



ڽڗؖٷڴڸؠڹۅڹڮٮؾٚ

مراك ما المراك المراكز المراكز بن نا صرالدن عطارى

## مصور النيالي كالمستد عضور المالي ومحاس برمهكا كلدسته

شيرح



مؤلفت

الما المخذين مَا فظ مُحْرِين فِي إِن مُورَة ترمذي

شانح:

علامانوالتراب مخترنا صرالدبي ناصرالمدنى عطارى

بروكريستونكريت أردوبازار والاور أردوبازار والاور ولايستونكريت فان 042-371243540 في 042-37352795

برالله الزحم الحيم جمله حقوق تجق ناشر محفوظ بس



شيح ثال زمذي نام كتاب المالمنثين عافظ مخربي ين سُورة ترمذي تاليف علام إنوالتراب مخترنا صرالدين ناصرالمدني عطارى ثالى: چو بدرى غلام رسول ناشر آرآر، ينزز رنزز قمت =/600/وي

لمسالم تكؤيو ا من بخش روز لا بور فون 37112941 (من 323-8836776)

فيصل مجدا سلام آباد Ph: 051-2254111 E-mail: millat\_publication@yahoo.com





أرفو بازار ٥ لاجور فون 642-37124354 فيل 942-37352795

## فهرست

| صفحہ | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23   | ته مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26   | 🖈 شاكل ترمذى بنام فيضان جمال مصطفى سال في المسلم |
| . 26 | 🖈 څاکل وخصائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27   | الم عليه مقدسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32   | باب 1: حضورا قدى صلى الشعليه وسلم ك حلية مقدسه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34   | الم ريش مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 39   | الله عدى بال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49   | الله عند کا تول علی حضرت اویس قرنی رضی الله عند کا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 50   | الله الموسكتا م كم آخرايا كول م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 52 | الله عنه وجمال مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم کی عظمتوں کاراز دان 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 54   | الله صلى الله عليه وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| صفحه | عنوانات                                                              |   |
|------|----------------------------------------------------------------------|---|
|      | مسئله انتناع النظير كي وضاحت از حضور غزالي ء زمال سيد احمد           | ☆ |
| 63   | سعيد كاظمى شاه صاحب رحمة الله عليه                                   |   |
| 64   | ث                                                                    | ☆ |
| 65   | شبكاازاله                                                            | ☆ |
| 70   | محراب أبرو                                                           | ☆ |
| 70   | مقدس پيشاني                                                          | ☆ |
| 71   | آوازمیارک                                                            | ☆ |
| 71   | دست رحمت                                                             | ☆ |
| 75   | نورانی آنکھ                                                          | ☆ |
| . 80 | رسول الشصلى الشعليه وسلم كے چره مبارك كى ايك جملك                    | ☆ |
| 81   | آپ کے چرے کی برکت ہے بارش                                            | ☆ |
| 82   | امير المؤمنين حضرت سُيِّدُ ناابو بكرصد ابن رضى الله تعالى عنه كاوصال | * |
| 83   | محسن مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اور تقاضائ إيمان                  | ☆ |
| 90   | روايات مين تطيق                                                      | ☆ |
| 91   | حضورصلی الله علیه وآله وسلم: پیکرِ نظافت ولطافت                      | ☆ |
| 98   | د بمن شريف                                                           | ☆ |

| صفحه | عنوانات                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98   | ניוטופגע 🕁                                                                                                                                                                                                         |
| 99   | العابدة كالم                                                                                                                                                                                                       |
| 100  | باب2: حضورا قدس صلى الشعليه وسلم كى مهر نبوت كا ذكر                                                                                                                                                                |
| 102  | 🖈 ولادت مبارك اور مهر مبارك                                                                                                                                                                                        |
| 105  | الله جسمه ان گوری چکا طیبه کا چاند                                                                                                                                                                                 |
| 108  | الله وصوع به موع پانی میں 70 بیار یون سے شفا                                                                                                                                                                       |
| 109  | 🖈 بحيري را بب اور مهر نبوت                                                                                                                                                                                         |
| 111  | 🖈 حضرت سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                              |
| 113  | الم جنازه ين ستر بزار فرشة                                                                                                                                                                                         |
| 113  | الله می می این کی کی این کی |
| 114  | الله فرشتوں ہے خیمہ بھر گیا                                                                                                                                                                                        |
| 115  | الانبياء الانبياء                                                                                                                                                                                                  |
| 118  | الله المرابوت                                                                                                                                                                                                      |
| 121  | 🖈 میر نبوت آخری نبی صلی الله علیه وآله وسلم کی علامت ہے                                                                                                                                                            |
| 125  | 🖈 معرفت کی باتیں                                                                                                                                                                                                   |
| 126  | باب3: موئے مبارک                                                                                                                                                                                                   |

| صفح       | عنوانات                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 126       | الله الموسم ال                                      |
| 128       | المعورتون كى طرح كندھے ہے بال ركھنا كيسا؟           |
| 131       | 🚓 د يوبندى تكيم الامت كى عجيب منطق                  |
| 131       | الم بالتجره الم                                     |
| 131       | المرام كاعمل المرام كاعمل المرام كاعمل              |
| 132       | الله موغمبارک                                       |
|           | باب4: حضورا قدس صلى الله عليه وسلم ك                |
| 136       | بالول میں کنگھا کرنے کا بیان                        |
| 140       | ال بكھر ہے ہوئے بھی ندر كھيں 🖈                      |
| 141       | باب5: موئے مبارک                                    |
| 142       | الم المن الم    |
| 145       | امت كاغم خوار 🖈                                     |
|           | باب6: حضورا قدس صلى الله عليه وسلم ك                |
| 152       | خضاب فرمانے کا ذکر                                  |
| 154       | الله مہندی لگانامتحب ہے                             |
| بيان 155. | باب 7: حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كيمرمه مقدسه كا |

| صفح  | عوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158  | المين آئيس آئيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 159  | الم المرمر المحاسنة كانية على الماسة |
| 160  | باب8: لباس مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171. | المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 175  | باب9: آپ کی معیشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177  | المنت نبوى ما الفيالية كي حكمتين المنتابية على المنتابية المنتابي |
| 177  | 🖈 جاندار بدن کی آفتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 178  | باب10: موزه مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 179  | الله موزے اللہ موزے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 180  | 🖈 حضرت دحيه بن خليفه رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 180  | باب11: نعلین مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 181  | 🖈 نعلین اقدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 182  | 🖈 مرشد کامل کے تعلین کا آدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 183  | 🖈 فناوى رضوبيا ورتبرك آثار شريف رسول الله ما الله ما الله ما الله ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 188  | के قاوى رضوبيا ورنقش نعل پاك رسول الله سال الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 196  | 🖈 جوتا پہننے کی سنتیں اور آ داب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| نعف | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197 | باب12: انگوشی مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 198 | المنتخذ المنتفي المراجع المنتفي المراجع المنتفي المراجع المنتفي المراجع المنتفي المنتف |
| 203 | 🖈 مردکوچاندی کاچھلا پہنا کیسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 205 | باب13: دا كي باته مين انگوهي بهننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 205 | الكوشى كون سے باتھ ميں پہنے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 207 | なったか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 207 | 🖈 دائيس باتھ ميس انگوشي پهناكيسا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 210 | 🖈 تشریعی امور میں اختیارات مصطفے سان فالیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 212 | باب14: تكوارمبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 214 | البقار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 215 | الهاثور الهاثور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 215 | الحتف الحتف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 216 | الأوالفقار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 217 | الرشوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 217 | البخلم البخلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 218 | القضيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |   | . : |
|---|---|-----|
| 4 | - | N M |
|   |   | 1.  |

| مغم | عنوانات                                     |
|-----|---------------------------------------------|
| 218 | ☆ العضب                                     |
| 218 | القلعي                                      |
| 219 | 🖈 كىۋىنى تكوار                              |
| 220 | باب15: زرهمارک                              |
| 223 | باب16: خودمبارك                             |
| 225 | الم چندنا قابل معانی بحر مین                |
| 226 | ا ت الله الله الله الله الله الله الله ا    |
| 227 | باب17: وستارمبارك                           |
| 228 | 🖈 جعد كرون عمامه                            |
| 229 | الله عامد ك فضائل                           |
| 230 | ا تاجدار مديد سان في الله كا تحد ١٨ ارشادات |
| 231 | الله عامكآواب                               |
| 231 | المامة ريف كى سنت كي طبى فوائد              |
| 233 | باب18: تهبندمبارک                           |
| 234 | ينه بهترين نمونه                            |
| 238 | باب19: رفارمبارک                            |

| صفح | عنوانات .                                             |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 240 | باب20: رومال مبارك                                    |
| 241 | باب21: نشت مبارک                                      |
| 244 | باب22: تكييمبارك                                      |
| 245 | 🛠 مجموتی گواہی                                        |
| 245 | ال باپ کی ایذ ارسانی                                  |
| 248 | 🖈 شیک لگا کر کھانے کی چارضور تیں                      |
| 248 | الم الكير الكاكر كمانے كے لمبتى اقتصانات              |
| 249 | باب23: تكيه مبارك لگانا                               |
| 251 | الم المركار سال المالية الما وصال                     |
| 251 | باب24: کھانامبارک                                     |
| 252 | الم كفانا كهان كا بعد الكليال جاشي كي سنت ك طبي قوا م |
| 254 | 🖈 تواضع                                               |
| 255 | باب25: روفی مبارک                                     |
| 256 | 🖈 الل بيت نبوت كي سفاوت                               |
| 258 | الل بيت كي فياضي 🕆                                    |
| 259 | 🖈 جو کے طبی فوائد                                     |

| مغح | عنوانات                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------|---|
| 269 | سركار سالفي يتم اورخاندان سركار كافقر اختياري | ☆ |
| 272 | الله عزوجل کے حقیقی دوست                      | ☆ |
| 273 | باب26: مالن مبارك                             |   |
| 273 | سركدك فوائد                                   | ☆ |
| 274 | قديم طب مين سركه كااستعال                     | ☆ |
| 275 | كهائے چینے كو پسندكرنا                        | ☆ |
| 283 | زیتون اوراس کے فائدے                          | ☆ |
| 285 | جوڑوں اور پھوں کا در د<br>۔                   | ☆ |
| 285 | امراض سانس                                    | ☆ |
| 286 | كوليسترول كے لئے                              | ☆ |
| 286 | بلديريش                                       | ☆ |
| 286 | گردوں کے لئے                                  | ☆ |
| 286 | مونا يا                                       | ☆ |
| 286 | دائتوں کے لئے                                 | ☆ |
| 286 | جسماني طافت اورفالج كيليح                     | ☆ |
| 287 | وجع المفاصل اور در دول کے لئے                 | ☆ |

| مغم | عنوانات                                 |
|-----|-----------------------------------------|
| 287 | 🖈 آنتوں کی سوزش کے لئے                  |
| 287 | الله من كدوشريف                         |
| 288 | انبياء كي غذا 🔅 🕆                       |
| 290 | الله کدوشریف بهت ی بیار یول کاعلاج      |
| 291 | 🖈 مردردے فوری نجات                      |
| 291 | 🖈 دانتوں کے امراض سے نجات               |
| 292 | 🖈 آنگھوں کی بیار یاں ختم                |
| 292 | الله مونؤں كامراض كيليے                 |
| 292 | 🖈 بواسيراورخونی اسهال کيليځ             |
| 292 | پیاس کی شدت میں مفید                    |
| 293 | الله يرقان عنجات                        |
| 300 | 🖈 حضور سائفي الله كوز برديا كيا         |
| 303 | المنديده کھانا 🕏 کے کیندیدہ کھانا       |
| 304 | الم الوشت كے 122 اجزا بوئيس كھا كے جائے |
| 305 | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| 308 | · **                                    |

| 9            |  |
|--------------|--|
| البار المرتب |  |
| - /*         |  |

| صنح | عوانات                                      |
|-----|---------------------------------------------|
| 309 | الم وجال كاثريد                             |
| 310 | ^*\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \     |
| 310 | الله وجال كاثريد                            |
| 314 | ای کریم ماونی کا سادگی کا دگی               |
| 314 | 🖈 معزت جابررضی الله تعالیٰ عنه کی دعوت      |
| 335 | باب27: كھانے كے وقت وضو                     |
| 337 | باب28: کھانے سے قبل اور بعد کے کلمات مبارکہ |
| 346 | باب29: پيالدمبارک                           |
| 346 | 🖈 تبرکات نبوت                               |
| 348 | باب30: كهل كاستعال                          |
| 352 | 🖈 اعلیٰ حضرت اور ککڑی                       |
| 357 | 🚓 حضرت ربيع بنت معو ذرضي الله تعالى عنها    |
| 358 | باب31: مشروبات مبارك                        |
| 360 | انداز الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 363 | باب32: پائى كااستعال                        |
| 364 | ا تا درم کے نشائل ا                         |

| صفح        | عنوانات                                                          |   |
|------------|------------------------------------------------------------------|---|
| 365        | فقط زمزم پرزندگی                                                 | ☆ |
| 371        | يانى پينے كاطريقه                                                | ☆ |
| 372        | تركات                                                            | ☆ |
| 373        | وُضوك يَحِ موسر إِنْ عِن 70 بيار يون سے شِفا                     | ☆ |
| 374        | باب33: خوشبومبارك                                                |   |
| 375        | خوشبو يعتبرين                                                    | ☆ |
| 375        | (1) دادی بنوسعد میں خوشبوؤں کے قافلے                             | ☆ |
| 377        | (2) خوشبوحضور صلی الله علیه وآله و ملم کے پیکر اطهر کا حصر تھی   |   |
| شاريتى 379 | (3) بعداز وصال بھی خوشبوے جسم رسول صلی الله عليه وآله وسلم عنبرة | ☆ |
| 380        | (4)جمم اقدى كے ليدنے كى خوشبوك ولنواز                            | ☆ |
| 381        | (5)عطر كابدل نفس پيدمبارك                                        | ☆ |
| 383        | (6) خوشبو والول كأ گھر                                           | ☆ |
| 385        | (7) اب تک میک رے بیں مدینے کے دائے                               | * |
| 386        | (8) آرزوئے جال نثارانِ مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم            | ☆ |
| 390        | حسن بيمثال                                                       | 於 |
| 391        | باب34: كلام مبارك                                                |   |

| مفح | عثوانات                                 |
|-----|-----------------------------------------|
| 393 | الم |
| 396 | باب35: تبهم مبارك                       |
| 409 | باب36: خوش طبعی                         |
| 417 | باب:37 شعرگوئی                          |
| 424 | اچاشعر پرهنااچا ۽                       |
| 430 | باب:38 قصه گوئی                         |
| 436 | 🖈 گھر والوں کی دل جوئی                  |
| 437 | 🖈 ول نوش کرنے کی فضیلت                  |
| 437 | باب39: آرام فرمانا                      |
| 438 | الله ورالي                              |
| 444 | باب40: عبادت                            |
| 445 | الم الم المركزار بندے ہيں؟              |
| 447 | 🖈 جنم کی آگ آنسو ہی بجھا کتے ہیں        |
| 449 | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| 453 | الله شب بيداري                          |
| 462 | المجتبع للمنطقة كانسخه                  |

| مغح | عنوانات                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 466 | اسلاف کی گرمیزاری                                       |
| 467 | 🖈 ادب سركار صلى الله تعالى عليه ؤله وسلم                |
| 471 | 🖈 قرآن پڑھنے والا                                       |
| 473 | 🖈 فجری منتیں ادا کرنے کا ثواب                           |
| 475 | الله كاپيارا بنتے كانسخه                                |
| 477 | 🖈 اگرشوق رفات ہے؟                                       |
| 477 | باب:41 نماز چاشت                                        |
| 478 | 🕸 چاشت کی نماز پابندی ہے ادا کرنے کا تواب               |
| 481 | के रें रे रे रे रे रे रे                                |
| 483 | 🖈 چاشت کی فضیلت                                         |
| 486 | الله كالتيل اداكر في كاثواب المرك منتيل اداكر في كاثواب |
| 488 | باب42: محمر بين قتل                                     |
| 488 | الم من نفل نماز پر ضن كا تواب                           |
| 489 | باب43: روزه مبارك                                       |
| 492 | الم روزه                                                |
| 500 | الثوره كاروزه                                           |

| مغ  | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 501 | الم صوم وصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 503 | استقامت کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 505 | 🖈 الله والول كأعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 505 | باب44: قراءت مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 512 | المندآواز على پرهنا بهتر ع، گر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 513 | الله مورکن قرآت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 514 | تأجدار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا مكه ميس داخله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 515 | रे रही है। ني ما الفقالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 518 | الأول اور يرندول كتبيج المراد |
| 519 | باب45: گريمبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 524 | 🕁 حضرت زینب رضی الله عنها کی ججرت اور وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 527 | باب46: بستر مبادک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 529 | 🖈 زایداندزندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 530 | باب47: اعكمادمبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 532 | 🖈 تواشع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 535 | 🖈 رزق کے فزانوں کامالک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| صفحہ |    | عنوانات                                             |
|------|----|-----------------------------------------------------|
| 544  |    | الله حسن معاشرت                                     |
| 549  |    | اہ خداع وجل میں پاؤل گردآ لود ہونے کا تواب          |
| 551  |    | . हिर्मा द्वारित के                                 |
| 556  |    | باب48: اخلاق صنه                                    |
| 559  |    | الم حسن اخلاق                                       |
| 564  |    | الله معاف كرنے والے آقا                             |
| 574  | \$ | 🖈 سیرت مباد که کیاہے؟                               |
| 575  | 1  | 🖈 سخاوت                                             |
| 578  |    | 🖈 سركار مدينه ينسلى الله تعالى عليه وسلم كى سُخَاوت |
| 580  |    | 🖈 سخاوت کی فضلیت                                    |
| 582  |    | الله المنظالية كي جودو على المنظالية كي جودو على    |
| 583  |    | 장 تخفدد ين والے كآواب                               |
| 583  |    | الله مخفه لينه والے كآواب                           |
| 583  |    | باب49:حياءمبارك                                     |
| 585  |    | باب50: مَثَلَى لَكُوانَا                            |
| 589  |    | اجرت ديناكيا؟                                       |

| مغم | عنوانات ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 591 | باب:51 المومبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 594 | يارات الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 596 | ئى تۇپ ئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 597 | باب52: گزراوقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 610 | الم ملمانول پر كفار مكه كاظلم وتتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 611 | الله عتبه بن غزوان كاخطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 615 | إمامُ الزامِدين صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 616 | 🖈 مدنی آ قاصلی الندعلیه وسلم کی مجوک شریف کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 616 | المراز ال |
| 617 | 🚓 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھنی ہوئی بکری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 618 | 🖈 صديق اكبررضي الله تعالى عنه كي آخرى تمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 618 | باب53: عرمبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 621 | الله عم والم كے بادلوں كا چھاجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 624 | الم يارع آقاعليه الصلوة والسلام كا آخرى نطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 629 | باب54: وصال مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 629 | المركار مل المنتقية كاوصال اور صحابة كرام كاحزن وملال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| صنح | عنواتات                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 631 | 🖈 آقائے دوجہاں سابھی کی ظاہری دنیا میں آخری گھڑیاں                                                       |
| 640 | 😭 فضائلِ صديق اكبر بزبانِ مولى على رضى الله تعالى عنهما                                                  |
| 648 | 🖈 سركارصلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے كب پر د و فر مايا؟                                           |
| 650 | 🖈 وصال پر چند پُر در داشعار                                                                              |
| 657 | الرُّ وفات كالرُّ                                                                                        |
| 664 | باب55: وارشت                                                                                             |
| 668 | 🚓 حضورصلی الله تعالی علیه و کلم کا تر که                                                                 |
| 669 | ادین این این این این این این این این این ا                                                               |
| 673 | 🖈 رسول الشرمان في الله من الشيالية كاكوئي وارث نبيس                                                      |
| 675 | باب56: خواب مين زيارت                                                                                    |
| 677 | ي بيش تا تا                                                                                              |
| 678 | الم خواب من زيارت الم                                                                                    |
| 685 | 🖈 رسول الله ما الله الله |
| 687 | 🖈 حضرت على مرتضىٰ رضى الله تعالىٰ عنه                                                                    |
| 688 | 🖈 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ                                                                      |
| 689 | 🛠 حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه                                                                |
|     |                                                                                                          |

| صنح | عنوانات                                        | = |
|-----|------------------------------------------------|---|
| 690 | 🖈 حضرت سائب بن يزيدرضي الله تعالى عنه          |   |
| 690 | 🖈 حضرت ام ہانی بنت ابوطالب رضی الله تعالی عنها |   |
| 691 | 🕁 حفرت عا مَشْرضی الله تعالی عنها              |   |
| 692 | عبدالله ابن مغفل                               | - |
| 692 | 🚓 حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالىٰ عنه      |   |
| 694 | 🕁 حفرت ابو تحیف                                |   |
| 694 | 🜣 حضرت ابورمیه تیمی                            |   |
| 694 | 🖈 ام المؤمنين سيده ام سلمه رضى الله تعالى عنها |   |
| 695 | 🟠 حفرت اساء بنت يزيدرضي الله تعالى عنها        | 7 |
| 696 | 🖈 حضرت عبدالله بن جعفر رضى الله تعالى عنه      | 7 |
| 697 | 😭 حضرت زبير بن العوام رضى الله تعالى عنه       | 7 |
| 698 | 🖈 ابوبره                                       | 7 |
| 699 | 🖈 حضرت ابوامامه بالجلى رضى الله تعالى عنه      |   |
| 699 | 🖈 حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه                | 7 |
| 700 | 🛱 🌣 حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالیٰ عنه      | 7 |
| 700 | که مغیره بن شعبه                               | 7 |

| . So | عثوانات                                          |
|------|--------------------------------------------------|
| 701  | الله ابن مسعود الله الله ابن مسعود               |
| 701  | الله عبرابن عبدالله                              |
| 701  | 🚓 حضرت عبدالله بن سلام                           |
| 703  | 🚓 🌣 حضرت سلمان فاری رضی الله تعالیٰ عنه          |
| 704  | 🖈 🌣 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالیٰ عنه     |
| 706  | 🚓 🛚 حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالیٰ عنه         |
| 707  | 🖈 محفزت عوف بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه         |
| 707  | ל גאיט לוגיי 🏠                                   |
| 707  | 🖈 🛚 حفزت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه           |
| 708  | العمان بن بشير 🖈 🖈                               |
| 709  | 🖈 حضرت ابوطلحه انصاری رضی الله تعالیٰ عنه        |
| 709  | 🖈 حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه          |
| 711  | 🖈 سال میں دومر تبہ پھل دینے والا باغ             |
| 711  | 🖈 څوق د يداړرسول صلى الله تعالىٰ عليه وآلېه وسلم |

#### 23

#### مقدمه

بلاشبہ جتنے فضائل و کمالات خزانہ قدرت میں ہیں سب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعطافر مائے گئے ، اللہ عُرُّ وَجُلَّ فرما تا ہے:

وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ

ترجمه کنزالایمان: اور تجھ پر آپئی نعمت پوری کریگا۔ (پ۱۱، یوسف: ۲)

شخ عبد الحق محدِث و بلوی رحمة الله تعالی علیه مَدَ اربِ النَّبُوّ و میں قرماتے ہیں:

ہر نعمت که داشت خدا شد بر و تمام

(الله عز وجل نے اپنی تمام نعمیں حضور اقدی صلی الله تعالی علیه وسلم پر تمام

کردیں۔)(مارج الله و بیان عقل دورعلم ،جاول ، ۳۷)

اس بات میں ذرائجی شک وشبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ عزوجل نے اپنے حبیب، حبیب البیب سائٹ اللہ کا ملے کا مظہر کامل بنا کر دنیا میں بھیجا اور دنیا میں اپنے اپنے حبیب وظیل مائٹ اللہ کے ذریعے اپنے جلووں کا ظہور فرمایا۔

الله جدیل یحب الجال چنانچه اس نے اپنے محبوب من الله کو رس الله اور پھراس واحد حسن وجمال ہے بھی خوب نواز الیمن آپ سن الله الله کی بنا یا اور پھراس واحد کی تارب عزوجل نے اپنے کلام پاک میں اپنے محبوب من الله کے محامد ومحاس بیان فرمائے تاریخ گواہ ہے نو رجسم من الله الله کا ذکر جمیل صحابہ وتا بعین و تبع تا بعین آئمہ مفسر بن محدثین بلکہ تمام ہی بزرگان و بن کا شعار رہا ہے۔اس شمع رسالت کا ہر پروانہ اپنی اپنی معرفت و آگی وادراک کے مطابق جمال مصطف من الله الله کو بیان کرتا چلا آیا اور بیسلد صدیوں سے بلکہ عہد نبوی من شار کی میل سے جاری ہے اور عاشقوں اور بیسلد صدیوں سے بلکہ عہد نبوی من شار کی جمال میں پہلے سے جاری ہے اور عاشقوں

ک روح کوسکیں اور قلب کے سرور کا سبب ہے۔

بے شار مقدس ہستیوں نے خصائل نبوی سائٹھ کے اپنی تقریر وقریر کو آراستہ کیا اور جمال نبوی سائٹھ کی کواس طرح اپنی تقریر وں اور تحریروں میں سمویا کہ روش ویر نور آقا سائٹھ کی ہے کے سن و جمال ، شاکل وخصائل کے جلوے تصور میں آشکار ہونے لگے اور بقائے حبیب سائٹھ کیا شوق جوش جنوں بن کر پورے وجود میں سرایت کر گیا۔

جمال مصطفے ملی فلایہ سے اپنی تحریروں کومنور کرنے والے بہت سے معتبر ومعظم، محترم و مکرم نام قلب عاشق کے لئے فرحت وآسودگی کا سبب بنے ان مقدس ناموں میں سے تیسری صدی ہجری کا باعزت و کرامت نام امام المحدثین الحافظ الوئیسی محمد بن عیسی التر مذی علیہ رحمتہ متوفی 221 ہجری کا بھی ہے جن کی مقبول اور معروف تالیف شائل تر مذی بھی ہے۔

جوحضور پرنورشافع بوم النشور مل شائیز کے حلیہ مبارک معمولات و عادات، لباس وطعام، رفتار وگفتار جملے شائل وخصائل نبویہ سائٹ اللے کا مستند وقد یم حسین وجیل مجموعہ ہے جونورایمان کوچلا دینے والالقائے حبیب سائٹ اللی کی شوق کو بھڑکانے والاعشق رسول سائٹ اللی کی شع دل میں مزید فروزال کرنے والا قلب کوراحت اور روح کو آسودگ بخشنے والا ہے۔

اس ایمان افروز مجموعہ کا ترجمہ اور اس کی شرح پیش کرنے کی سعادت نقیر کے حصے میں آئی بیدا لگ بات ہے کہ بید تقیر نقیر اس قابل نہیں کہ اپنے آقا و مولا ساتھ ایک ہے شاک و خصائل بیان کرنے کا ذرا برابر بھی حق اوا کر سکے مگر رب عزوجل کی حکمت مرشد کی نگاہ فیض کہ مجمد ناچیز کو اس قدر عظیم خدمت کے لئے چنا اور حضور با کمال سرا پاحسن و جمال ساتھ ایک ہے کا مدوق کا من بیان کرنے کا موقع عنایت کیا ۔زیر نظر کتاب نہ صرف میرور عالم نور مجمدم ساتھ ایک ہے صلیہ مبارک حسن و جمال سیرت و کر دار ، عادت واطوار،

خصائص وکمال پرمشمل ہے بلکہ آپ سائٹ آیا کی حیات طبیبہ کے معمولات مبارک پر بھی جنی ہے جس کا سیر حاصل مواد احادیث کریمہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے رب کریم سے دعا ہے کہ دہ مجھ پر کئے گئے اس احسان عظیم کا بار اٹھانے کا حوصلہ وہمت، طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے ،مسلمانو کواس سے استفادے کا ذوق وشوق عطا فرمائے اور سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ صاحب معطر پسینہ کے وسیلہ جلیلہ سے اور اپنے پیاروں کے صدیقے اس کتاب مشک بارکومیرے لئے ذریعے وسیلہ جادرانے کے الاحمین ، جاکہ النہی الاحمین .

خاک پائے امیراہل سنت ابوتر اب ناصر الدین ناصر المدنی

\*\*\*

## شائل تزمذي بنام فيضان جمال مصطفى صالبي اليهم

شائل وخصائل

یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامثل پیدا فرمایا ہی تہیں اور میں یہی جانتا ہوں کہ دوہ بھی نہ پیدا کرے گا۔ (حیاۃ الحیوان الکبری، باب الہزۃ، جا ہی دعر علی صحابی رسول اور تا جدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در باری شاعر حضر تبہر حال اس پر تمام امت کا ایمان ہے کہ تناسب اعضاء اور حسن و جمال میں حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے مثل و بے مثال ہیں۔ چنا نچہ حضرات محدثین و صحفین الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم ہم عضوشر یف کے سیرت نے روایات صححہ کے ساتھ آ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم ہم عضوشر یف کے سیرت موال کو بیان کیا ہے۔ ہم بھی اپنی اس مختصر کتاب میں صلیہ مبار کہ کے ور جمیل سے حسن و جمال پیدا کرنے کے لئے اس عنوان پر حضرت مولا نا محمد کا مل

صاحب چراغ ربانی نعمانی ولید پوری رحمة الله تعالی علیه کے منظوم حلیه مبارکہ کے چند اشعار نقل کرتے ہیں تا کہ اس عالم کامل کی برکتوں ہے بھی یہ کتاب سرفر از ہوجائے۔ حضرت مولانا موصوف نے اپنی کتاب پنجہ نور میں تحریر فرمایا کہ

حليه مقدسه

روبي حق كا يس سرايا كيا . طبيہ نوړ خدا ميں کيا لکھوں جمال رحمة للعالمين جلوه گر ہو گا مکان قبر میں اس لئے ہے آگیا مجھ کو خیال مختفر لکھ دوں جمالِ بے مثال تا کہ یاروں کو مرے پیجان ہو اور ای کی یاد مجی آسان ہو تها میلنه قد و اوسط یاک تن ير سپيد و سرخ تحا رنگ بدن جائد کے اکرے تھے اعضاء آپ کے تھے حسین و گول سانچے میں و طلے تھیں جبیں روثن کشادہ آپ کی چاند میں ہے داغ وہ بے داغ تھی دونول ابرو تحين مثال دو بلال دونوں کو ہوا تھا اِتصال إتصال دو . مه "محيدين" تھا

یا کہ اونیٰ قرب تھا قوسین کا تعین برای آنکھیں حسین و سرکمیں د کھے کر قربان تھیں سب حور عیں دونول خوب صورت ارجمند کے دہن بنی بلند ساتھ خوتی آئینہ تھا چہرہ آپ کا صورت اینی ای عی بر اک دیکھا ريش . محبوب اله سييثر تھی گنجان مو، رنگ ساہ تھا لباس ياك اکثر ا يا چر و چېر ازار تھا عمامہ آپ 50 پر مجمی سود و سپید و صاف تما يل کبول پيچان عمره آڀ کي اييا كوئي دونوں عالم میں تہیں واحسن منك لم تر قط عيني و اجل منك لم تله النسأء خلقت ميرأ نمن كل تشاء كأنك قد خلقت كيا ترجمہ: (۱) آپ صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم ہے زیادہ حسین نہ مجھی میری آتھوں نے دیکھا اورنہ جی آے ملی الله تعالی علیه وآلبوسلم سے زیادہ خوبصورت کی مال نے جنا۔

(۲) آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم برعیب سے پاک پیدا فرمائے گئے گویا آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی تخلیق آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی خواہش کے مطابق ہوئی۔

وشق له من اسمه كى يجله فلو العرش محبود و هذا محبل بي اتأنا بعل يأس و فترة من الرسل والاوثان فى الارض تعبل فأمسى سراجًا مستنيرًا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهدل وانذرنا نارا و بشر جنة وعلينا الإسلام فالله نحمل

ترجمہ: (۱) اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اجلال واکرام کے لئے اپنے نام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مشتن کیا تو رب عرش عز وجل محمود ہے اور بیر محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

(۲) یہ نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی ٹامیدی اور رسولوں علیم السلام کے ایک طویل وقفہ کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ زمین پر بتوں کی پرستش ہورہی تھی۔

(۳) تو آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم روثن چراغ اور بادی ور بهرین کراس طرح چیکے جیمے مقل کردہ ہندی تلوار چیکتی ہے۔

(س) ہمیں جہنم کا ڈرسنایا اور جنت کی بشارت دی اور ہمیں اسلام کی تعلیم دی تو ہم خداعز وجل بی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ هجوت محبدًا واجبت عنه وعند الله فى ذاك الجزاء المجود ولست له بكفء فشر كبا لخيركبا الفداء هجوت مباركا برا حنيفا امين الله شيبته الوفاء امن يهجو رسول الله منكم و ينصره سواء فأن ابى و والدة و عرضى لعرض محبد منكم وقاء

(السير ة النهوية لا بن مشام شعرحهان في فتح مكة ،ج ٣ م ٣٥٩)

ترجمہ: (۱) تونے محصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو کی تو میں نے ان کی طرف سے مجمہیں جواب دیا اور خداع وجل کے پہاں اس میں اجروثواب ہے۔

(۲) توان کی جوکرتا ہے جبکہ توان کے برابرنہیں تم میں کا برا( یعنی تو) بھلے پر ( یعنی حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ) قربان ہو۔

(۳) تو نے ایسے کو برا کہا جومبارک، پاکباز، حنیف، خداعز وجل کے امین ہیں جنگی خصلت وفاداری ہے۔

(۳) کیاتم میں کا جورسول خداعز وجل وصلی الله تعالیٰ علیه وآلبروسلم کی ججو کرے اور جو انگی مدح وستائش اوران کی حمایت کرے دونوں برابر ہیں؟

(۵) میرے باپ دادا، میری عزت و آبر و محمصلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی عزت و حرمت کے لئے ڈھال ہے۔ و هل عدلت يوماً رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد فبوركت يا قبر الرسول و بوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسلد وما فقد الماضون مثل محمد و لا مثله حتى القيامة يفقد وليس هو اى دازعاً عن ثنائه لعلى به في جنة الخلد اخلد مع المصطفى ارجو بذاك جوارة وفي نيل ذاك اليوم اسعى و اجهد

(السير ة البنوية لابن مشام، شعرحسان بن ثابت في مرهمية ،ج ٢،٩٥٩ ١٥٥١)

ترجمہ: (۱) کیا کسی مرنے والے کی مصیبت کا دن اس دن کے برابر ہے جس میں محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا۔

- (۲) تخفیے مبار کباد ہے اے قبر رسولُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اور اس شہر کو بھی جس میں ہدایت و در تی والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسود ہ خاک ہیں۔
- (۳) ندز مانه ماضی والوں کو جم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم جیسے (عظیم وجلیل) کی وفات کا صدمہ ہوانہ قیامت تک کسی کواپیا صدمہ ہوگا۔
- (۳) میرادل انگی نعت سے بازرہے والانہیں شایدای کےصدقے بچھے جنہ الخلد میں دوام نصیب ہو۔
- (۵) ای کے سب تو میں محر مصطفاصلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے قرب کا امید دار ہوں اور وہی دن پانے کے لئے میں کوشش ومحنت کررہا ہوں۔

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ.

الله ك نام ع شروع كرتابول جو بخشف والانبايت مهر بان ب

آگھنگ للہ وَسَلَام علی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور عِبَادِةِ اللَّذِينَ اصطَعْفی الله علی اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

قال حافظ ابو عیسی محمل اساذ حافظ ابولیسی محمل بن میسی بن بن بن عیسی بن سوره ترمنی سوره ترندی رحمته الله علیه د محمته الله علیه

# 1- بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلْقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضورا قدس على الشعليه وسلم كے صليه مقدسه كابيان

ا حَلَّاثَنَا أَبُورَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أُنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْسَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، لَيْسَ بِالطُّويلِ الْبَائِن، وَلاَ بِالْقَصِيرِ، وَلاَ بِالأَبْيَضِ الأُمْهَق، وَلاَ بِالاَدَمِ، وَلاَ بِالْجَعْلِ الْقَطَطِ ، وَلاَ بِالسَّبْطِ ، بَعَقَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَقَامَ عِمَلَّةً عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَقَّاهُ

اللهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وتت آپ كسراور وَارْهَى مِن مِن بال وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ مِن سَفِيدِ نَهِ فَصَـ شَعَرَةً بَيْضَاءَ

شرح حلایث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ: بائن بنا ہے بون سے بمعنی دوری ای سے ہے طلاق بائد، یہاں بائن سے مراد ہے بہت زیاد تی جو حداعتدال سے دور ہو یعنی حضور انور اسنے دراز قدنہ سے کہ حداعتدال سے دور ہوں اور اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور انور مائل بہ درازی منے کیونکہ طویل کے ساتھ بائن کی قید بیان ہوئی اور قصیر مطلق بغیر قید کے فرمایا۔ اور آپ کا رنگ شریف سفید مائل بہ سرخی تھا یا سرخی پیلا ہوا سفید جو کہ بہت ہی حسین ہوتا ہے۔

مزید یہ کہ حضور کے بال شریف نہ تو حبشہ والوں کی طرح بالکل چھے وارم مٹھے ہوئے شخصے نہ بالکل سیدھے کناروں پرخم دار سخے ایسے بال بہت حسین معلوم ہوتے ہیں اور سرے سے مراد آخری کنارہ ہے۔حضور انور کی نبوت کا ظہور چالیس سال کی عمر شریف میں ہوا جب آپ کا سنہ شریف پورے چالیس سال کا موجکا تھا۔

تمام (علاء) کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور انور کی نبوت کا ظہور چالیس سال کی عمر شریف میں ہوامر قات نے یہاں فر مایا کہ ساٹھ والی روایت میں دہائی لی گئی ہے تین جو کسرتھی وہ نجھوڑ دی گئی۔

بعض روایات میں ہے کہ سرمبارک داڑھی شریف اور ریش بکی سب میں ملاکر میں بال سفید تھے، بعض میں ہے کہ کل چودہ بال سفید تھے، پیروایت چودہ بالوں والی ہے شارمیں اختلاف ہوسکتا ہے، اس روایت میں ہے کہ سرمبارک میں چودہ بال سفید

تے، داڑھی شریف میں یانچ بال اور ریش بچی میں ایک بال سفید۔ پہلے گزر چکا کہ حضور انور درمیانه قدیتھے ماکل به درازی به قد بهت حسین ہوتا ہے اور رنگت سفیدجس میں سرخی پلائی ہوئی اور وہ جگمگاتی ہوتی تھی پیشسن کی انتہا ہے۔

جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چیک دارر نگت پدلا کھول سلام

اور بالوں کی درازی میں چار روایتیں ہیں: نصف کان تک،کانوں کی گدیوں تک، کا نوں اور کندھوں کے درمیانی تک، کندھوں تک،ان میں تعارض نہیں بھی تا بگوش تمجهى تابدوش مختلف اوقات مين مختلف حالات تتھے حضور انور بال کثواتے تتھے اورسواء حج وعمرہ کے بھی منڈواتے نہیں تھے۔ (مراۃ المناجیح شرح مشکوۃ المصابح، ج۸ص ۴) ریش مبارک

حضور رحمتِ عالم صلی الله علیه وآله وسلم کی ریش مبارک تھنی اور گنجان ہوتے ہوئے بھی باریک اور خوبصورت تھی، ایسی بھری ہوئی نہ تھی کہ پورے چیرے کو ڈھانپ لے۔ بالوں کا رنگ ساہ تھا، سرخ وسفید چہرے کی خوبصورتی میں ریشِ مبارک مزید اضافد کرتی عرمبارک کے آخری حصد میں کل سترہ یا ہیں سفید بال ریش مبارک میں آ گئے تھے لیکن یہ سفید بال عموما سیاہ بالوں کے بالے میں چھے رہے تھے۔ آ مصلی الله علیه وآله وسلم ریش مبارک کے بالوں کوکٹواد یا کرتے تھے تا کہ بالوں کی بِرْتِيمِي سِيِّحْصِ وقار اورم دانه وجاہت پر حزف نه آئے۔

1- حضرت علی رضی الله عنه سے مروی ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضخم الرأس و اللحية\_ حضور صلی الله علیه وآله وسلم اعتدال کے ساتھ بڑے سراور بڑی داڑھی

(حاكم ،المحدرك، 2:626 ، قم: 4194) (احمد بن عنبل ،المند، 1:96) (بيبق ، دلاك النهوة ،

216:1) (ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1:11) (طبرى، تاريخ الامم والملوك، 2:122) (ابن كثير، البداية والنباية (السير ق)، 17:6)

2۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسود اللحية -حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى رئيش مبارك سياه رنك كي تشي -

( بيه قي ، دلاكل النهوه ، 1 : 217) (ابن سعد ، الطبقات الكبري ، 1 : 433) (سيوطى ، الخصائص الكبري ، 125: ، رقم: 4194)

3- حضرت أم معبد رضى الله عنها جنهيس سفر ججرت ميس والى كونين صلى الله عليه وآله وسلم كى ميز بانى كاشرف لاز وال حاصل جواء اپنے تاثر ات إن الفاظ ميس بيان سرتى بيں:

> كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيف اللحية -رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى ريشِ اقدس محنى تحقى -

( ابن جوزي، الوفا: 397) ( حاتم ، المتعدرك ، 10:3) ( ابن عساكر ، السير ة النبوية ، 184:3

(سيوطي، الجامع الصغير، 1:38) (مناوي، فيض القدير، 77:57)

4 حضرت على رضى الله عنه اور حضرت مند بن ابى باله رضى الله عنه رسول الله صلى الله
 عليه وآله وسلم كى صفت بيان كرتے ، و ئے فرماتے ہيں:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كث اللحية - حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى دارهى مبارك محنى تقى -

(نیائی، اُسن، 183:8، کتاب الزینه، قم: 5232) (ترندی، الشمائل المحمدید 1:36، رقم: 8) (احمد بن عنبل، السند، 1:101، رقم: 796) (بزار، السند، 2: 253، 660) (ابن سعد، الطبقات الكبريل، 2:421) 5۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه حضور صلى الله عليه وآله وسلم كي تعريف مين يول كويا موسك:

كان - . . أسود اللحية حسن الشعر . . . مفاض اللحيين (خضور نبي أكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي ) ريش مبارك سياه، بال مبارك خوبصورت، (اورریش مبارک) دونوں طرف ہے برابرتھی۔

(ابن عساكر، تبذيب تاريخ ومثق الكبير، 1:320) (ميثى جمح الزوائد، 8:280)

6- عرمبارک میں اضافے کے ساتھ ریش مبارک کے بالوں میں کھے سفیدی آگئ تھی۔ حضرت وہب بن ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

رأيتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و رأيتُ بياضاً من تحت شفته السفلى العنفقة

میں نے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور میں نے ویکھا کہ آپ صلی الشعلیه وآله وسلم کے لب اقدی کے نیچے کچھ بال سفید تھے۔ ( يخاري، اللح ي 3352 ، 1302 ، كتاب المناقب ، قم : 3352 ) (احمد بن عنبل ، المند، 3: 216)

(ابن معد، الطبقات الكبري، 1:434)

صحابه كرام رضي الله عنهم اينے آ قاصلي الله عليه وآله وسلم كي ۾ ادا پر قربان ہو ہو جاتے تھے، حیات مقدر کی جزئیات تک کاریکارڈ رکھا جارہا تھا۔ حضرت انس رضى الله عند يروايت ب:

وليس في رأسه ولحيته عشهون شعرة بيضآء حضورصلی الله علیه وآله وسلم کی ریش مبارک اورسرمبارک میں سفید بالوں کی تعدادہیں سے زائدنہ تھی۔

( يخاري، أنفحي، 3: 1302 ، كتاب المناقب، رقم: 3354) (مسلم، الفيح، 4: 1824 ، كتاب

6886) (این حبان النظی 14: 298 در تم: 6378) ( ایوییلی المجم ، 55: در تم: 25) ( طبر انی المجم

العفير، 1:205، رقم: 328) ( شعب الايمان، 2:448، رقم: 1412) ( اين معد، الطبقات الكبرى،

(308:2

8۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک میں اب اقدی کے پنجے اور گوش مبارک میں اب اقدی کے پنجے اور گوش مبارک کے ساتھ گنتی کے چند بال سفید تھے جنہیں خضاب لگانے کی تبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ آقائے دوجہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضاب وغیرہ استعمال نہیں کیا اس حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إنها كان البياض في عنفقته وفي الصَّدغين وفي الرأس نبذ.

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خضاب نہیں لگایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نچلے ہونٹ کے نیچے، کنپٹیوں اور سرمبارک میں چند بال سفید تھے۔

(مسلم، الصحيح، 4: 1821، كتاب الفضائل، رقم: 2341) (بيه في، أسنن الكبرى، 7: 310، رقم:

(232:1 )( يَسْقَى دَلِكُلُ الْعِيدِ ، 1:232 )

9- ریشِ اقدس طویل تھی نہ چھوٹی، بلکہ اعتدال، توازُن اور تناسب کا اِنتہا کی دلکش نمونہ اور موز ونیت لئے ہوئے تھی۔

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها حضور صلی الله علیه وآله وسلم ریش مبارک کے طول وعرض کو برابر طور پر - 2 2 / 5 17

( ترفدي، الجامع السحج، 2: 100، ابواب الاوب، رقم: 2762) ( عسقلاني، فتح الباري، 10: 350) ( زرقاني، شرح المؤطا، 4: 426) ( سيوطى، الجامع الصغير، 1: 263) ( محمد بن عبدالرحمن مبا كفورى، تحفة الاحوذى، 8:38) ( قرطبي بتنسير، الجامع الداّ حكام القرآن، 2:105) ( ابن جوزي، الوفا: 609) مقريرى، امتاع الاساع، 161:2) مبهاني، الانوار المحمدية: 214) وشوكاني، ثيل الاوطار،

حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانه قدی نه زیاده طویل نه پچه تُعگنی، نہایت خوبصورت معتدل بدن والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل پیجیدہ تھے نہ بالکل سیدھے ) بلکہ تھوڑی ی پیچیدگی اور گھونگر یالہ بین تھا( نیز آپ گندی رنگ کے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے تو آ گے کو جھکے ہوئے چلتے۔ 💠 حَلَّاثَنَا مُحَيِّدُ بُنُ مَسْعَلَةً الْبَصْرِ ئُي ، قَالَ : حَنَّاثَنَا عَبْـٰىُ الُوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُمَّيْدٍ، عَنْ أُنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَبُعَةً ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلا بِالْقَصِيرِ ، حَسَنَ الْجِسْمِ، وَكَانَ شَعَرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ ، وَلا سَبُطٍ أَسْمَرَ اللَّوْنِ ، إِذَا مَشَى نَتَكُفًّا

## شرح حديث: قدمارك

اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اتفاق ہے کہ آپ میانہ قد تھے لیکن یہ آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی معجزانہ شان ہے کہ میانہ قد ہونے کے باوجود اگر آپ ہزاروں انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سرمبارک سب سے زیادہ اونچا نظر

-67

قد بے سابیہ کے سابیہ مرحمت ظل مدود رافت پیہ لاکھوں سلام طائران قدس جس کی بیں قریاں اُس سہی سروقامت پیہ لاکھوں سلام

مقدس بال

حضورِ انورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک نہ گھونگھر دار تھے نہ بالکل ید ھے بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بال پہلے کانوں کی لوتک تھے پھر شانوں تک خوبصورت گیسو لٹکتے رہتے تھے گر ججۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے بالوں کو انز وا دیا۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان قبلہ بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے مقدس بالوں کی ان تینوں صورتوں کوا پخ دوشعروں میں بہت ہی نفیس ولطیف انداز میں بیان فر مایا ہے کہ صورتوں کوا پخ دوشعروں میں بہت ہی نفیس ولطیف انداز میں بیان فر مایا ہے کہ

گوش تک سنتے تھے فریاداب آئے تادوش کے بنیں خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو آفر جم عم اُمت میں پریشاں ہو کر تیرہ بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو

رسول التُدسلي التُدعليه وسلم في النه موع مبارك حضرات صحابه كرام رضى الله عنهم مين كيون تقسيم فر ماع مقع السلم مين علامدزرقاني رحمة الله عليه فر مات بين:
وَاتِها قَسَم شعرَة في اصحابه لِيكونَ بركة باقية بينهم وتذكرة لهم،
وكأنّه أشارَ بذلك الى اقتراب الأجل

(شرح العلامة الزرقاني على الموابب اللدية ،ص:١٩٦١ ، ج: ٨ ، دار المعرفة ، بيروت )

"رسول الشصلي الشعليه وسلم نے اپنے موعے مبارك اپنے اصحاب ميں اس ليے تقتیم فرمائے ، تاکہ وہ ان میں بطور برکت اور یادگار دہیں اورای ہے گویا آپ صلی الله عليه وسلم نے قرب وصال كي طرف اشار ه فر ماديا۔" شوق دیدار

جب حضرت مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه قرآن كي تلاوت اور اسلام كي تفسير کررہے تھے حضرت ابوعبدالرحن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف متوجہ ہوکر من رہے تقصاس دوران جب بھی سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم کا ذکر آتا تو ابوعبدالرحن رضی الله تعالى عنه كي آنكھوں ميں رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم كاشوق و مدار چمك اٹھتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی ملاقات کے لئے وہ بے چین ہوجاتے۔ ایک بار ابوعبدالرحمن رضي الله تعالى عنه نے حضرت مصعب رضي الله تعالی عنه کی طرف متوجه موكركها: رسول الشصلي الشدتعالي عليه والموسلم كي زيارت كاس قدر اشتياق بركب سال جائے گا اور موتم حج آئے گا اور ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی زیارت ہے مشرف مول مع حضرت مصعب رضى الله تعالى عنه مسكرائ اور فرمايا: ابوعبد الرحن! مبر کرو، دن جلد ہی گزرجا عیں گے۔

ا بن مسلمه رضى الله تعالى عنه نے كہا حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى ديد كے بغیر جھے سکون میسرنہیں کب بیدون گزریں گے ، پھروہ پچھ دیر خاموش رہے اور فر مایا بجھے اندیشہ ہے کہ کسی وجہ سے حضور صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے میری ملاقات نہ ہوسکے اس لیے کیا آپ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا سرایا ہی بیان كريكتے ہيں، آپ حضور صلى اللہ تعالیٰ عليه والبه وسلم كی صحبت ميں رہے ہيں اور حضور صلی الله تعالی علیه والم وسلم کے چرہ اقدی کی زیارت سے بہرہ ور ہوئے ہیں۔ سبی حاضرین نے بیک زبان کہا ابن مسلمة منے جارے دل کی بات کهددی \_ ابن عمير! رضى الله تعالىٰ عنه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم كاسرا يا بيان سيجيخ \_

حضرت مصعب بن عميررضي الله تعالی عنه قعدہ ہے ( دوز انو ہوکر ) بیٹھ گئے ، اپنا سر جهاً يا ،نظرين نيجي كين جيه آب رضي الله تعالى عنه حضورصلي الله تعالى عليه واله وسلم كا سرایا اینے ذبن میں لارہے ہوں۔ پھرآپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپناسرا ٹھایا اور فر مایا رسول اکرم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے رنگ میں سفیدی وسرخی کا حسین امتزاج ہے، چشمان مبارک بڑی ہی خوبصورت ہیں، بھویں ملی ہوئی ہیں، بال سیدھے ہیں محفظر یا لے نہیں ہیں، واڑھی تھنی ہے، دونوں مونڈھوں کے چ فاصلہ ہے، آپ صلی الله تعالی علیه والبه وسلم کی گردن مبارک جیسے چاندی کی چھا گل، مجھیلی اور قدم مولے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جب چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اونچائی سے نیچے آرہے ہوں اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والبہ وسلم کسی چٹان سے نکل یڑے ہوں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کسی کی طرف رخ فر ماتے تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے ہیں۔آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے چرہ مبارک پر پسینہ موتی کے مانند ہوتا ب، نهآ پ صلى الله تعالى عليه واله وسلم پت قديين نه دراز قامت ، آپ صلى الله تعالى علیہ والہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جوآپ صلی اللہ تعالیٰ علمیہ والبوملم كويكا يك ديكها بمعوب موجاتا باورجوآشا موكرآ يصلى الله تعالى عليه والبروسلم كي صحبت ميں رہتا ہے وہ آپ صلى الله تعالىٰ عليه والم وسلم سے محبت كرنے لگتا ے، آپ صلی الله تعالیٰ علیه والہ وسلم سب ہے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ جراُت مند ہیں۔آپ صلی الله تعالی علیه والبرسلم كاطرزتكلم سب سے سچا، ایفاءعبد میں سب نے م ہے، سب سے زم طبع ، اور رہن میں جس سے اچھے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم حبیبا کسی کونہ پہلے دیکھااور نہ ہی بعد میں۔ جس وفت حفزت مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه بيه بيان كرر ب تقص حابيه رضی الله تعالی عنہم کی اس جماعت پرسکوت چھایا ہوا تھا، وہ بھی حضرات پوری تو جہ کے ساتھ رسول الشصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے اس سرایائے اقدس کوساعت کررہے <u>ت</u>ھے ابھی حصرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا بیان مکمل بھی نہ کر سکے <u>متھے</u> کہ اہل محفل بيك زبان يكارا مُصِي صلى الله عليك يارسول الله!

(صحابه كرام رضى الله عنهم كاعشق رسول صلى القدعليه وسلم ص ٩٧)

حضرت ابواحق رحمته الله عليه كهتي ہیں کہ میں نے برابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم مَلْ الْفُلِيدِيم ورميانے قد كے تھے اور آپ كے دونوں کندھوں کے درمیاں فاصلہ تھا ( معنی سینہ مبارک کشادہ تھا) آپ کے بال گھنے اور کانوں تک چینج تھے، آپ یرسرخ ( دھاری دار ) جادر تھی میں نے آ بے ہے زیاده خوبصورت کسی کونبیس دیکھا۔

الله خَلَّانَنَا مُحَبَّدُهُ اللهُ بَشَّادِ، كُلُّ اللهُ الل قَالَ: حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر . قَالَ: حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرّاءَ بْنَ عَاذِبٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، رَجُلا مَرْبُوعًا، بَعِينَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُبَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أَذُنَيْهِ الْيُسْرَى ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ خَنْرَاءُ ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُ أخسن مِنْهُ.

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كى شرح میں فر ماتے ہیں کہ: بیفر مان ترکیبی ہے یعنی قریبًا درمیاند سے کیونکہ حضور انور صلی الله عليه وسلم قدر حطويل قد تھے جيسا كه يملے عرض كميا گيا۔ (مرقات)

دوكندهول مين فاصله جب اى زياده موكا جب كهسيند چورا مورحضور كاسيند

مبارک بہت کشادہ تھا۔ چوڑ اسپینشجاعت دسخاوت، دل کی وسعت کی علامت ہے،اس ہے دل کی وسعت کا پیتہ لگتا ہے جس کا دل وسیع ہووہ کینہ،غصہ بغض وحسد سے یاک ہوتا ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھی اپنی ذات کا بدلہ کسی سے نہ لیا بلکہ ہمیشہ درگز ر کی معانی دی ، پیرہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت قلبی ۔ اور مبھی آپ کے بال شریف تا بگوش ہوتے تھے لہذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں جن میں سے کہ حضورصلی الله علیه وسلم کی بال شریف کندهوں تک یتھے۔

یبال سرخ سے مراد خالص سرخ نہیں کہ مردوں کے لیے خالص سرخ لباس ممنوع ہے بلکہ مخطط بالاحمر مراد ہے یعنی اس کیڑے میں سرخ خطوط بھی تھے اور ہر ہے بھی اور کیٹر اریٹمی نہ تھا سوتی تھا۔ حلہ سوتی کیٹر ہے کا بھی ہوتا ہے بیرحلہ یمنی تھا حضور صلی الله عليه وسلم كويمنى لباس محبوب تفايه

جو بال کانوں کی گدیوں تک ہوں انہیں وفرہ کہتے ہیں، جو کانوں اور کندھوں کے درمیان ہوں انہیں جمہ کہا جاتا ہے اور جو کندھوں تک پہنچیں انہیں لمہ کہتے ہیں حضور انور کے بال بھی لمہ بھی ہوتے تھے ای کا یہاں ذکر ہے۔خیال رہے کہ عورتوں کی طرح بہت لیجے بال رکھنا مردوں کوممنوع ہیں، کندھوں تک مردوں کے بالوں کی انتہا

اورحضور کےجسم شریف میں وہ درازی یا پستی نتھی جو بری معلوم ہو۔ ( مرقا ہے ) (مراة المناجيج شرح مشكوة الصابيح ، ج ٨ ص ٣٢)

نی بے مثال صلی الله علیه وآله وسلم کے حسن و جمال کا ذکر جمیل حضرت عُمر و بن العاص رضي الله عنه إن ألفاظ ميس كرتے ہيں:

وَ مَا كَانَ أَحِدُ أَحَبُ إِلَىّ مِن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والا أجل في عيني منه، و ماكنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاله ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأن لم أكن أملاً عينى منه مير عنز ديك رسول الدصلى الله عليه وآله وسلم سے بڑھ كركوئي شخص محبوب نه تقااور نه بى ميرى ثگا ہوں ميں كوئى آپ صلى الله عليه وآله وسلم سے حسين ترقفا، ميں حضور دهمتِ عالم صلى الله عليه وآله وسلم كے مقدس چره كوأس كے جال و جمال كى وجہ ہے جى بھر كر ديكھنے كى تاب نه ركھتا تھا۔ اگركوئى جھے آپ صلى الله عليه وآله وسلم كے كاله ومحاس بيان كرنے كے لئے كہتا تو ميں كيونكم الله عليه وآله وسلم كے كوئكم الله عليه وآله وسلم كے حسن جہاں آراكى چك دمك كى وجہ ہے ) آپ صلى الله عليه وآله وسلم كو حسن جہاں آراكى چك دمك كى وجہ ہے ) آپ صلى الله عليه وآله وسلم كو تكو بھر كرد كھنا مير سے لئے ممكن نه تھا۔

(مسلم، الصحى، 1:112، كتاب الايمان، رقم: 121) (ابوعوانه، السند، 1:70، 70، رقم: 200) (ابراتيم بن محرالحسين، البيان والتعريف، 1:751، رقم: 418) (ابن سعد، الطبقات الكبرى، 4:259) (ابونيم، المسند لمستحرج على محج الامام سلم، 1:190، رقم: 315) ( قاضى عياض، الثفاء، 30:2)

إنساني آئه كى بى كابي عالم تقاكه شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضى الشرعة جوائية آئله كى بارگاه بيكس پناه ميس درُودوں كے تجر اور سلاموں كى دُالياں بيش كرنے كى سعادت حاصل كرتے تھے وہ آپ صلى الله عليه وآله وسلم كا رُوئ منور ديكھ كرا پنى آئكھيں بھيليوں ہے دُ معانپ ليا كرتے تھے، وہ خود فرمانپ ليا كرتے تھے، وہ خود فرمانپ ليا كرتے تھے، وہ خود فرمانپ ليا كرتے ہيں:

لما نظرتُ إلى أنوارة صلى الله عليه وآله وسلم وضعتُ كفي على على على عين خوفاً من ذهاب بصرى من كان على على على على عين خوفاً من ذهاب بصرى من في كانوار وتجليات كامتا بده كياتو

یں سے بب ور می المد صیروا ہود م اللہ اور دو بوت من رکی تابانیوں این مقیلی این آنکھوں پر رکھ لی، اس لئے کہ (رُوئے منور کی تابانیوں ے) کہیں میں بینائی ہے ہی محروم نہ ہوجاؤں۔(مہانی، جوہرالیجار، 450:2) حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کال حسن کو بڑے ہی دِلپذیر انداز میں بیان کیا ہے۔آپ رضی اللہ عنہ فریاتے ہیں:

وَ أَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُ عَيْنِيْ وَ أَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِي النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ

(آپ صلی الله علیه وآله وسلم سے حسین تر میری آنکه نے بھی ویکھا ہی نہیں اور نہ بھی کسی مال نے آپ صلی الله علیه وآله وسلم سے جیل تر کوجنم ہی ویا ہے۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی تخلیق بے عیب (ہر نقص سے پاک) ہے، (پول وِکھائی ویتا ہے) جیسے آپ صلی الله علیه وآله وسلم کے ربت نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی صورت بنائی ہے۔) (حیان بن ثابت، دیوان: 21)

شيخ عبدالحق محدث د بلوى رحمة الله علية فرمات بين:

آنحضرت بتمام از فرق تا قدم پمه نوم بود، که دیدهٔ حیرت دم جمالی با کمالیوی خیره میشد مثل ماه و آفتاب تابان و مروشن بود، و اگر نه نقاب بشریت پوشیده بودی پیچ کسرا مجال نظر و ادم الدحسن اوممکن نبودی.

حضور رحمتِ عالم صلى الله عليه وآله وسلم سرِ انورے لے كر قدمِ پاك تك نور بى نور تھے، آپ صلى الله عليه وآله وسلم كے حسن و جمال كا نظاره كرنے والے كى آئىھيں چندھيا جاتيں، آپ صلى الله عليه وآله وسلم كاجسمِ أطهر چاند اور سورج کی طرح منور و تابال تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے جلوہ ہائے حسن لباس بشری میں مستور نہ ہوتے تو رُوئے منور کی طرف آگھ بھر کردیکھنا ناممکن ہوجا تا۔ (محدث دہلوی، مدارج النبوۃ، 137:1) ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ علماء محققین کے حوالے سے فرماتے ہیں:

أنَّ جمال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان في غاية الكمال لكن الله سترعن أصحابه كثيرًا من ذالك الجمال الزاهر و الكمال البهر، إذ لوبرز إليهم لصعب النظر إليه عليهم

ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و بمال نوبے کمال پر تھا۔۔۔لیکن رب کا نئات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال بوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے تاباں کی طرف آئکھا تھا بھی مشکل ہوجا تا۔

( لما علي قارى، جمع الوسائل، 2:9)

ملاعلی قاری رحمة الله علیه ایک و وسرے مقام پر قصیده بُرده شریف کی شرح میں الکھتے ہیں:

أنه إذا ذكر على ميت حقيقى صارحياً حاضراً، وإذا ذكر على كافرو غافل جعل مؤمنا و هول ذاكرًا لكن الله تعالى سترجبال هذا الدر البكنون و كبال هذا الجوهر البصون لحكمة بالغة و نكتة سابقة و لعلها ليكون الايبان غيبيًّا و الأمور تكليفيًّا لا لشهود عينيا و العيان بديهيا أولئلا يصير مزلقة لأقدام العوام و مؤلة لتضرالجهال بعوفة الهلك العلام اگر خدائے رحیم وکر یم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی حقیق برکات کو آج بھی ظاہر کرو ہے تو اُس کی برکت سے مُردہ زندہ ہوجائے ، کافر کے کفر کی تاریکیاں دُور ہوجا نمیں اور خافل دل ذکر اللی بیس مصروف ہوجائے لیکن رہے کا مُنات نے اپنی حکمت کاملہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اِس اُنمول جو ہر کے جمال پر پردہ ڈال دیا ہے، شاید رہیں کا نات کی یہ حکمت ہے کہ معاملات کے برعکس ایمان بالخیب پردہ کی صورت بیس ہی ممکن ہے اور مشاہدہ حقیقت اُس کے منافی ہے ۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو کمل طور پر اِس لئے بھی ظاہر نہیں کیا گیا کہ کہیں ناسجھ لوگ غلق کا شکار ہوکر معرف اِلی سے ہی غافل نہ ہو کہیں ناسجھ لوگ غلق کا شکار ہوکر معرف اِلی سے ہی غافل نہ ہو جائیں۔ ( داعلی قاری ، الزبدة فی شرح البردة : 60)

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرہاتے ہیں کہ میرے والدِ ماجد شاہ عبدالرجیم رحمۃ اللہ علیہ کوخواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو اُنہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! زنانِ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لئے اور بعض لوگ اُنہیں دیکھ کر ایسی بہوش بھی ہوجاتے تھے،لیکن کیا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ایسی کیفیات طاری نہیں ہوتیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے لئیس نے غیرت کی وجہ سے میرا جمال لوگوں سے فی رکھا ہے،اگر وہ کما حقہ آشکار ہوجاتا تولوگوں پر محوج یت و بے خودی کا عالم اِس سے کہیں بڑھ کر طاری ہوتا جو حضرت یوسف تولوگوں پر محوج یہ و کہوں کے خودی کا عالم اِس سے کہیں بڑھ کر طاری ہوتا جو حضرت یوسف علیہ اللہ ایک و کی کہوں ہوتا جو حضرت یوسف علیہ اللہ ایک و کی کہوں ہوتا جو حضرت یوسف

ا مام محمد مهدى الفاسى رحمة الله عليه في الشيخ الوجم عبد الجليل القصري رحمة الله عليه كاقول نقل كيا ب-وه فرمات بين: و حسن يوسف عليه السلام وغيرة جزء من حسنه، لأنه على صورة اسبه خلق، ولولا أن الله تبارك و تعالى سترجبال صورة محبد صلى الله عليه وآله وسلم بالهيبة و الوقار، و أعنى عنه آخرين لها استطاع أحد النظر إليه بهذة الأبصار الدنياوية الضعيفة

حفرت یوسف علیه السلام اور دیگر حسینان عالم کاحسن و جمال حضورصلی الله علیه وآله وسلم کے حسن و جمال کے مقابلے بین محض ایک جز کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ وہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی صورت پر پیدا کئے گئے ہیں۔ اگر الله تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمصطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے نہ ڈھانیا ہوتا اور کفار ومشرکین کو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اندھانہ کیا گیا ہوتا تو کوئی شخص آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان دنیاوی اور کمزور موتا تو کوئی شخص آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان دنیاوی اور کمزور آپ محمول سے نہ دیکھوں سے نہ دیکھ

مولوی شرف علی تھانوی شیم الحبیب کے حوالے سے اِس بات کی تائید یوں کرتے

يل:

اقول و أمَّا عَدَمُ تعشَّقِ العوام عليه كما كان على يوسف عليه السلام فلغيرة الله تعالىحتى لم يظهر جماله كما هوعلى غيرة ، كما أنه لم يظهر جمال يوسف كما هوالاعلى يعقوب أو ذليخا من كبتا مول كر اباؤ جودا يوسف كما هوالاعلى يعقوب أو وليخا شي كبتا مول كر اباؤ جودا يوسف على الله عليه وآله ولم برأس طور برعاشق نه مونا جيما حضرت يوسف عليه السلام برعاشق مواكرت من مواكرت من بحراك عاشق مواكرت من الله عليه وآله عاشق مواكرت من الله عليه وآله

وسلم كاجمال حبيها تها غيرول يرظام نبيس كيا، حبيها خود حضرت يوسف عليه السلام كاجمال بهي جس درجه كانقاوه بجزحفزت يعقوب عليه السلام يا زليخا کے اوروں پر ظاہر نہیں کیا۔ (اشرف علی تبانوی، نشر الطب: 217) بقول شاعر:

غدا کی غیرت نے ڈال رکھ ہیں تھے یہ سر بزار پردے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو اِک بھی اُٹھتا حجاب تیرا حسن سرایا کے بارے میں حضرت اویسِ قرنی رضی اللہ عنہ کا قول

سرخیل قافلة عشق حضرت اویس قرنی رضی الله عند کے بارے میں روایت منقول ہے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت گزاری کے باعث زندگی بھرحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدی میں بالمشافہ زیارت کے لئے حاضر نہ ہو سکے، کیکن سر کار ودعالم صلى الله عليه وآله وتلم كے ساتھ والہان عشق ومحبت اور وارنسگى كابيرعالم تھا كه آپ صلی الله علیه وآله وسلم اکثر صحابه کرام رضوان الله میم اجمعین ہے اینے اُس عاشقِ زار كا تذكره فرما ياكرتے تھے۔ آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے صحابہ كو ہدايت فرمائى كه میرے وصال کے بعد اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس جا کرائے می خرقہ دے دینا اورأے میری أمت کے لئے وعائے مغفرت کے لئے کہنا۔

حضور نبی اکرم صلی الله علیه وآلہ وکلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی الله عنه اور حفزت علی رضی اللہ عنہ حفزت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لئے اُن کے آ بائی وطن' قرن' پہنچے اور اُنہیں آ پ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا فریان سنایا۔ اثنائے گفتگو حضرت اویس قرنی رضی الله عند نے دونوں جلیل القدر صحابه رضی الله عظیم سے بوچھا کہ کیاتم نے مجھی فحرِ موجودات صلی الله علیه وآله وسلم کا دیدار بھی کیا ہے؟ اُنہوں نے إثبات مين جواب ديا تومسكرا كركنے لگے:

لَمْ تَرَيّا مِن رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلَّا ظِلَّه تم نے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کےحسن و جمال کامحض پر تو دیکھا ہے۔ (بيما ئي، جوام الجار، 67:3)

ملاعلی قاری رحمة الله عليه بعض صوفيا كرام كے حوالے سے فر ماتے ہیں: قال بعض الصوفية أكثر الناس عرفوا الله عزوجل و ما عرفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لأنّ حجاب البشريّة غطتُ

بعض صوفیا فرماتے ہیں: اکثر لوگوں نے الله ربّ العزت کا عرفان تو حاصل كرلياليكن حضورصلي الثذعلبيه وآله وسلم كاعرفان أنهيس حاصل نه مهوسكا اِس لئے کہ بشریت کے جاب نے اُن کی آنکھوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔

( ملاعلی تاری، جمع الوسائل، 1:10)

في عبدالعزيز دباغ رحمة الله عليه فرمات بين:

وَ إِنَّ مجموع نور لا صلى الله عليه وآله وسلم لو وضع على العرش لذاب ولوجمعت المخلوقات كلها ووضع عليها ذلك النور العظيم لتهافتت وتساقطت

ا گرحضور صلی انتدعلیه وآله وسلم کے نو رکامل کوعرش عظیم پر ظاہر کردیا جاتا تو وہ بھی پھل جاتا۔ اِس طرح اگرتمام گلوقات کوجمع کر کے اُن پرحضور صلی الله عليه وآله وسلم ك أنوار مقدّ سه كوظا مركر دياجا تاتو وه فنا موجات\_

(عبدالعزيزوماغ، الايريز: 272)

سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ آخرایا کول ہے؟

شیخ عبدالحق محدّث دہاوی رحمۃ اللہ علیہ اِس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے

فرماتے ہیں:

انبياء مخلوق اند از اسماء ذاتيه حق و اولياء از اسماء صفاتيه ويقيه كاثنات ازصفات فعليه وسيد مرسل مخلوق ست ازذات حق و ظهوم حق دمرو بربالذاتست.

تمام انبیاء ورُسل علیہم السلام تخلیق میں اللہ رتِ العزت کے أسائے ذاتيب<u>ہ</u> ك فيض كا يرتو بين اور اولياء (الله ك) أسائے صفاتيه كا اور باتى تمام مخلوقات صفات فعليه كايرتو جي ليكن سيد المسلين صلى الله عليه وآله وسلم كي تخلیق ذات حِق تعالٰی کے فیض ہے ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات میں اللہ رت العزت کی شان کا مالذ ات ظہور ہوا۔

( محدث د دلوي مدارج الشوق 2:771)

ای مسلے پر امام قسطلانی رحمة الله عليه فرمات بين:

لبًا تعلّقت إرادة الحق تعالى بإيجاد خلقه و تقدير رن قد، أبرز الحقيقة المحمدية من الأنوار الصمدية في الحضرة الأحدية، ثم سلخ منها العوالم كلهاعلوها وسفلهاعلى صورةحكمه جب خدائے بزرگ و برتر نے عالم خلق کوظہور بخشنے اور اپنے پیانۂ عطا کو

جاری فرمانے کا ارادہ کیا تو این انوار صدیت سے براہ راست حقیقت محمد بيصلى الندعليه وآله وسلم كوبار كاواحديت مين ظاهر فرمايا اور پھراس ظهور کے فیض ہے تمام عالم پیت و بالا کوا بنے امر کے مطابق تخلیق فر مایا۔

(قسطلاني، المواهب اللدنيه 1:55)

إلى لئے حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے إرشاد فر ما يا تھا: ياأبابكر! والذي بعثني بالحق! لم يعلمني حقيقة غيرربي اے ابوبر! قسم ہے اُس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فر ما یا، میری حقیقت میرے پروردگار کے سواکوئی دُوسر انہیں جانتا۔

(محدفای،مطالع المسر ات:129)

حضور صلى الله عليه وآله وسلم كافر مان مذكوره بالاتمام أقوال كي نه صرف توثيق كرتا ہے بلکہ اُن پرمبر تقیدیت بھی ثبت کرتا ہے۔

حسن وجمال مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم كي عظمتوں كاراز دان

جس طرح الله رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسه كي حقيقت كواپني مخلوقات مي خفي ركها اور خبليات مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم كو یردول میں مستورفر مایا، ای طرح آب اے اوصاف ظاہری کو بھی وہی بروردگار عالم خوب جانتا ہے۔محدثین،مفسرین اور علائے حق کا بداعتقاد ہے کہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ظاہری کی حقیقت بھی مکمل طور پر مخلوق کی وسترس سے باہر ہے۔ اس ضمن میں آ ہے صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تیم ماجمعین اور تا بعین عظام نے جو کچھ بیان فر مایا ہے وہ بطور تمثیل ہے۔امر واقعہ یہ ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو اُن کے خالق کے سوا کو ٹی نہیں جانیا، اس لئے کہ

آل ذات یاک مرتبه دان محمد است

1- امام ابراتيم يجورى رحمة الشعلية فرمات بين:

و من وصفه صلى الله عليه وآله وسلم فإنها وصفه على سبيل التمثيل وإلافلا يعلم أحدحقيقة وصفه إلاخالقه جس کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے أوصاف بیان کئے بطور تمثیل ہی کئے ہیں، اُن کی حقیقت اللہ کے سواکوئی دوسرانہیں جانیا۔

(بيجوري، المواجب اللدني على الشمائل المحديد: 19)

2\_ امام على بن بربان الدين حلبي رحمة الله عليه فرماتے بين:

كانت صفاته صلى الله عليه وآله وسلم الظاهرة لاتدرك حقائقها حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی صفات ظاہرہ کے حقائق کا إدراك بھی ممكن نهيل \_ (طبي، السيرة الحلبيه، 434:3)

3- اما تسطل في رحمة الشعلية رمات إن

هذه التشبيهات الواردة في حقه عليه الصلوة والسلام إنهاهي على سبيل التقريب والتمثيل وإلافذاته أعلى

أسلاف نے آ قاصلی الله عليه وآله وسلم كے أوصاف كا جو تذكره كيا ہے بيه بطورِ تمثیل ہے، ورنہ آقاصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدی اور مقام اُس ے بہت بلند ب\_(قسطل نی، المواہب اللدني، 1: 249)

4- شيخ عبدالحق محدث وبلوى رحمة الله عليه رقسطراز بين:

مرادس تكلم دمر آحوال وصفات ذات شريف وى و تحقيق آن حرجے تمام است که آن مُتشابه قرین مُتشابهات است نزدِ من كه تاويل آن بيچ كس بحز خدا نداند و پر كسے پر چه گويد برقدم واندازة فهمو دانش كويد وأوصلي الله عليه وآله وسلماز فهمودانش تمام عالمبرتراست.

میں نے حضور علیہ السلام کے محامد و محاس پر إظہار خیال كرتے ہوئے ہمیشہ چکچا ہٹ محسوس کی ہے، کیونکہ ( میں سمحقتا ہوں کہ ) وہ ایسے اہم ترین متشابہات میں ہے ہیں کہ اُن کی حقیقت پروردگارِ عالم کے سواکوئی دُوسرا نہیں جانتا۔جس نے بھی حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی توصیف بیان کی اُس نے اپنے فہم وفراست کے مطابق بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلیہ

## وسلم کی ذات ِ أقدس تمام اہلِ عالم کی فہم ودانش سے بالا ہے۔

(محدث وبلوى،شرح فتوح الغيب: 340)

حضرت براء بن عازب رضى الله عنەفر ماتے ہیں کہ میں نے کوئی زلفوں والا سرخ (وھاری دار) جوڑے میں حضور ا كرم مال فَيْكَايَا فِي عنه زياده خوبصورت نبيس دیکھا آپ کے بال مبارک کندھوں تک چہنچتے تھے اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصله تھا، آپ نہ تو چھوٹے قد کے تے اور ندہی آپ کا قدمبارک زیادہ لمبا تھا۔  حَلَّاثَنَا فَخُنُودُ بْنُ غَيْلانَ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنُ ذِي لِئَيَّةٍ فِي حُلَّةٍ مَمْرًاءَ أُخْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِينُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ ، وَلا بِالطَّوِيلِ.

شرح حديث: رسول الله صلى الله عليه وللم عصب سيزياده محبت كيول؟

اسلام كا مطالب ب كه برمؤمن كے نزديك تمام مخلوقات ميں سب سے زيادہ محبوب ترین ذات ،رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ہونی جاہے ،حتی کہاہے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہے اگرایانبیں ہے تواس کاایمان خطرہ میں ہے۔

عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أُكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِيةِ وَوَلَدِيةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

( بخارى: كتاب الايمان: باب حب الرسول من الايمان، مقم 15) صحابی رسول انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:تم میں سے کوئی بھی مخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتاجب تک کہ میں اس کے زویک اس کے باپ ،اس کے بیٹے اورتمام لوگوں سے زیادہ محبوب ندبن جاؤں۔

سوال یہ ہے کہ برمؤمن کواللہ کے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہے اس کی کیا وجہ ،مرکزی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑمل کرنے پرآ مادہ کرے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ کی ذات میں بھی ایسی خوبیال موجود ہیں جوآ ہے ملی اللہ علیہ دسلم ہے سب سے زیادہ محبت کا فطری تقاضہ كرتى ہيں ،ان خوبول كے تذكرہ ہے قبل آئے ديكھتے ہيں كەكسى سے محبت كيوں كى جاتى ہے؟اگر ہم اہل دنیا کی محبوں کا جائزہ لیں اوران کے واقعات پڑھیں تومعلوم ہوتا ہے کہ مرعبت کے پیچےدرج ذیل تن اسباب میں سے کوئی ایک سب ہوتا ہے:

الم محبوب كااحسان

الم مجوب كاكردار

🖈 محبوب کاحسن و جمال

ابل دنیا کی محبوں کے پیچےان اسباب میں سے کوئی ایک ہی سبب موتا ہے، لینی کوئی صرف کسی کے احسان کے سبب اس سے محبت کرنے لگتا ہے،خواہ وہ عدہ کرداراورحسن و جمال ہے محروم ہی کیول نہ ہو۔ای طرح کو کی شخص کسی فن میں مہارت رکھتا ہے تو کچھ لوگ اس پر فداء ہوجاتے ہیں جاہے وہ احسان اورحسن و جمال کی خو بی سے عاری ہی کیوں نہ ہو۔ای طرح کوئی حسین وجمیل ہے تولوگ اس کے بھی گرویدہ موجاتے ہیں گرچہ وہ بداخلاق اور بدکر دار بی کیول نہ ہو۔

کیکن جب ہم جب ہم اہل ایمان کی نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ہے عبت کود کیھتے ہیں تو پوری انسانیت میں صرف اور صرف یہی ایک الیی محبوب ذات نظر آتی ہے جن کی محبت کے پیچھے نہ صرف یہ کہ مذکوہ جملہ اسباب محبت بیک وقت پائے جاتے ہیں بلکہ یہ اسباب درجه كمال كوينيح موس يين:

امام نووي رحمه الله فرياتے ہيں:

ثم الميل قد يكون لما يستلذه الانسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها وقده يستلذه بعقله للبعاني الباطنة كبحبة الصالحين والعلباء وأهل الفضل مطلقا وقد يكون لاحسانه إليه ودفعه البضار والبكارة عنه وهذة البعاني كلها موجودة في النبي صلى الله عليه و سلم لما جمع من جمال الظاهر والباطن وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل واحسانه إلى جبيع المسلمين بهدايته اياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم والابعاد من الجحيم. (شرح النووي على سلم: 142)

بھی کی سے محبت اس لذت کی بنا پر ہوتی ہے جے انسان کی کی صورت وآوازیا کھانے وغیرہ میں محسوں کرتاہے جھی ان اندورنی خویوں کی بنایر ہوتی ہے جے انسان اینے شعور کے ذریعہ بزرگوں، اہل علم یا ہرقتم ك اللفضل لوگوں ميں محسوس كرتا ہے، اور بھى محبت اپنے او يركئے گئے احمان یا اپنی مشکلات کاازالہ کئے جانے کی بنا پر ہوجاتی ہے، اور یہ تمام اساب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی ذات میں موجود ہیں کیونکہ آپ صلی الله عليه وسلم بيك وفت ہرفتم كے ظاہري و باطني جمال وكمال اور ہوقتم كے فضائل وكردار سے متصف میں نیز آپ صلی الله علیه وسلم نے صراط متنقیم اوردائی نعتوں کی طرف تمام ملمانوں کی رہنمائی کرکے اور جہنم ہے انہیں دورکر کے احسان عظیم کیا ہے۔ (ایک مفکر کا خیال) حفرت علی بن ابی طالب رضی الله عند فرمات بین که حضور اکرم مان فیلی نی نو در مین فیلی نی در مین الله ایره لمی فیلی که حضور اکرم مان فیلی نی نو به می که مین اور پاؤل، گوشت سے پر تھے سر مبارک اور کا ندھوں کے جوڑ بھاری اور مفبوط تھے اور سینہ مبارک سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک باریک اور کبی کیر تھی جب آپ چلتے تو آگے کی جانب بھکاؤ ہوتا گویا بلندی سے (نشیب بیلی اثر رہے ہیں میں نے نہ تو آپ سے بیلی آپ جیما کوئی دیکھا اور نہ آپ کے ک

 خَلَّاثَنَا فُحَتَّلُ بُنُ إِشْمَاعِيلَ. قَالَ: حَلَّاثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ: حَلَّاثَنَا الْمَسْعُودِئُ. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرُمُزَ ، عَنْ تَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : لَمْ يَكُن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالطُّويلِ. وَلا بِالْقَصِيرِ ، شَأْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَلَمَيْنِ، ظَغْمُ الرَّأْسِ، طَغْمُ الْكَرَادِيسِ، طَوِيلُ الْمَسْرُبَةِ، إِذَا مَثَى تَكَفَّأُ تَكَفُّوا ، كَأَنَّمَا يَنْعَظُ مِنْ صَبَبِ، لَمْ أَرُ قَبْلَهُ، وَلا بَعْلَهُ مِثْلَهُ صلى الله عليه وسلم.

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ: یعنی حضورانور کی داڑھی شریف نہ تو کچی تھی جو صرف شوڑی پر ہوتی ہے بلکہ بھرا خط تھا اور نہ آپ کٹواتے تھے بلکہ پوری ایک مشت یعنی چارانگل رکھتے سے لہذا ہے حدیث اس حدیث شریف کے خلاف نہیں جس میں ہے کہ حضورانورداڑھی کواطراف سے لیتے تھے۔اس کی تفییر حضرت عبداللہ ابن عمرضی اللہ عنہما کا وہ عمل ہے کہ آپ اپنی داڑھی شریف مٹھی سے پکڑتے جو حصہ تھی سے باہر ہوتا اسے کٹوا دیتے سے ہما م انبیاء کرام تھنی داڑھی والے ہتے ،حضورانور کی داڑھی شریف بھی تھنی اور بڑی تھی۔ مشورانور کی داڑھی شریف بھی تھنی اور بڑی تھی۔ مشورانور کی داڑھی شریف بھی تھنی اور بڑی تھی۔ مشورانور کی داڑھی شریف بھی تھنی اور بڑی تھی۔ بڑی تھی۔ مشورانور کی داڑھی شریف بھی تھنی اور بڑی تھی۔ بھی تھی۔ بڑی تھی۔ بھی تھی ایک مشت ۔اور ہتھیلیاں اور تکو سے بھرے ہوئے یہ بڑا حسن ہے۔

مشرب باب افعال کا مفعول ہےجس کے معنی بین سفیدی میں کچھ تھوڑی سرخی یلائی ہوئی۔ بالکل سرخ رنگ بھی اچھانہیں اور سرخی میں سفیدی کی جھلک بھی حسن نہیں بلکہ سفیدی میں سرخی کی جھلک اعلی حسن ہے۔اس حسن کا نام ملاحت ہے یعنی ممکین حسن، پھلے دوحسنوں کوصباحت کہاجا تاہے۔

كواديس جمع ب كودوس كى،اس كےمعنى بين جور جہال دو بديال جرانى ہیں جیسے کندھے، گھنے، کلائی، کہنی وغیرہ۔ بڈیوں کے کناروں کو بھی کر دوس کہتے ہیں، بیرا گرموٹے ہوں تو اعضاء میں طاقت وقوت پوری ہوتی ہے۔

مشر بہ بالوں کی وہ یتلی دوڑی جوسینہ کے کنارہ سے ناف تک ہوتی ہے ہیگی کے ہوتی ہے کسی کے نبیں۔ یہ ڈوری علامت ہے وفاداری کی اگر سینہ بالوں سے نگا ہوتو آ دمی اکثر بے وفامطلبی ہوتا ہے۔

یعنی حضور انورصلی الله علبیه وسلم کی چال میں ضعف بھی نہ تھا اور تکبر بھی نہیں ، قوت والی تواضع والی حیال تھی ،سر جھ کا ہوا قدم پوری طاقت سے اٹھتا پوری طاقت سے زمین يريزتا تفاريه لفظ بنائ كفوس بمعنى قدم يراعتماد

یہاں قبللہ سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اور بعد ہ ہے مراد حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیونکر حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے حضورصلی الله عليه وسلم كی ولا دت شريف سے پہلے كا زمانه د يکھا ہی نہيں آپ حضور انو ر ہے قريبًا تيس سال چيو في بين \_ (مراة المناتي شرح مشكوة الصابح. ج٨ص٥٩)

> ساق اصل قدم شاخ نخل کرم شمع راه اصابت یه "لاکھوں سلام کھائی قرآن نے خاک گزر کی قتم أس كف ياكى حرمت يه لا كھوں سلام

حضرت على رضى الله عنه ك يوت محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علی الرتضلي رضى الله تعالى عنه رسول ِ اكرم مان فالیالیم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ آپ نہ بہت لیے قد کے تے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے قد کے بلکہ درمیانہ قد کے تھے اور آپ کے بال مبارک نہ تو زیادہ گھنگر یا لے تھے اور نہ بالكل سيده بلكه بل دارسيده تقر آپ کا جسم گوشت سے پرنہیں تھا بلکہ (چېره مبارک میں) کسی قدر گولا کی تھی۔ آپ کا رنگ سرخی مائل سفید تھا۔ آئکھیں خوب سیاه سرمگیس اور پلکیس تھنی اور کمبی تھیں۔ جوڑادر کندھوں کے درمیان کی عِكْم مضبوط فقى، عام بدن بالول سے خالی تھا البت سينے سے ناف تک بالوں كى ايك باریک اور کمی لکیرتھی۔ آپ کی ہھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے جب آپ چلتے تو زورے یاؤں اُٹھاتے گویا بلندی ہے اُتر رے ہیں جبآپ کی کی طرف دیکھتے تو یوری طرح دیکھتے آپ کے کندھوں کے

﴿ حَلَّاثَنَا أَحْمَلُ بْنُ عَبْلَةً الضَّيِّيُّ الْبَصْرِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُجْرِ ، وَأَبُو جَعْفَرِ مُحَتَّلُ بْنُ الْخُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَلِيمَةً ، وَالْمَعْنَى وَاحِلٌ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةً. قَالَ: حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَبَّدٍ مِنْ وَلَهِ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيمْ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: لَمْ يَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالطُّويلِ الْمُتَّغِطِ، وَلا بِالْقَصِيرِ الْهُتَرَدِّدِ، وَكَانَ رَبُعَةً مِنَ الْقَوْمِ ، لَمْ يَكُنُ بِٱلْجَعْدِ الْقَطِطِ، وَلا بِالسَّبْطِ، كَانَ جَعْدًا رَجِلا ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهِّمِ ، وَلا بِالْمُكُلُثَمِ. وَكَانَ فِي وَجُهِهِ تَلُويرٌ. أَبْيَضُ مُشَرَبٌ ، أَدُعَجُ الْعَيْنَيْنِ ، أَهْنَبُ الأَشْفَارِ، جَلِيلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ، أَجُرَدُ، فُو مَسْرُبَةٍ، شَأْنُ الْكَقَّيْنِ در میان مهر نبوت تھی اور آپ آخری نبی ہیں۔آپ دل کے بڑے تی ،زبان کے نهایت سے ،نہایت زم طبیعت اور شریف ترین گھرانے والے تھے جو آپ کو یکدم و مکھتا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی اور جو آپ کو جان بھیان سے دیکھا محبت کرتا، آپ کی تعریف کرنے والا کہتا کہ میں نے نه آپ ہے پہلے آپ جیسادیکھااور نہ آپ کہ بعد۔

وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ فِي صَبّبِ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفْتَ مَعًا ، بَيْنَ كَتِفْيُهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ، أَجْوَدُ النَّاسِ صَلْرًا ، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَاهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ ، يَقُولُ نَاعِتُهُ : لَمْ أَرُ قَبْلَهُ ، وَلا بَعْنَاةُ مِثْلَةُ صلى الله عليه وسلم

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احديارخان عليه رحمة الله الرحن اس كى شرح میں فرماتے ہیں کہ یہاں وصف سے مراد ہے صورت یاک کی صفات بیان کرنا یعنی حليه شريف \_حضورانور کي نعت شريف چندشم پر ہے:

حضور کے نور کا بیان ،صورت کا بیان ،سیرت و اخلاق کا بیان ،گھر والول سے برتاوے کا بیان مخلوق سے تعلق کا بیان ،رب کی عبادات کا بیان ، بندول ہے معاملات کا بیان ،حضور کی جود وسخا وکرم تو از بول کا بیان غرضکه حضور صلی الله علیه وسلم کے ہر حال هر کمال لا زوال کی تعریفیس در یا ناپیدا کنار ہیں۔

> زفرق تابہ قدم ہر کبا کہ سے تگرم كرشمه دامن دل مي كشد كه جا اينجا است

همغط جمعنی مرود ہے باب افعال کا اسم مفعول ہے یعنی انتہائی دراز لیے،اور

متر درجمعنی انتها کی ہے یعنی بہت ہی پستد قد۔ (مرقات)

حضورانورکے بال شریف سیدھے اور کناروں پرخم دار تھے اسے اردو میں کنڈل والے بال کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی حسین ہوتے ہیں حضور کے بال، کھال، خدو خال، رخمار، گفتار، کردارسب ہی حسین تھے،حضورحسن کے مرکز ہیں جہاں سے حس تقتیم ہوتا

مطھم بہت موٹے کو بھی کہتے ہیں اور بہت دیلے کو بھی پر لفظ دوضدوں کے لے وضع کیا گیا ہے بعنی جیے حضور انورمیانہ قد تھے نہ بہت دراز نہ بہت پہتہ قد یوں ہی حضور میاندجهم تقےنہ بہت بھاری نہ بہت پتلےجهم والے۔(مرقات)

اذع وه آکھ ہےجس کی سفیدی بھی تیز ہواور بٹلی کی سیابی بھی خوب تیز ہو یہ آکھ كا بہت حسن ہے، كدلى سفيدى يا بھورى بلى حسن كے خلاف ہيں، لمب يلك حسن ہے پلکوں کا حجھوٹا ہوتا یا بالکل نہ ہوناحسن کے خلاف ہے۔

جلیل جمعی موٹے یا بھاری ،مشاش ہڑیوں کا کنارہ کندھوں کا کنارہ یا کندھے۔ یعنی کلائیوں پنڈلیوں وغیرہ پر بہت بال نہ تھے۔ خیال رہے کہ بیاعضاء شریفہ بالول سے بالکل خالی نہ تھے جیسا کہ دوسری روایت میں ہے۔ (مرقات)

صبب بلندي کو بھي کہتے ہيں اورنشبي زمين کو بھي، پہلے صب بمعني بلندي گزر جاکا یہاں جمعنی گہرائی ہے۔انسان چڑھے اترتے دونوں حالتوں میں خوب طاقت سے جلتا ہے لہذا دونول فرمان بالکل درست ہیں کہ سرکار کی رفتار بہت طاقت ہے ہوتی تھی جیسے يرُ هِ يَا الرِّتْ وقت جِلا جا تا ہے۔

لیعنی اپنے داہنے بائیں تفکیموں سے ندد مکھتے تھے بلکہ ادھر دیکھنا ہوتا تو ادھر گھوم كرد يكھتے تھے پوري توجہ سے۔

مہر نبوت کی تفصیل پہلے گزرگئی ہے مہر خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی اس لیے

کسی نبی کو پیر بخرزہ عطانہیں ہوا کیونکہ ان میں کوئی صاحب خاتم النبیین نہ تھے۔ یعنی حضورصلی الله علیه وسلم کا برتاوا اینے پرایوں سے بہت ہی اچھا تھا،حضورصلی الله عليه وسلم ہے بھی کسی کو تکلیف نہ پنجی ، جب کسی پر سختی کہ تو اللہ کے لیے جیسے جہاد پر کفار مجر بین کومز ائیں۔

معلوم ہوا کہ چېره انور ميں وقار رعب دبد بداور جيب تھي کہ جوا جانک ديڪتا تو مرعوب ہوجا تا مگر اخلاق کر بمانہ ایسے تھے کہ چند روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضرر ہتا تو آ ہے ہے مانوس ہوجا تا ،اب بھی روضہ انور پر ہیبت ہے پہلی بار حاضری پر ول تھرا جاتا ہے پھروہاں سے مٹنے کو دل نہیں چاہتا حتی کہ وداع کے وقت آئکھوں سے آنسوجاری ہوتے ہیں۔شعر

> برن سے جان نگلی ہے آہ سینے سے رے فدائی نکتے ہیں جب مے سے روضه اچها زارُ اچھے اچھی راتیں اچھے دن سب کچھا چھاایک رخصت کی گھڑی اچھی نہیں

حضرات صحابه كرام توحضورصلي الثدعليه وسلم كيمثل كبيا ويكصتح حضرت جبريل عليه السلام نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کامثل نہ دیکھاء دیکھتے کیسے خدا نے حضور کامثل بنایا ہی نہیں حضور انور کی بے مثالی کا مسلہ ہم نے تفسیر تعیمی یارہ اول میں إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيتُه كَ تَغْير مِن كِي تفصيل مع عرض كيا ہے جمع كہتے ہيں مسلدا متناع النظير \_ حضور کامثل نامکن ہے۔خیال رہے کہ آیت کریمہ اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ ہے مرادید ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اس چیز میں مثل کہ خالص بندہ ہوں مجھ میں الوہیت کا شَائبِهْيِس، ندخدا ہوں، ندخدا کا جز ، ندخدا کا بیٹا بھائی وغیرہ بلکہ خالص بندہ ہوں۔حضور صلی الله علیه وسلم خودفر ماتے ہیں ایکم مشلی تم میں مجھ حیسا کون ہے یعنی کوئی نہیں۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح ، ج٨ص ٥٠)

## مسئله امتناع النظير كى وضاحت از حضور غزالى ء زمال سيد احمد سعيد كأظمى شاه صاحب رحمة الله عليه

حضرات محترم! الله عزوجل کے قادر مطلق ہونے کے معنی میہ ہیں کہ جو چیز حق
سجانہ و تعالٰی کے شایان شان ہے اس کی قدرت کے ماتحت ہے۔ اس کوممکن کہتے ہیں
اور جو چیز محال ہے یعنی نہیں ہوسکتی وہ ابنی ذات میں عیب دار اور ناقص ہونے کی وجہ
سے اس قابل نہیں کہ تحت قدرت باری تعالٰی ہو سکے اس سے اللہ عزوجل کا عاجز ہونا
لازم نہیں آتا۔ بلکہ اس امرمحال کافی نفسہ خراب اور ناقص ہونا ثابت ہوتا ہے، پیشاب
سے وضونہیں ہوسکتا اس سے وضوکرنے والے کا عجز ثابت نہیں ہوتا بلکہ پیشاب کا عیب
دار اور ناقص ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اس میں اس امرکی صلاحیت نہیں کہ اس سے
طہارت اور پاکیزگی حاصل کی جائے۔

جوباتیں شان الوہیت کے لائق نہیں ان کا تحت قدرت نہ ہونا عین کمال ہے مثلا اپنے جیسا معبود پیدا کرنا اپنی ذات کو معاذ اللہ فنا کردینا اپنے لئے بیوی اولاد بھائی رشتہ وار بنانا ای طرح جھوٹ بولنا حضرت محمر علی سائٹی ایلے کی نظیر پیدا کرنا۔ ان سب باتو ل کے لئے ضروری ہے کہ تحت قدرت باری تعالی نہ ہوں ورنداس کی توحیداس کی حیات کم یلد ولم بولد اس کا صدق ،اس کے حبیب سائٹی ایلے کا خاتم النہین ہونا، سب کی نفی ہو جائے گی حالا نکدان تمام امور کاحق ہونا واجب اور ضروری ہے۔ نظیر حضرت محمد سائٹی ایلے بیدا ہواور بعث و نیوی میں سب سے سے مراد یہ ہے کہ وجود میں حضور سید عالم سائٹی ایلے پیدا ہواور بعث و نیوی میں سب نبیوں کے بعد ہواور ظاہر ہے کہ اب ایبانہیں ہو کہا کے بعد ہواور ظاہر ہے کہ اب ایبانہیں ہو سکتا کیونکہ کا نئات کی پیدائش ہو چکی اب اولیت ممکن نہیں ای طرح تمام انہیا و مبعوث میں سید عالم مائٹی ایک ہو چکی اب اولیت ممکن نہیں اس طرح تمام انہیا و مبعوث موجود میں سید عالم مائٹی ایک ہو کہ کی بعد بی ہوگا اس صورت میں فرض کی جائے تو وہ ہارے آقا تا جدار مدنی مائٹی آئے ہم کے بعد بی ہوگا اس صورت میں فرض کی جائے تو وہ ہارے آقا تا جدار مدنی مائٹی آئے ہم کی جدن میں ہوگا اس صورت میں فرض کی جائے تو وہ ہارے آقا تا جدار مدنی مائٹی آئے ہم کی خوالی میں ہوگا اس صورت میں فرض کی جائے تو وہ ہارے آقا تا جدار مدنی مائٹی آئے ہم کی خوالی کو کی بعد بی ہوگا اس صورت میں فرض کی جائے تو وہ ہارے آقا تا جدار مدنی مائٹی آئے ہم کی خوالی کو کی بعد بی ہوگا اس صورت میں فرض کی جائے تو وہ ہارے آقا تا جدار مدنی مائٹی آئے ہم کی جدن میں ہوگا اس صورت میں فرض کی جائے تو وہ ہارے آقا تا جدار مدنی مائٹی آئے ہم کی خوالی میں کو کی تو کی جدن میں ہوگا اس صورت میں میں میں کو کی خوالی کی خوالی کی تو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی ک

حفرت محد ما الناليج خاتم النبيين ندري كي كيونك آب ما الناليج ك بعد آب ما الناليج كا مثل نبی بن کرآئے گا جو کہ محال ہے لہذا حضور سید عالم ساتھ ایٹے کا نظیر پیدا ہونا محال ے۔ بہرنوع تاجدار مدنی منیفیلیز منتفع النظیر ہیں،آپ جبیبا پیدانہیں ہوسکتارسول اللہ مَنْ اللَّهِ مِنْ الْورد كِي كرابل عرب بول\_

محمر سأيفي لأيل دوسرا يبدا جهال ميس هونهيس سكتا بلكه حضور سأن فأليلنم كاجس تعلق ہو گيا وہ بھي بےمثل ہو گيا الله قر آن كريم ميں فرما تاہے:

> يانساء النبى لستن كاحدمن النساء اے نبی کی (یاک) بیویوں! تم عورتوں میں ہے کسی کی مثل نہیں۔

(بارو۲۲الاحزات تيت نمبر ۳۲)

یعنی اے میرے حبیب مقافلی کی بویوں! تم جہاں بھر میں کی مثل نہیں ہو۔ اللّٰه عز وجل نے اپنے حبیب ماہنا کی از واج مطہرات کو دنیا کی ہرعورت کے مقاملے میں بےمثل فر مایا حالانکہ وہ عورتیں تھیں اور دنیا میں اورعورتیں بھی تھیں گر از واج مصطفی سلنظالیہ کی کوئی مثل نہیں۔ کیوں!اس لئے کدان کا تعلق اللہ عز وجل کے پیارے حبیب سانفوالیے سے ہوا کیونکہ آپ سانفوالیے ہم جمشل ہیں اس کئے آپ سانفوالیے کی پاک بیو یاں بھی بے مثل ہوئیں۔ پس آپ مانٹھ پیٹم کے ساتھ جس کا تعلق ہوجائے وہ بھی بے مثل ہوجا تا ہے۔

يهال ايك سوال پيدا موسكتا ب كه جب حضور سيدعالم مانطاتين تحلق ركف والا یے مثل ہوسکتا ہے تو ای تعلق کی وجہ سے سر کار مان شائیا ہم کی امت بھی بے مثل ہوگی اور قاعدہ ہے بے مثل، بے مثل کی مثل ہوتا ہے لہذا ہم سر کار مان فالیج کی مثل ہوئے

شبهكاازاله

صفور سالفلاليم اپنے مرتبہ میں بے مثل ہیں اور امت اپنے مرتبہ میں بے مثل ہے جس طرح قرآن کریم میں ہے:

كنتم غيرامة اخرجت للناس

تم بہترین امت ہوان سب امتوں میں جولوگوں کے لئے ظاہر کی گئیں۔

(آل عمران آیت ۱۱۰)

یعنی اے محبوب سال اللہ کے غلاموا تم ایسی بہترین امت ہو جولوگوں کے واسط نکالی گئی ہوگو یا تم تمام امتوں میں بہترین امت ہواور تم رسولوں کی امتوں میں بے مثل امت ہو۔ جیسے حضور سال اللہ تمام انبیاء میں بے مثل ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جب تک میں جنت میں بنہ جائے گا اور جب تک میری امت حمت میں بنہ جائے گا اور جب تک میری امت جنت میں نہ جائے گا۔ اب اس سے واضح ہوگیا جنت میں نہ جائے گی۔ اب اس سے واضح ہوگیا کہ سرکار سال اللہ تا ہوگیا ہونا اپنے رتبہ کے لائق ہے اور امت کا بے مثل ہونا اپنے متبہ کے موافق ہے۔ واللہ اعلم!

حضور غرائی زمال علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں؟
حضرات محرّم! مرور کا نئات فخر موجودات حضرت محمد مال اور نظیر محال
بالذات ہے اور ممتنع عظہری ہے۔ اس لئے کہ حضور سال اول مخلوق اور آخری مبعوث
ہیں۔ اب اگر دوسرے محمد کا وجود فرض کریں تو وہ اول نہ ہوا۔ کیونکہ ابتدائے طلق ہو چکی
۔ جس کی واپسی عقلا محال بالذات ہے ہیں اگر دوسرا ہو بھی تو اول نہ ہوگا جب اول نہ ہوا
تو حضور من شار ہے کی مثل بھی نہ ہوا۔ دوسرے محمد کا وجود حضور سال ایک خاتمیت کے عدم
منافی ہے جس وقت بھی اس کا وجود فرض کریں گے توسر کار من اللہ ایک کی خاتمیت کے عدم
کو بھی ماننا پڑے گا گویا دوسرے محمد کے وجود نے حضور اکرم من شار کے کمال خاتمیت

کونتم کردیا تو جو خص اپنے مقابل کے کمال کونتم کردے وہ اس کی مثل نہ ہو گا بلکہ افضل موگا۔ لہذا دوسرے محد کا وجود محال بالذات ہے۔ دوسر امحد حضرت نی کریم ساتھا ہے کہ کمال خاتمیت کے منافی تھہرااوراس ہے معاذ الله کلام البی کا کذب بھی لازم آیا کیونکہ الله عز وجل نے حضور کریم سال اللہ اللہ کو خاتم النہیں فرمایا ہے۔ دوسرے کا وجود اس کلام كى تكذيب كاموجب ہوگا اور كلام الى كى تكذيب محال لهذا دوسرے محمد كا بيدا ہونا بھی محال ہے۔وصلی اللہ تعالٰی علی سیدنا ومولا نامحمہ والہ وصحبہ و بارک وسلم!

(خطبات كاظمى جلد جهارم ص ١٤٨\_١٨)

جب حسن بن على رضى الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے اینے ماموں مند بن الى بالدس، جو حضور اكرم سالفالية کے حیلہ مبارکہ کے زیادہ واصف تھے آپ کے حلیہ مبادکہ کے بارے میں سوال کیا اور میری خواہش تھی کہ وہ حضور اکرم مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرصاف مجھ سے بیان کرین تا کہ میں انہیں یادر کھ سکوں تو انہوں نے فرمايا كه رسول الله سأبطييهم ويشان معزز تھے آپ کے چمرہ انور چود ہویں رات کے جاند کی طرح چمکنا تھا۔ آپ نہایت متناسب قدر کھتے تھے۔آپ کا سرمبارک بڑھا تھا اور بال مبارک قدرے بل کھائے ہوئے تھے، اگر سر کی مانگ خود بخو دنگل

 حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيعٍ. قَالَ: حَنَّاتُنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِجْلِيُّ ، إِمْلاءً عَلَيْنَا مِنُ كِتَابِهِ، قَالَ: أَخُبَرَنِي رَجُلْ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ ، مِنْ وَلَسِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةً ، يُكّنَى أَبَاعَبْدِ اللهِ . عَنِ ابْنِ لأَبِي هَالَةَ ، عَن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ خَالِي هِنْكَ بْنَ أَبِي هَالَةً ، وَكَانَ وَصَّافًا ، عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَخُمًّا

آتى تورىخ دىت ورنەخود نەنكالتے جب آپ بالوں کو بڑھاتے تو کانوں کی لو ہے تجاوز کر جاتے، آپ چمکدار رنگ والے کشاوہ پیشانی والے تھے، ابرومبارک خم دار، باریک گفنے اور جداجدا تھے، ابرول کے درمیان ایک رگ تھی جو جلال کے وقت سرخ ہو جاتی، آپ کا ناک مبارک. بلندي مأئل نهايت خوبصورت اور روثن تها، غورے دیکھنے والا آپ کوبلند بین خیال كرتا آپ كى داڑھى مباركە تھنى اور رخسار مبارک زم اور ہموار تھے۔ دہن مبارک کشاده تھا اور دانتوں میں بھی فراخی تھی، سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی باریک لكير تھي۔ آپ كى كردن كويا مورت كى گردن تھی، جاندی کی طرح صاف، آپ کے اعضاء متناسب پر گوشت اور کے ہوئے تھے، پیٹ مبارک اور سینہ ہموار تھا اور کشادہ اور دونوں کندھوں کے درمیان . فاصله تفا، مضبوط جور والے تھے ، بدن کا کھلا رہنے والا حصہ بھی روثن تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں نے ایک باریک

مُفَعَّبًا. يَتَلَأَلُأُ وَجُهُهُ ، تَلَأُلُوَّ الْقَبْرِ لَيْلَةَ الْبَنْدِ، أَطُولُ مِنَ الْمَرْبُوعِ، وَأَقْصَرُ مِنَ الْمُشَلَّبِ، عَظِيمُ الْهَامَةِ، رَجِلُ الشَّعُرِ، إِن انْفَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَّقَهَا ، وَإِلا فَلا يُجَاوِزُ شَعَرُهُ شَحْمَةً أَذُنَيْهِ ، إِذَا هُوَ وَقَّرَهُ ، أَزْهَرُ اللَّوْنِ ، وَاسِعُ الْجَبِينِ ، أَزَجُّ الْحَوَاجِبِ ، سَوَايِغَ فِي غَيْرٍ قَرَن، بَيْنَهُمَا عِرْقٌ، يُرِيزُّهُ الْغَضَبُ، أَقْتَى الْعِزْنَيْنِ، لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ . يَعْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، سَهْلُ الْخَلَّانِي، ضَلِيعُ الْفَمِ ، مُفَلَّجُ الأَسْنَان ، دَقِيقُ الْمَسْرُبَةِ، كَأَنَّ عُنُقَهُ جِيلُ دُمُيَةٍ . فِي صَفَاءِ الْفِشَّةِ ، مُعْتَبِلُ الْخَلْقِ، بَادِنْ مُتَمَاسِكٌ ، سَوَاءُ الْبَطْن وَالصَّلْدِ، عَرِيضُ الصَّلْدِ، بَعِيلُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ، ضَّغُمُ الْكُرَادِيسِ، أَتْوَرُ الْمُتَجَرَّدِ، مَوْصُولُ مَا يَهْنَ اللَّبَّةِ وَالسُّرَّةِ بِشَعَرٍ يَجْرِى كَالْخَطِّ، عَارِي

خط بنایا ہوا تھا، اس لکیر کے سوا دونوں چھاتیاںاور پیٹ بالوں سے خالی تھیں البتة دونوں كلائيوں ، كندھوں اور سينہ كے بالائی حصہ پر قدرے بال تھے کلائیاں دراز اور مختیلی فراخ تھی، مضیلیاں اور قدم يرگوشت تھے، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں مناسب طور پر کمی تفیں، یاؤں ك تكو ح قدر ع كر ع معي قدم جموار تھے اور ان پر یانی نہیں تفہرتا تھا۔ جب چلتے تو قوت سے چلتے و قار سے یاؤں اٹھاتے اور پرسکون کشادہ قدم چلتے جب چلتے (تو یوں معلوم ہوتا) کو یا بلندی سے از رے ہیں، جب کی کی طرح دیکھتے تو پوری طرح متوجه ہوکر دیکھتے ،آپ نیجی نگاہ والے تے اور آسان کا بجائے زمین کی طرف زياده نظر ركحت-آپكازياده ترويمنا آنكه کے کنارے سے ہوتا تھا، صحابہ کرام کو سلے روانه فرماتے پھر آپ تشریف لاتے اور جب كى سے ملتے تو يہلے سلام كرتے۔ الثَّدُيَدُنِ وَالْبَطْنِ عِنَّا سِوَى ذَلِكَ، أَشُعَرُ اللِّدَاعَيْنِ، وَالْمَنْكِبَيْنِ ، وَأَعَالِي الصَّلْدِ ، طَوِيلُ الزُّنُدَيْنِ، رَحْبُ الرَّاحَةِ. شَئْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ . سَائِلُ الأَطْرَافِ أَوْ قَالَ: شَائِلُ الأَّطْرَافِ خَمُصَانُ الأَّخْمَصَيْن ، مَسِيحُ الْقَدَمَيْنِ، يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ، إِذَا زَالَ، زَالَ قَلِعًا، يَخْطُو تَكَفِّيًا . وَيَمْشِي هَوْتًا. ذَرِيعُ الْمِشْيَةِ ، إِذَا مَشَى كَأَثَمَا يَنْعَظُ مِنْ صَبَبٍ . وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا ، خَافِضُ الطَّارُفِ ، نَظَرُهُ إِلَى الأَرْضِ، أَطُولُ مِنْ تَظَرِيهِ إِلَى السَّمَاءِ، جُلُّ نَظَرِةِ الْمُلاحَظَةُ، يَسُوقُ أَضْعَاتِهُ، وَيَبُدَأُ مَنْ لَقِي بالسّلامِ

حن ہے بے مثل صورت لاجواب میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب شرح حديث: جوآپ ملى الله تعالى عليه وللم كواچا نك و كيمتا وه آپ كرعب داب سے ڈرجا تا اور بہیانے کے بعد آپ سے ملتاوہ آپ سے مجت کرنے لگتا تھا۔ حضرت براء بن عازب رضى الله تعالى عنه كا قول ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تمام انسانول سے بڑھ کرخو برواورسب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ (صحح البخاري، كمّاب المناقب، باب صفة النبي صلى الأعليه وسلم ، الحديث: ٣٥٤ م، ٢٦ م ٢٠٥٠) حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ نے آپ کے چبرہ انور کے بارے یں بہ کیا:

فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجُهَة عَرَفْتُ أَنَّ وَجُهَة لَيْسَ بِوَجُهِ كُنَّابٍ یعنی میں نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بغور دیکھا تو میں نے پہیان لیا کہ آپ کا چرہ کی جھوٹے آ دمی کا چرہ نہیں ہے۔ (مثكاة المصابح، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة ، الحديث: ١٩٠٧، ج ١٩ ص ٣١٢) اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمة الله تعالی علیه نے کیا خوب کہا کہ چاند سے منہ یہ تابال ورخثال ورود نمک آگیں صاحت یہ لاکھوں سلام جس سے تاریک ول جگمگانے لگے اک چیک والی رنگت یه لاکھوں سلام عربی زبان میں بھی کسی مداح رسول نے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے رخ انور کے حسن و جمال کا کتنا حسین منظراور کتنی بہترین تشریح پیش کی ہے ۔ نَبِيُّ جَمَالٍ كُلُّ مَا فِيْهِ مُعْجِزٌ مِنَ الْحُشْنِ لَكِنْ وَجُهُهُ الْآَيَّةُ الْكُبْرَى يُنَادِثَى بَلَالُ الْخَالِ فِي صَفْنِ خَدِّهِ يُطَالِعُ مِنْ لَا لَاء غُزَّتِهِ الْفَجْرَا

یعنی حضورصلی الله تعالیٰ علیه وسلم حسن و جمال کے بھی نبی ہیں، بوں تو ان کی ہر ہر چرحسن کامعجز ہ ہے لیکن خاص کران کا چہرہ تو آیت کبری (بہت ہی بڑا معجز ہ) ہے۔ ان کے رخسار کے صحن میں ان کے قل کا بلال ان کی روشن پیشانی کی چک ہے صبح صادق کودیکھ کراذان کہا کرتا تھا۔

محراب أبرو

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابروئے مبارک کی مدح میں فر ماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھی أن بجوول كي لطافت يه لا كھوں سلام اور حفزت محسن کا کوروی رحمة الثد تعالیٰ علیہ نے جبرہ انور میں محراب ابرو کے حسن کی تصویر کشی کرتے ہوئے پہلکھا کہ

مه کامل مین مدنور کی بیاتصویرین ہیں یا تھنچی معرکہ بدر میں شمشیری ہیں

مقدس يبيثاني

قدرتی طورے آ س صلی الله تعالی علیه وسلم کی پیشانی پرایک نورانی چک تھی۔ چنانچہ در بار رسالت کے شاعر مداح رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ای حسین وجمیل نورانی منظر کود کھے کریہ کہاہے کہ ہے

مِّتَى يَبُنُ فِي النَّاجِي الْبَهِيْمِ جَبِيْنُهُ! يَلُحُ مِثْلَ مِصْبَاحِ اللَّهَى الْهُتَوَقِّي

(شرح د بوان حسان بن ثابت الانصاري، ۱۵۷).

یعنی جب اندهیری رات میں آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی مقدس پیشانی ظاہر ہوتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جس طرح رات کی تاریکی میں روثن یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے خصائص میں سے ہے کہ وہ خوب صورت اور خوش آ واز ہوتے ہیں لیکن حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام سے زیادہ خوبر واور سب سے بڑھ کرخوش گلو، خوش آ واز اور خوش کلام سے ،خوش آ واز کی کے ساتھ ساتھ آ ہے اس قدر بلند آ واز بھی ہے کہ خطبوں میں دور اور نزد یک والے سب یکسال اپنی اپنی جگہ پرآ ہے کا مقدس کلام من لیا کرتے تھے۔

(شرخ الزرقانی علی المواہب، الفصل الاول فی کمال خلقتہ... الخی جی مہم سے ۳۳۵) جس میں نہریں ہیں شیروشکر کی روال اس گلے کی نضارت سیہ لاکھوں سلام

وست رحمت

حفرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور دیبا کوآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و نازک نہیں پایا اور نہ کسی خوشبو کوآپ کی خوشبو سے بہتر اور بڑھ کرخوشبو داریایا۔

 ایک کے رخسار پر اپناوست رحمت پھیرنے لگے میں سامنے آیا تو میرے رخسار پر بھی آپ نے اپنادست مبارک لگا دیا تو میں نے اپنے گالوں پر آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک محسوں کی اور ایسی خوشبو آئی کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ کسی عطر فروش کی صندوقی میں سے نکالا ہے۔

(صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب طبيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ... الخ ، الحديث: ٢٣٢٩، ص ١٢٧١) اس دست مبارک ہے کیے کیے معجوات وتصرفات عالم ظہور میں آئے ان کا پچھے تذكره آپ بجزات كے بيان من يرهيں گے۔

باتھ جس ست اٹھا غنی کردیا موج بحر ساحت یہ لاکھوں سلام جس کو بار دو عالم کی پروا نہیں ایسے بازو کی قوت یہ لاکھوں سلام کعبہ دین و ایمال کے دونوں ستون ساعدین رسالت به لاکھوں سلام جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم أس كف بحر بمت يه لاكحول سلام نور کے چھے لہرائیں دریا بہین الكليول كى كرامت يه لاكھول سلام أم المونين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنبا فرماتي بين:

میں اندر بیٹھی کچھ ی رہی تھی میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، ہر چند تلاش کی مگر اند چرے کے سبب سے نہ کلی۔ پس حضور ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کے زُخ انور کی روشی ہے سارا کمراروش ہو گیا اور سُوئی جیکئے گی تو مجھے اس کا پتا

چل گیا۔ (این عما کر خصائص کبری)

ہ بیار رہی مار دست میں ہاری ہاتی ہے حبسم سے بڑے سوزنِ گم شدہ ملتی ہے حبسم سے بڑے شام کو صبح بناتا ہے اُجالا تیرا شام کو صبح بناتا ہے اُجالا تیرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دبن مبارک فراخ،موزوں اور اعتدال کے ساتھ

براتقا\_

حفرت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا دمن مبارك فراخ تقار

( ترندى، الجامع الصحي، 6: 33، ابواب المناقب، رقم: 3647) ( ترندى، الجامع الصحي، 6: 33،

ابواب لنا قب، رقم : 3646) (احمد بن طنبل، المند، 5: 97، رقم : 20952) (ابن حبان، الصحيح، 14:

199، رقم: 6288) ( طيالي، المند، 1: 104، رقم: 765) ( طبراني، المعجم الكبير، 2: 220، رقم:

1904) ( ابن معد، الطبقات الكبري، 1: 416) ( ابن كثير، البدايه والنبايه (السيرة)، 6: 22)

(سيوطى، الجامع الصغير، 1:35، رقم: 24)

دہمنِ اقدس چیرہُ انور کے حسن و جمال کو دوبالا کرتا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہمنِ مبارک سے جو کلمہ ادا ہوتا حق ہوتا ، حق کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ بیر علم و حکمت کا چشمہ کے آب رواں تھا جس کے بارے میں ارشاد فرما یا گیا:

وَ مَا يَنْطِئُ عَنِ الْهَوْى ٥ إِنْ هُوَإِلَّا وَحُي يُوْلَى ٥

اور وہ اپنی (لینی نفس کی) خواہش سے بات بی نہیں کرتے 0 وہ تو وہی

فرماتے ہیں جو (اللہ کی طرف سے) اُن پر وہی ہوتی ہے 0

(القرآن،الجم،3:53)

غصه کی حالت میں بھی دہنِ اقدس سے کلمہ حق ہی ادا ہوتا۔ چنانچہ حضرت

عبدالله بنعمرضی الله عنهما آ قاصلی الله علیه وآله وسلم کی ہر بات کو حیطہ تحریر میں لے آیا ترية ينفي كيونكه حضور رحمتِ عالم صلى الله عليه وآله وسلم نے خود أن سے فر ما يا تھا:

أكتب، فوالذى نفسى بيدة! مايخىج منه إلاحق لکھو(جو ہات میرے منہے نگلتی ہے)، اُس ذات کی قتم جس کے قبصنہ ' قدرت میں میری جان ہے! اس مند سے صرف حق بات ہی نکلتی ہے۔

(ابوداؤد، السنن، 3:315، كتاب العلم، رقم: 3646) (ابن الي شيبه، المصنف، 5:313، رقم: 26428) ( بيبقي، المدخل الى السنن الكبريل، 1:415، رقم: 756) ( عسقلاني، فتح الباري، 1:207) (حسن رامهر بزى المحدث الفاصل، 1:366)

حضورصلی الله علیه وآله وسلم کا فر مان ، الله کا فر مان ، حضورصلی الله علیه وآله وسلم کا نطق ،نطقِ إلى ،جس مِن خوامشِ نفس كا قطعاً كوئى دخل نه تفا\_ آقائے دوجہاں صلى الله علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابۂ کرام رضی اللہ عظم ہے بھی بھی دل لگی بھی فر مالیا کرتے تھے۔ خوش کلامی ، مزاح اورخوش مزاجی کے جواہر ہے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو مزین ہوتی لیکن اُس خوش طبعی ،خوش مزاجی یا خوش کلامی میں بھی شائشگی کا دامن ہاتھ ے نہ چھوٹا، مزاح اور دل تھی میں بھی جوفر ماتے حق فر ماتے

حَدَّاثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَبَّدُ بْنُ الله عنه فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی الله عنه کو فرماتے سنا که رسول الله مان الناليل كا دبن مبارك كشاده، أنكهين فراخ اور سرخ مائل اور ایزیاں مبارک دېلى تالىخىن-

الْمُثَلِّي، حَلَّاثَنَا مُحَمَّلُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَلِيعَ الْفَمِ ، أَشْكَلَ الْعَيْنِ ، مَنْهُوسَ

العقب.

شرح حدايث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ: حضرت ساک ابن حرب مشہور تابعی ہیں، کوفی ہیں، تیس صحابہ سے آپ کی ملاقات ہے، بہت مقبول الدعاتھے، خود کہتے ہیں کہ میری بینائی جاتی رہی تھی الشتعالى سے دعاكى اس نے مجھے بينائى وايس فرمادى (اشد)

منہ کی کشادگی حسن ہے اور منہ کی تنگی بدزیب مگر کشادگی زیادہ مرادنہیں کہ وہ بدزیب ہوتی ہے۔ بعض نے فر ما یا کہ یہاں کشادگی منہ سے مراد ہے فصاحت و بلاغت مگریة وی نہیں کہ یہاں حلیہ شریف کا ذکر ہے فصاحت کوحلیہ شریف ہے تعلق نہیں۔

اشکل بنا بے شکلہ ہے، شکلہ کے معنی ہوتے ہیں مخلوط رنگ جس میں سفیدی میں سرخ ڈورے ہوں یا آنکھ کی سفیدی مائل بیسرخی ہوای سے بناہے اشکل۔ عربی میں وجه کہتے ہیں چرہ کواور فم کہتے ہیں دہان یعنی منہ کو، کشادہ منہ سے مرادے ہونٹ قدرے دراز ہول می بھی حسن وخو بی ہے۔

محدثین فر ماتے ہیں کہ اک نے جواشکل انعین کی تفسیر کی ہے وہ درست نہیں تمام محدثین کا ای پراتفاق ہے کہ اشکل کے معنی پنہیں ،اس کے معنی وہ ہی ہیں جو ابھی ندکور ہوئے یعنی آنکھ کی تیز سفیدی میں سرخ باریک ڈورے پیجی حسن ہے۔

یلی ایزی بہت حسین ہوتی ہے موٹی و چوڑی ایزی مجمدی ہوتی ہے،حضورصلی الله عليه وسلم ميس حسن كتمام اوصاف جمع تهي

(مراة المناجح شرح مشكؤة المصابح، ج ٨ ص ٣٣)

نورانی آئکھ

نیجی آنکھوں کی شرم وحیا پر درود او نچی مین کی رفعت یہ لاکھوں سلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس آعھوں کا بیداعجاز ہے کہ آپ بہ یک وقت آ گے چیچے، دائیں بائیں، او پرینچے، دن رات، اندھیرے اجالے میں یکسال دیکھا كرتي تقد ( النصائص الكبرى للسيطي، باب المعجزة والخصائص \_\_\_ الخ، خ اج م ١٠١ والمواهب اللدية ، وشرح الزرقاني ، الفصل الاول في كمال خلقة \_\_\_ الخ ، ج ٥، ص ٢٦٣ ، ٢٦٣ ) چنانچہ بخاری ومسلم کی روایات میں آیا ہے کہ

أَقِيْبُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللهِ إِنِّ لاَ رَاكُمْ مِنْ بَعْدِي مُ

(مشكاة المصافح، كتاب العلاة، باب الركوع، الحديث ٨٧٨، ح١، ص • ١٨) ليني اعلوكوا تم ركوع و جودكو درست طريق سادا كرو كونكه خداك قسم! میں تم لوگوں کواپنے چھیے ہے بھی دیکھتار ہتا ہوں۔ صاحب مرقاة نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ وَهِيَ مِنَ الْخَوَادِقِ الَّتِي أَعْطِيَهَا عَلَيْهِ السَّلَامِ

(مرقاة المفاتح شرح مشكاة المصائح ، قحت الحديث: ٨٦٨، ج ٢، ص ٥٩١) یعنی میہ باب آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان معجزات میں سے ہے جو آب کوعطا کئے گئے ہیں۔

پرآپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی آنکھوں کا دیکھنامحسوسات ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ آپ غیر مرئی وغیرمحسوں چیزوں کو بھی جو آنکھوں ہے دیکھنے کے لائق ہی نہیں ہیں و مکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ وَاللهِ مَا یَخْفَی عَلَجَ رَكُوْعُكُمْ وَلَا خُشُوْعُكُمْ \_

(صيح البخاري، كتاب الاذان، بإب الخشوع في الصلاة ، الحديث: ٢٦١، ج١، ص ٢٦٢) یعنی خدا کی قشم! تمہارارکوع وخشوع میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتا۔سجان الله! پیارے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانی آنکھوں کے اعجاز کا کیا کہنا؟ کہ پیٹیے ے پیچیے سے نمازیوں کے رکوع بلکدان کے خشوع کو بھی و کھے رہے ہیں۔

"خشوع"كيا چيز ہے ؟خشوع دل ميں خوف اور عاجزى كى ايك كيفيت كا نام ہے جو آ نکھ سے دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے گر نگاہ نبوت کا یہ مجز ہ دیکھو کہ ایسی چیز کو بھی آب صلى الله تعالى عليه وسلم في الني آلكھوں سے ديكھ ليا جوآ نكھ سے ديكھنے كے قابل بی نہیں ہے۔ سبحان اللہ! چشمانِ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعجاز کی شان کا کیا کوئی بیان کرسکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت مولا نا احمد رضا خان صاحب قبلہ بریلوی قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا

> شش جهت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال وعوم "والنج" میں ہے آپ کی بینائی کی فرش تا عرش سب آئينه صار حاضر بس قتم کھائے ای تری دانائی کی

حفزت جابر بن سمره رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله سال الله کو چود ہویں رات میں (وھاری دار) سرخ میمنی جوزا سنے ہوئے دیکھا میں ( مجھی ) میں مجھی آپ کی طرف دیکھتا اور تجهی چاند کی طرف تو آپ میرے نز دیک يقيناً جاندے زيادہ حسين تھے۔ الشَرِيّ ، كُنَّ السَّرِيّ ، كُنَّ السَّرِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنُ أَشْعَتَ يَعْنِي ابْنَ سَوَّادٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةً. قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في لَيْلَةٍ إِضْمِيَانٍ ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ خَمْرًاءُ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَبَرِ . فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَهَرِ.

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح

میں فرماتے ہیں کہ: آپ کا نام جابر ابن سمرہ ہے، کنیت ابوعبداللہ ہے، قبیلہ بی عامرہے،حضرت سعد ابن الی وقاص کے بھانجے ہیں ،کوفیہ میں رہے وہاں ہی وفات يائى، سم كھيے چوہتر ميں وفات يائى۔ (اكمال)

اضعیان الف اور ح کے کسرہ سے وہ رات جس میں چاندرات بھر رہے مینی چود ہویں شب اور بادل بھی نہ ہوآ سمان صاف ہو جب سید دشرطیں ہوں تو اے اضحیان

اس طرح کہ بھی تو آسان کے جاند کو دیکھٹا تھا اور بھی اپنے مدینہ کے جاند شم الفلى بدرالد جي كوصلي الله عليه وسلم به خبيال رہے كه حضور انور كا چېره و يكھنا تھي اعلى عبادت ہے جیسے قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے بلکہ قرآن کو دیکھنے سے چہرہ انور و کیھنا علی وافضل ہے کہ قر آن کو دیکھ کرمسلمان صحابی نہیں بنیا حضور کا چېره دیکھ کرصحابی بن جاتا ہے،ان کا نام مسلمان بنائے،ان کا چیرہ صحابی بنائے اور ان کا تصور عارف

> تحجی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم ہونا حقیقت معرفت الل طریقت اس کو کہتے ہیں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں

فر شتے قبر میں وہ چیرہ ہی دکھاتے ہیں پہیان کراتے ہیں قر آن مجیدیا کعبہ معظمہ نہیں دکھاتے ،انہیں کے چہرے کی شاخت پر قبریس بیڑا یار ہوتا ہے، ہر مؤمن کی قبر مدیدے بلکہ ہرمومن کا سیند مدینہ ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے ۔ ينادومير السينه كومدينه نكالو بح تم سيند ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حضور انور نے خالص سرخ کیڑے بھی نہ پنے بلکہ اس

ہے مردوں کومنع فر مایا ،ان جیسی احادیث میں سرخ دھاریوں والا جوڑہ مراد ہوتا ہے وہ پی بیاں مراد ہے۔

ان حضرات کی نگاہ حقیقت بین تھی، حقیقت بیل چہرہ مصطفوی جاند ہے کہیں زیادہ حسین ہے کہ چاندصرف تین زیادہ حسین ہے کہ چاندصرف رات بیل چیکے یہ چہرہ دن رات چیکے، چاندصرف تین رات چیکے یہ چہرہ دن رات چیکے یہ چہرہ دلول پر بھی رات چیکے یہ چہرہ بیشہ ہر دن رات چیکے، چاند جسمول پر چیکے یہ چہرہ دلول پر بھی چیکے، چاندنور ابدان دے یہ چہرہ نور ایمان دے، چاند گھٹے بڑھے یہ چہرہ گھٹنے ہے محفوظ رہے، چاندکو گربن لگے یہ بھی نہ گیے، چاندہ عالم اجمام کا نظام قائم ہے حضور سے عالم ایمان کا۔ حضور انور کا چاند سے زیادہ حسین ہونا صرف ان کی عقیدت میں نہ تھا بلکہ واقعہ یول ہی ہے۔ چاند دیکھ کرکس نے اپنے ہاتھ نہ کائے، حسن محمد کہیں افضل ہے لبذا رنانِ مصر نے اپنے ہاتھ نہ کائے، حسن محمد کہیں افضل ہے لبذا وضرت جابر کا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ (مراة المناجی شرح مشکو قالمنائی، جمام سے م

ابواسحاق کہتے ہیں کہ کی شخص نے حفرت براءرضی اللہ عند سے بوچھا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چبرہ مبارک کلوار کی طرح شفاف تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ بدر کی طرح روش گولائی لئے موٹ تھا۔

﴿ حَنَّ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيجٍ، حَنَّ ثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ، عَنْ زُهَيْدٍ، عَنْ أَبِي إسْعَاقَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاء بُن عَازِبٍ: أَكَانَ وَجُهُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِثْلَ السَّيْفِ؛ قَالَ: لا ، بَلُ مِثْلَ الْهَاتِيةِ عَلَى الله عليه وسلم مِثْلَ

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح می فرمات بین که: جیسے تلوار سفید اور چیکدار ہوتی ہے ایسے ہی حضور صلی الله علیه وسلم کا

چېره انور چکدار تھا مگر چونکه اس تشبیه میں دھوکہ ہوتا تھا کہ تلوار کی طرح لمباہواس لیے اس کی تر دید کردی گئی۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے چمرہ کو تکوار سے تشبیہ نہ دو چاند سورج سے تشبیہ دوگر حقیقت سے بیرے۔ شعر

میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرےکو میں ان کے گفش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں چہرہ انور مائل ہے گولائی تھانہ بالکل گول نہ لمبالبذا بیرصدیث اس کے خلاف نہیں

> کہ لیس به کلشہ (مراة الناجی شرح مشکوۃ المبابع،ج م ۳۸ س) رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چیرہ مبارک کی ایک جھلک

١٤ رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحجره سب لوكون سے زیادہ خوبصورت تھا۔

(محج بخارى: ٢٥٤٥ محج مسلم ٢٣٢٧/٩٣)

۲: آپ صلی الله علیه وسلم کا چېره چاند جبیها (خوبصورت اورپرنور) تھا۔

( می بخاری:۲۵۰۲)

۳: جب آپ سلی الله علیه و کمل خوش موت تو آپ کا چره ایسے چیک اٹھتا گویا کہ چاند
 کا ایک کلڑا ہے۔ (صحح بخاری: ۲۰۵۱ میچ مسلم: ۲۷۱۹)

٤: آپ صلی الله علیه وسلم کے چیرے کی (خوبصورت) دھاریاں بھی چیکتی تھیں۔

(معجى نغارى:٢٥٥٥، مجيم مسلم: ١٤٥٩)

نې صلى الله عليه وسلم كاچېره چاند كى طرح (خوبصورت، بلكاسا) گول تھا۔

(صحیح مسلم:۱۰۹: ۲۳٤٤)

٦ پ صلی الله علیه وسلم گورے رنگ، پر ملاحت چرے، موزوں ڈیل ڈول اور میانہ قدوقامت والے تھے۔ (صیح مسلم: ۲۳۴)

ہول الله صلى الله عليه وسلم كارنگ نه تو چونے كى طرح خالص سفيد تقااور نه گندى .
 که سانو لانظرآئ بلكه آپ كارنگ گورا چىكدار تھا۔

(منح يخاري:٢٥٤٧، منج مسلم:٢٣٤٧)

۸: سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا سورج کی روشیٰ آپ کے درخ انور سے جھلک رہی ہے۔ (میچ این حیان، ۹:۱۲۷۲:۹۰ ۱۳ میں میچ علی شرط سلم)
 ۹: اہلِ ایمان کے نزدیک سب چہروں سے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ (میچ ابخاری: ۲۳۷۲)

آپ کے چرے کی برکت سے بارش

ایک مرتبہ ملک عرب میں انہائی خوفاک قط پڑ گیا۔اہل کہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا گرایک حسین وجمیل ہوڑھے نے کہ والوں سے کہا کہ اے اہل کہ! ہمارے اندر ابوطالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل الشعلیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں۔ ہمیں الن کے پاس چل کر دعاکی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچ سروار ابن عرب ابوطالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے گئے کہ اے ابوطالب! قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہور فریاد کرنے گئے کہ اے ابوطالب! قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا تو پہر کر دم تو ٹر رہ ہیں۔ قافوں کی آ مدور دمت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دورہ ہے۔ آپ بارش کے لئے دعا تیجیے ۔ اہلی عرب کی فریاد می کر ابوطالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں مشخول ہوگئے۔ درمیان وعا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں مشخول ہوگئے۔ درمیان وعا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کعیہے فیک لگا کر بھادیا اور دعا ما تکنے میں مشخول ہوگئے۔ درمیان وعا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابنی انگشت مبارک کو مشخول ہوگئے۔ درمیان وعا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابنی انگشت مبارک کو

آ سان کی طرف اٹھا ویا ایک دم چارول طرف سے بدلیال نمودار ہو کی اور فورا ہی اس زور کا بارانِ رحمت برسا کے عرب کی زمین سیراب ہوگئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظرآنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز وشاداب ہو گئیں۔ قبط دفع ہوگیااور کال کٹ گیااور ساراعرب خوش حال اور نہال ہو گیا۔

چنانچہ ابوطالب نے اپنے اس طویل تصیدہ میں جس کو انہوں نے حضور اقدس صلی الله تعالى عليه وسلم كى مدح مين نظم كيا ہے اس واقعہ كوايك شعر ميں اس طرح ذكر كيا ہے

> وَٱلْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَبَامُ بِوَجُهِ يْمَالُ الْيَعَامِيُ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِل

یعنی وہ (حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعہ بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہےوہ بتیموں کا ٹھکا ٹااور بیواؤں کے نکہمان ہیں۔

(شرح الزرقاني على المواهب، ذكروفاة امدوما يعملق بايوبي سلى الله عليه وملم، ج1 بص ٥٥ س) اميرالمؤمنين حضرت سّيّدُ ناابوبكرصد بق رضي الله تعالى عنه كاوصال جب امير المؤمنين حضرت سُيّدُ نا ابو بكرصديق رضي الله تعالى عنه كا وقت وصال آیا، توحفرت سَیّدُ مُنا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تشریف لا نمیں اور آپ نے بیہ

وَأَتِيَضُ يَسْتَسْفَى الغَبَامُ يِوجُهِهِ رَبِيْعُ اليَتَالِمِي عَصْبَةٌ لِلْأَ رَامِل ترجمہ: سفیدرنگ والے جن کے چرے کے سبب باول برسے ہیں،آپ یتیموں کی بہاراور بیوا ؤں کا سہارا ہیں۔ تو آپ رضی الله تعالی عند نے فرمایا: بہتو نبئ کریم صلّی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کی

شان ہے۔(لباب الاحیاء ص ۳۹۵)

حضرت ابوبريره رضى الله عنه فرمات بي كه حضور اكرم ملينظ إليلم سفيد رنگ تھ کو یا جاندی ڈھالی کی مواور آپ كے بال كى قدرسد ھے تھاريا لے تھے۔

 حَلَّاقَنَا أَبُو دَاوُدَ الْبَصَاحِفِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمِ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا النَّحْرُ بْنُ شُمَيْلِ، عَنْ صَالِح بْنِ أبي الأُخْصَرِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَلِي سَلَّمَةً ، عَنْ أَلِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُبْيَضَ كَأَثَّمَا صِيغَ مِنْ فِضَّةٍ ، رَجِلَ الشَّعْرِ .

شرح حديث: حُسنِ مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اور تقاضائ إيمان

أقليم رسالت كے تا جدار حضور رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم مستومحبوبيت پریکتا و تنها جلوه اَفروز ہیں۔آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کا باطن بھی حسن بے مثال کا مرقع اور ظاہر بھی أنوار وتجليات كا آئينه دار ہے۔ جہاں نقطة كمال كى انتهاء ہوتى ہے وہال ے حسن و جمالِ مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم کی ابتذا ہوتی ہے۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم کے جسن و جمال کو بے مثل ماننا ایمان وابقان کا بنیادی جرو ہے۔ کسی مخص کا ایمان أس وقت تك كمل نبيس موسكنا جب تك وه نبي ب مثال صلى الله عليه وآله وسلم كو باعتبار صورت وسیرت اِس کا بنات ہست و بود کی تمام مخلوقات سے اُفضل و اَ کمل تسلیم نہ

1- ملاعلى قارى رحمة الشعلية فرمات بين:

من تبام الإيبان به إعتقاد أنه لم يجتبع في بَدَنِ آدمى من

البحاسن الظاهرة الدالة على محاسنه الباطنة، ما اجتمع في يكنيه عليه الصلوة والسلام

سمی شخص کا ایمان اُس وقت تک کمل بی نہیں ہوسکتا جب تک وہ یہ اِعتقاد مدر کھے کہ بلاشبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وُجُودِ اَ قدس میں ظاہری و باطنی خوبیوں سے بڑھ کر ہیں۔ باطنی محاس و کمالات برخص کی ظاہری و باطنی خوبیوں سے بڑھ کر ہیں۔

( لما على قارى، جمع الوسائل، 1:10)

## 2- شخ إبراجيم يجورى رحمة الله عليه فرمات بين:

و مِبًا يتعين على كلّ مكلّف أن يعتقد أنّ الله سبحانه تعالى أوجد خَلُقَ بدنه صلى الله عليه وآله وسلم على وجه لم يُوجد قبله ولا بعدة مثله

مسلمانانِ عالم إلى بات پر متفق ہیں کہ جرخص کے لئے سرکارِ دوعالم صلی
الله علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ رب کا نتات
فر ما یا
فر ما یا
ہے کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بدنِ اطہر کو إس شان سے تخلیق فر ما یا
ہے کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کو آپ صلی
الله علیہ وآلہ وسلم کے مثل نہ بنایا۔ (یجوری، المواہب الله نیطی احمال المحدید: 14)

الله علیہ وآلہ وسلم کے مثل نہ بنایا۔ (یجوری، المواہب الله نیطی احمال المحدید: 14)

اِنّ من تمام الإیمان به صلی الله علیه وآله وسلم الإیمان بأن الله تعالی جعل خلق بدنه الشریف علی وجه لم یظهر قَبْلَه و لا بعد الله علی الله علی مثله صلی الله علیه وآله وسلم بیقینی اور قطعی بات ہے کہ ایمان کی تحمیل کے لئے (بندهٔ مومن کا) بیر اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ہے پہلے اور نہ بعد میں ہی کسی کوآ پ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مثل حسین و جيل بنايا- (قسطلاني، المواهب المدنيه: 248:1)

 ۵۔ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر إیمان کی تنگیل کے موضوع ير إمام سيوطي رحمة الله عليه رقمطراز بين:

مِن تَمامِ الإيمان به عليه الصلوة والسلام الإيمان به بأنّه سبحانه خلق جسدا على وجه لم يظهرُ قبله و لا بعدا مِثله -ایمان کی سخیل کے لئے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ رب كائنات نے حضورصلی الله عليه وآله وسلم كاؤجودِ اقدى حسن و جمال ميں نظيروب مثال تخليق فرمايا ب-(سيطى،الجامع صلى الشعليدة الدرسم لصغير، 27:12)

5- إمام عبدالرؤف مناوي رحمة الشطيفرمات بين:

و قد صرّحوا بأنّ مِن كمال الإيمان إعتقاد أنه لم يجتبعُ في بدن إنسان من البحاسن الظاهرة، ما اجتبع في بدنه صلى الله عليه وآله وسلم-

تمام علماء نے إس أمر كى تصريح كر دى ہے كەكى إنسان كا إيمان أس وقت تک کامل نہیں ہوسکتا جب تک وہ بیعقبیدہ ندر کھے کےحضور صلی انڈ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ا قدس میں یائے جانے والے محامد ومحاس کا کسی دوسرے فخص مين موجود بوتامكن عي نييس \_ (منادى شرح اشماك برعاث يج الدراك ، 22:1)

6۔ ندکورہ عقیدے پر پختہ یقین رکھنے کے حوالے سے حافظ ابن حجر کی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے:

انه يجب عليك أن تعتقد أنّ من تمام الإيمان به عليه الصلوة و السلام الإيمان بأن الله تعالى أوجد خلق بدئه الشريف على وجه، لم يظهر قبله و لا بعدة في آدمي مثله صلى الله عليه وآله

(اےمسلمان!) تیرے أدير واجب ہے كه تو إس اعتقاد كوحضور صلى الله عليه وآله وسلم يرايمان كامل كالقاضا مجهج كهالله تعالى في جس طرح حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے جسم مبارک کوحسین وجمیل اور کامل بنایا ہے اُس طرح آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہے پہلے یا بعد میں کسی بھی شخض کونہیں بنايا\_ (بيهاني، جوامرالجار، 101:2)

## 7- پیکر مقدس کی رنگت:

نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کے جسم مبارک کی رنگت سفید تھی کیکن بیدووھ اور چونے جیسی سفیدی نہتی بلکہ ملاحت آمیز سفیدی تھی جوئرخی مائل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عظم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی رنگت کو جاندی اور گلاب کے حسین امتزاج سے نسبت دی ہے، کسی نے سفید مائل بر شرخی کہا ہے اور کسی نے سفید گندم کول بیان کیا ہے۔

1- حفرت عائشه مديقه رضي الله عنها روايت كرتى إين:

. كان أنورهم لوناً

حضور صلی الله علیه وآله وسلم رنگ روپ کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ يُرِيُور تصليم - ( يَهِ عَلَى ، ولا كُل النهوه ، 1:300)

2- حضرت انس رضی الله عند جسم اطهرکی رنگت کے بارے میں بیان کرتے ہیں: · كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس لوناً حضور صلی الله علیه وآله وسلم رنگت کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ

( ابن عساكر، السيرة النبوي، 1: 321) ( يكي روايت ابن سعد في الطبقات الكبرى (1:

9415) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کی ہے)

3۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پیجمی مروی ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزهر اللون حضور صلى الله عليه وآله وسلم كارتك سفيد تيمكد ارتفا-

(مسلم، الصحح، 1815:4، كتاب الفضائل، رقم: 2330) (دارى، السنن، 45:1، رقم: 61) (احمد بن طنبل، المستد، 228:3)

4\_حضرت انس بن ما لک انصاری رضی الله عنه ہے ایک اور روایت ہے:

ولابالأبيض الأمهق وليس بالادم

آپ صلی الله علیه وآله وسلم کارنگ نه تو بالکل سفید اور نه بی گذری تفا۔

( بخاري، الصحح ، 3: 1303 ، كتاب المناقب ، رقم : 3355) ( مسلم ، أصحح ، 4: 1824 ، كتاب الفضائل ، رقم : 2347) ( ترفدى ، الجامع الصحح ، 5: 592 ، ابواب المناقب ، رقم : 2347) ( ابن حبان ، الصحح ، 14: 298 ، رقم : 6387) ( نسائى ، السنن الكبرى ، 5: 409 ، رقم : 9310) ( طبر الى ، المجم الصغير ، 1 : 205 ، رقم : 328) ( ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، 1 : 205 ، رقم : 328) ( ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، 1 :

(418،413) (ابن تجرعَسقلاني، في الباري، 6:969، رقم: 3354) (سيوطى، الجامع الصغير، 1:31، رقم: 17) (طبري، تاريخ، 2:12)

5۔ حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوطفیل رضی اللہ عنہ کوجب میر کہتے سنا:

رأیتُ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و ما علی وجه الأرض رجل رأه غیری

میں نے رسول مختشم صلی الله علیه وآله وسلم کی زیارت کی ہے اور آج

میرے سوا بوری دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جے حضور صلی اللہ علیہ وآله وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہوا ہو۔

تومیں عرض پرداز ہوا:

فكيف رأيته

آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا دیکھا؟

تو اُنہوں نے میرے سوال کے جواب میں فرمایا:

كان أبيض مليحا مقشدًا

حضورصلی الله علیه وآله وسلم کارنگ مبارک سفید، جاذب نظراور قدمیانه تقا۔

(مسلم، أهج، 4:1820، كتاب الفضائل، قم: 2340) (احمد بن عبل، المند، 5: 454) (

بزار، المسند، 7: 205، رقم: 2775) ( بخاري، الاوب المغرو، 1: 276، رقم: 790) ( ابن سعد، الطيقات الكبرى، 1:417،418 ( فا كي، اخبار كم، 1:326 ، رقم: 664)

الم مرتذى حفرت الوطفيل رحمة الشعلية بي سروايت كرت يين:

كان أبيض مليحا مقصدًا

حضورصلی الله علیه وآله وسلم کا رنگ مبارک سفید، جاذب نظرا ورقد میانه تھا۔ (ترندي، الثمائل المحديه: 26) (خطيب بغدادي، الكفايد في علم الروايه، 137:1)

8- حضرت على الرتضى رضى الله عنه فرمات بين:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض مُشرباً بِحُترة حضور صلى الله عليه وآله وسلم كارتك سفيدي اورئرخي كاحسين امتزاج تها\_

(احدين منبل، السند، 1:116، رقم: 944) (اين عبدالبر، انتميد، 8:3) (اين حبان، الثقات،

4:48:7 رقم: 10865) ( ابن سعد، الطبقات الكبري، 1:419) ( مناوي، فيض القدير، 5:70) (

سيولى، الجامع الصغير، 1:23) (الم صالى شيل البدى والرشاد، 2:01)

و حضرت ابوامامه باللي رضي الله عند فرمات بين:

كان أبيض تعلولاحمرة

حضورصلی الله علیه وآله وسلم کارنگ سفیدی اور شرخی کاحسین مرقع تھا۔

( روياني، مند الروياني، 2: 318، رقم: 1280) ( طبراني، التجم الكبير، 10: 183، رقم:

10397) (ابن معد الطبقات الكبري، 1:416) (ابن عماكر المبيرة النوية 1:323)

10- حفرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں:

كان لونُ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم أسهر ني اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى رنگت (كىسفىدى) گذم گول تقى -

( ابن حبان ، المح ، 14: 197 ، رقم : 2686) ( مقدى ، الدأ حاديث الخيّاره ، 5: 309 ، رقم :

1955) ( يَكُنَى موارد العُمَاكِ ن 1: 521 مرتم: 2115) ( اين جوزي الوقا: 410)

11\_ حفرت ابوہر یرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں:

أبيض كأتباصيغ من فقة

آپ صلی الله علیه وآله وسلم سفید رنگت والے سفے گویا آپ صلی الله علیه وآله وسلم کاجم مبارک جائدی سے دھالا گیا ہو۔

(ترزي، الشمائل المحديه: 25، رقم: 11) (سيولى، الجامع الصغير، 22:1)

فيخ عبدالحق محدث والوى رحمة الشعليه لكفية إلى:

امالون آنحضرت سروشن و تابان بود و اتفاق دا سرند جمهوس اصحاب بربیاض لون آن صلی الله علیه و آله و سلسم، و و صف کردند او سرا بابیض و بعضے گفتند کان ابیض ملیحا و دس سروایت ابیض ملیح الوجه و این احتمال دا سرد که مراد و صف که بیاض و ملاحت و صفت زائده برائے بیان حسن و جمال و لذت بخشی و دلر بائی دید اس جانافزاى وياباشد. (عبدالحق محدث والوى، مارج النوه، 1:26)

حضورصلي الله عليه وآله وسلم كامبارك رنگ خوب روثن اور چمكدار تقايتمام صحابه كرام رضي الله عظم اس پر متفق ہيں كەحضور رحمتِ عالم صلى الله عليه وآله وسلم كارنگ سفيد تھا، اى چيز كوا حاديث نبوي ميں لفظ ابيض تيجبير کیا گیا ہے اور بعض روایات میں کان ابیض ملیحا اور بعض روایات میں ابیض ملیح الوجحیے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ان سے مراد بھی حضور صلی الله علیہ وآله وسلم کے رنگ کی سفیدی بیان کرنامقصود ہے، باقی ملاحت کا ذکر بطور صفتِ زائدہ ہے اور اس لئے اس کا ذکر کیا گیا ہے تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے جولذت اور تسکین روح وجاں حاصل ہوتی ہے، اس پر دلالت کرے۔

نی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کاخسن و جمال بے مثال تھا۔جسم اطہر کی رنگت،نور کی کرنوں کی رِمجھم اورشفق کی جاذبِ نظر مُرخی کاحسین امتزاج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآله وسلم کے خسن و جمال کو کا کنات کی کسی مخلوق سے بھی تشبیہ نبیں دی جاسکتی اور نہ ہی الفاظ میں جلوہ ہائے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقشہ تھینچا جا سکتا ہے، اس لئے کہ ہر لفظ اور ہرحرف حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس سے فر وتر ہے۔ یہاں جذبات واحساسات کی بیسا کھیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔

روايات مين تطبق

امام عبدالروف مناوی رحمة الله عليه ان تمام روايات كو بيان فرمانے كے بعد رقطراز بین:

فشبت بمجموع هذا الروايات أن المراد بالسمرة حمرة تخالط البياض، و بالبياض المثبت ما يخالط الحبرة، و أما وصف لونه فى أغبار بشدة البياض فمحمول على البيق و اللمعان كما يشير إليه حديث كأن الشمس تحرك في وجهه

ان تمام روایات سے ثابت ہوا کہ جن میں لفظ سمرہ کا ذکر ہے، وہاں اس سے مراد وہ سُرخ رنگ ہے جس کے ساتھ سفیدی کی آمیزش ہو، اور جن میں سفیدی کا آمیزش ہو، اور جن میں سفیدی کا ذکر ہے اس سے سُراد وہ سفید رنگ ہے جس میں سُرخی ہواور بعض روایات میں جوحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک رنگ کو بہت زیادہ سفید بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد اس کی چک دمک ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں آتا ہے۔ (منادی، حاشہ برجع الوسائل، 13:1)

ملاعلی قاری رحمة الله علیه جمع الوسائل میں امام عسقلانی رحمة الله علیه کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں:

قال العسقلان تبين من مجبوع الروايات أنّ البراد بالبياض المنفى ما لا يخالطه الحبرة، و البراد بالسبرة الحبرة التى يخالطها البياض

امام عسقلانی نے فرمایا: ان تمام روایات سے واضح ہوتا ہے کہ صرف سفیدی سے مراد وہ سفیدرنگت ہے جس میں سرخی کی آمیزش نہ ہواور سمرہ سے مرادوہ سرخ رنگ ہے جس کے ساتھ سفیدی کی آمیزش ہو۔

( لما على قارى، جمع الوسائل، 1:13)

حضورصلی الله علیه وآله وسلم: پیکرِ نظافت ولطافت

حضور نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کی جسمانی وجاہت اور حسن ورعنائی قدرت کا ایک عظیم شاہ کارتھی جس کو آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی نفاست پسندی اور نظافت و طہارت کی عادت شریفہ نے چار چاندلگا دیئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرتایا یا کیزگی کا پکیز تھے۔جسم اطہر ہرطرح کی آلائشوں سے پاک وصاف تھا۔

1- حفزت على رضى الله عندروايت كرتے ہيں:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقيق البشراة حضورصلى الله عليه وآله وسلم كاجسم اقدس نهايت نرم ونازك تخابه

(اين جوزيء الوقا: 409)

2- آپ صلی الله علیه وآله و کلم کے عم حضرت أبوطالب فر ماتے ہیں:

والله ما ادخلته فهاش فأذا هونى غاية اللين

خدا کی نشم اجب بھی میں نے حضور صلی الله علیه وآله وسلم کواپے ساتھ بسز میں لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطبر کونہایت ہی نرم و نازک يايا-(رازى،التغيرالكبير،31:214)

3- حضرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے:

ما مُسِسَّتُ حيرًا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

میں نے کسی ایسے ریٹم یا دیباج کوئس نہیں کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جھیلی ہے زیادہ ملائم ہو۔

( بخارى، المحج، 3363 ، كتاب المناقب، رقم: 3368) (مسلم، المحج، 4: 1815 ، كتاب الغضائل، قم: 2330) (ترمذي، الجائع المحي، 368:4، ابواب البروالصلة، قم: 2015) (احمد بن عنبل، المسند، 1:230 مرقم: 13823) (ابن حبان السحكم، 211:14 ، رقم: 6303) (ابن الي شيه، المصنف، 315:6، رقم: 31718) ( ابوليطي، السند، 6: 128 ، رقم: 3400) (عبد بن حميد، المسند، 1: 378، رقم: حضور صلى الله عليه وآله وسلم ظاهري صفائي وياكيز كى كاجمي خصوصي اجتمام فرمات تے، نفاست پندی میں اپنی مثال آپ تھے۔ اگر چہم اطهر برقتم کی آلائش سے یاک تھااور قدرت نے اس پا کیزگی کا خصوصی اہتمام فرمایا تھا، تا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلدوسلم اپنے لباس اورجهم کی ظاہری یا کیزگی کوبھی خصوصی اہمیت دیتے تھے۔

وب میلاد جب آپ صلی الله علیه وآله وسلم اس دنیا بی*س تشریف لای اس وقت* بھی ہرلحہ پاکیزگی اور طہارت کا مظہر بن گیا، عام بچوں کے برعکس جسم اطہر برقتم کی آلائش اورمیل کچیل سے پاک تھا۔

4- حضور صلى الله عليه وآله وسلم كي والده محتر مدسيده آمنه رضي الله عنها فرماتي بين: ولدته نظيفاً ما به قدر

مں نے آپ ملی الله عليه وآله و الم كواس طرح پاك صاف جنم و يا كه آپ كے جسم پر كوئي ميل ندتھا۔ (خلاجی نيم الرياض، 363:1)

5- ایک دوسری روایت میں مذکور ہے:

وللاته أمم بغير دمرو لا وجع

آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی والده ما جده نے آپ صلی الله علیه وآله وسلم کو بغير خون اور تكليف كے جنم ويا\_ ( ملاعلى قارى، شرح الشفا، 1: 165)

تاجدار کا منات صلی الله علیه وآله وسلم کے جسم اطهر کی س ثان نظافت الله رب العزت نے آج تک کی کوعطانہیں کی۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم جہاں حسن و جمال كے پيكراتم تھے وہاں نظافت وطہارت میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔

فرماتے ہیں کدرسول الله من الله عنفر مایا مجھے انبیائے کرام دکھلائے گئے، جب میں

قُالَ : أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بُنُ سَغْدٍ ، عُنْ أَبِي الزُّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ

اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : عُرضَ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ، فَإِذًا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، ضَرْبُ مِنَ الرِّجَالِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً ، وَرَأْيَتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ. فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرُولًا بْنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَإِذًا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ ، يَغْنِي نَفْسَهُ ، وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَإِذًا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا

نے حضرت موئ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ درمیانہ قد قبیلہ شنوہ کے مردول سے معلوم ہوتے تھے اور میں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیمااسلام کو دیکھا تو میرے دیکھے ہوئے افراد میں ہے ان سے زیادہ مشابہ عروه بن مسعود رضى الله عنه شخص، ميل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تھارے صاحب (نی کریم سان الیام) سے زیادہ مشابہ تھے حضرت جبریل علیہ السلام کود یکھا تو جن کومیں نے دیکھا ہے ان میں سے وہ حضرت دحیہ رضی اللّٰدعنہ ے زیادہ مشابہ تھے۔

شیر حدید علیم الامت مفتی احمد یا رخان علیه رحمة الله الرحن اس کی شرح می فرماتے ہیں کہ

شنوءہ بمن میں ایک مشہور قبیلہ ہے جس کے لوگ بہت خوبصورت اور خوش اخلاق ہوتے ہیں،موئی علیہ السلام کاحسن صورۃ بتانے کے لیے حضور نے ان کا ذکر فر مایا۔اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم ہرنبی کے مقام ان کی قبور سے بھی خبر دار ہیں اور تمام نبیول سے ملاقات کی ہے انہیں جانتے پیچانتے ہیں۔ بعض شارحین نے سمجھا کہ بیعروہ بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بیاغلط ہے، پیمسعود دوسرے ہیں جن کے بیٹے عروہ ہیں،آپ صحافی ثقفی ہیں، جب حضور انور طا کف کی فتح سے مدینہ منورہ واپس ہوئے تو آپ مدینہ منورہ آ کرمسلمان ہوئے پھر اپنی کافرقوم کواسلام کی دعوت دی،آپ نے اپنی گھرکی حصت پر کھڑے ہوکر بہ آواز بلنداذان دینے گلے کسی نے ای خالت میں آپ کو تیر ماراجس ہے آپ اذان دیتے ہوئے شہید ہوئے ،حضور انور نے فر ما یا کہ بیاس اسرائیلی مؤمن کی طرح ہیں جو گزشتہ

زماند میں اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے شہید کیا گیا تھا۔ (اشد) یہ بہت حسین تھے۔ يعني ميں بالكل حضرت ابراہيم كى ہم شكل ہوں جوانہيں ديكھنا چاہے وہ مجھے ديكھ لے بحضور سیرت طبیب طاہرہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے۔اور دحیہ ابن خلیفہ کلبی بڑے مشہور صحابی ہیں، بہت ہی حسین وجمیل تھے،اکثر جريل امين آپ كي شكل ميں عاضر ہوتے تھے، حفزات صحابہ بجھتے تھے كہ دحيہ كلبي آئے جریل جب شکل انسانی میں آتے تو اس شکل میں آتے تھے،ان کی اپنی شکل و صورت توالی ہے کہ کسی میں ایکے دیکھنے کی تاب نہیں حضور انور نے صرف دوبار آپ کو اصلی شکل میں ویکھا جیسا کدروایات میں ہے۔

(مراة المناجع شرح مثلوة المصابح . ج ٢ ص ٥٣٥) معیدجریری رحمه الله کہتے ہیں کہ

میں نے ابوالطفیل رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سٹا، کہ حضور ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں میں اب روئے زمین پر الله خَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ ، قَالا : أُخْبَرَنَا يَزِينُ بْنُ هَارُونَ . عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْدِي ، قَالَ: میرے سواکوئی نہیں رہا۔ میں نے ان سے كباكه مجى سے حضور صلى الله عليه وسلم كا مجمه حلیہ بیان سیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كود يكھا ہے حضور گورے تمکین حسن والے میانہ قد

سَمِعْتُ أَبَّا الطُّلْفَيْلِ ، يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ أَحَدُّ رَآةُ غَيْرِي، قُلْتُ: صِفْهُ لِي ، قَالَ : كَانَ أَبْيَضَ ، مَلِيحًا ، مُقَصَّدًا .

شرح حديث: حكيم الامت مفق احمد يارخان عليد رحمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ

آپ کا نام عامر ابن واحلہ ہے، لیٹی ہیں، کنانی ہیں، کنیت ابوطفیل ای کنیٹ میں مشہور ہیں،حضور صلی الله عليه وسلم كى حيات شريف كة تحد سال يائے،رؤے زين میں سب سے آخری صحابی آپ ہیں جن کی وفات سب صحابے آخر میں ہوئی، آپ کی وفات کے بعد کوئی صحابی و نیا میں نہ رہے دور صحابہ آپ کی وفات پر ختم ہوا، ۲ ا<u>ص</u>نہ ایک سود و میں وفات یا ئی ، مکہ معظمہ میں وفات ہوئی وہاں ہی دفن ہوئے۔

(مرقات، أكمال وغيره)

حسن روقتم کا ہوتا ہے: ملیح اور صبیح ملیح جس کا ترجمہ ہے ممکین حسن اگر چہ صاحت بھی حسن بھر ملاحت حسن کا اعلی درجہ ہے۔اس میں فرق بیان سے معلوم نہیں ہوسکتا بلکداس کی چھانٹ عاشق کی نگاہ کرتی ہے اس کے بیان سے زبان قاصر ہے۔(افد) اعلی حضرت قدس سرہ نے فر مایا۔ شعر

ذكرسب يعيكي جب تك نه مذكور مو محكين حسن والا ممارا ثبي

یوں مجھو کہ سفیدرنگ مبیع ہے ادر سفیدی میں سرخی کی جھلک ہواور اس میں کشش ہو کہ دل ادھر کچھاور دیدہ اس کے دیدار سے سیر نہ ہو دہ ملیح ہے یعنی تمکین حسن حضور السيةى حسين تقير (مراة المناجيح شرح مثلوة المصافح ، ج ٨ص٥٠٠)

حضرت ابن عياس رضى الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سابھالیج کے سامنے کے دانت مبارک کشادہ تھے، جب آپ گفتگو فرماتے تو ان سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا۔

💠 حَلَّاثَنَا عَبْنُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَن، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِيدِ الْحِزَاجِيُّ ، قَالَ : حَلَّ فَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ الزُّهُرِيُّ. قَالَ: حَلَّاثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ أَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ مُوسَى بْنِي عُقْبَةً ، عَنْ كُرِيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفُلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ، إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَتَاتَأَةً .

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح میں فر ماتے ہیں کہ

آ کے والے او پر شجے کے چار دانتوں کورباعیہ کہتے ہیں،ان سے متصل ایک ایک دانت ثنائی کہلاتے ہیں، کیلوں کو انیاب کہتے ہیں، داڑھوں کو اضراس حضور کی ٹنائے دانت رباعیہ سے بالکل طے ہوئے نہ تھے بلکدان کے درمیان باریک کھڑکیال کھیں۔ یہ بھی حسن کا بہترین مرقع ہے یہ کھڑکی او پر نیجے والے دونوں ثنایا میں تحيل \_ (اشعه)

یہ نور دن میں بھی دیکھا جا تا تھا گررات میں تو دانتوں کے اس نور سے سوئی تلاش

كرلى جاتى تقى اعلى حضرت نے فرمايا \_ سوزن کم شدہ ملتی ہے تیم سے تیرے رات کو صبح بناتا ہے اُجالا تیرا

(مراة المناجح شرح مشكوة المصابع، ج٨ص ٥٦)

د بن شریف

حضرت مندین الی ہالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آ پے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار زم و نازک اور ہموار تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ فراخ ، دانت کشادہ اور روشن تنھے۔ جب آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگوفر ماتے تو آپ کے دونوں ا گلے دانتوں کے درمیان ہے ایک نور نکلتا تھا اور جب بھی اندھیرے میں آپ مسکرا دیے تو دندان مبارک کی چیک ہے روشیٰ ہو جاتی تھی۔

(الخصائص الكبرى للسيوطي، باب الايات في فهد ... الخ، ج ١٠٩ م ١٠٠ م لخصاً)

آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کو مجھی جمائی نہیں آئی اور بیرتمام انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے کہ ان کو بھی جمائی نہیں آتی کیونکہ جمائی شیطان کی طرف ہے ہوا کرتی ہے اورحفرات انبياء يبهم السلام شيطان كتسلط مصحفوظ ومعصوم بيل-

(المواجب اللديية وشرح الزرقاني، الفصل الرابع ما اجتص به ٥٠٠ الخ عني ٩٨)

زبان اقدس

آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی زبانِ اقدس وحی الٰہی کی ترجمان اور سرچشمہ آیات ومخزن مجزات ہےاں کی فصاحت و بلاغت اس قدر حداعجاز کو پینجی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے فصحاء وبلغاءآپ کے کلام کوئ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ ترے آگے یوں ہیں دبے لیے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبال نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جال نہیں

آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی مقدس زبان کی حکمرانی اورشان کابیا عجازتھا کہ زبان سے جوفر مادیا وہ ایک آن میں مجز ہین کرعالم وجود میں آگیا۔ وہ زباں جس کو سب کن کی تنجی کہیں اس کی نافذ حکومت یه لاکھوں سلام اسکی بیاری فصاحت یہ بےصد درود اسكى ولكش بلاغت يه لاكھول سلام

آب صلی الله تعالی علیه وسلم کالعاب وہن (تھوک) زخیوں اور بیار یوں کے لئے شفاء اور زہروں کے لئے تریاق اعظم تھا۔ چنانچہ آپ مجزات کے بیان میں پڑھیں م كرحفزت ابو بكرصد يق رضي الله تعالى عنه كے ياؤں ميں غارثور كے اندرسانپ نے کا ٹا۔ اس کا زہر آ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعابِ دہمن سے اتر گیا اور زخم اچھا ہو گیا۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آشوبے پٹم کے لئے بیلعاب دہن شفاء العین بن گیا۔حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جنگ بدر کے دن تیرلگا اور چوٹ می مگر آ سے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لغاب دہن سے الی شفا عاصل ہوئی کہ درد بھی جاتار ہااور آئکھ کی روشی بھی برقر ارر بی۔ (زادالمعاد فزوهُ بدر)

حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنے چرے پر تیرلگا،آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پرا پنالعائب دہن لگا دیا فورا ہی خون بند ہو گیا اور پھر زندگی بھر ان کو مجھی تيرونگوار كازخم ندلگا\_ (الاصابة في تمييزالصحابة ، ابوقيادة بن ربعي الانصاري، ج٤م ص٢٢٠)

شفاء کے علاوہ اور مجھی لعاب دہن سے بڑی بڑی معجزانہ برکات کا ظہور ہوا۔ چنانچے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا۔ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو اس کا پانی اتناشیریں ہوگیا کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر

كوئى شيري كنوال ندتها\_

(المواہب اللدية مع شرح الزرقانی، الفصل الاول فی کمال ضلقة ... الخ،ج ۵،۹ م ۲۸۹)
امام بيہ قل نے بير حديث روايت كى ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عاشوراء
کے دن دودھ پيتے بچول كو بلاتے بيتھ اور الن كے منه ميں اپنالعاب دہن ڈال ديتے
سقے اور الن كى ماؤل كو تكم ديتے سقے كه ده رات تك اپنے بچوں كو دودھ نه پلائيں۔
تقے اور الن كى ماؤل كو تكم كا بجى لعاب دہن الن بچوں كو اس قدرشكم سير اور سيراب
كرديتا تھا كه الن بچول كودن بھرنه بھوك گلی تھى نه بياس۔

 حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبِ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله،

إِنَّ ابْنَ أُخْتِى وَجِعٌ فَمَسَحُ رَأْسِى وَدَعًا لِى بِالْبَرَكَةِ ، وَتَوَضَّأَ ، وَمَعَ فَمَسَحُ رَأْسِى وَدَعًا لِى بِالْبَرَكَةِ ، وَتَوَضَّأَ ، فَهَرِبْتُ مِنْ وَضُويُهِ، وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ مِثْلُ إِلَى الْخَاتَمِ الْمُجَلَةِ .

وست مبارک پھیرااور میرے لیے برکت کی دعا فرمائ ، پھر آپ نے وضو فرمایا تو میں نے آپ کے وضو مبارک کا بچا ہوا پائی بیا، پھر میں نے حضور اکرم سائٹ آلیا ہے کی پیٹے کے پیچھے کھڑے ہوکر مہر نبوت کو یکھا جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، وہ (مہر نبوت) مسہری کی گھنڈی کی مثل

شرح حليث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كى شرح ميں فرماتے ميں كه

حفزت سائب ابن یزیداز دی ہیں، خذلی، سلھنے میں بیدا ہوئے، اپنے والد کے ساتھ ججۃ الوداع میں شریک ہوئے،اس وقت سات سال کے تھے،نوعمر صحافی ہیں،عہد فاروقی میں بازار مدینہ کے حاکم تھے۔

غالبًا آپ کے سریل درد ہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت سے جاتار ہااس ہاتھ کی برکت ہے ہوئی کہ حضرت سائب کی عمر سو ۱۰۰ سال ہوئی کہ حضرت سائب کی عمر سو ۱۰۰ سال ہوئی لیکن نہ کوئی بال سفید ہوا اور نہ دانت گرا۔ (مرقاۃ) اس سے معلوم ہوا کہ بھاروں کو بزرگوں کے پاس دم درود کے لیے لیے جانا اور بزرگوں کا تکلیف کی جگہ ہاتھ چھیرنا سنت سے ثابت ہے۔

فضالہ شریف (بچاہوا پانی) یا غسالہ (دھوون شریف) دوسرے معنی زیادہ ظاہر اللہ ۔ صحابہ کرام اس غسالہ شریف کو حاصل کرنے کے لئے لڑتے تھے۔ خیال رہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک وضو یاغسل کا غسالہ نجس ہے گر ہمارا غسالہ ندکہ حضور کا، وہ تو تبرک اورنور ہے حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات شریف امت كے لئے ياك بيں۔(مرقاة واشعة)

مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے پنیج دو کندھوں کے درمیان ایک یارہ گوشت تھاجی پر پچھٹل تھے۔ کبوتری کے انڈے یا مسہری کی گھنڈی کے برابر یارہُ گوشت نہایت چمکیلا اورنورانیت تھا،تل سیاہ آس یاس بال،ان کے اجتماع سے پیر جَكَةُ بَهِايت بَعِلَى مِوتَى تَقِي يَنِي عِيهِ وَيَكُمُونُو بِرُحْظِينَ مِنْ مَا تَفَا اللَّهُ وَخُدَةُ لَا تَشِيانُكَ لَهُ او بِر ے دیکھوتو پڑھا جاتا ہے تَوَجَّهَ حَيْثُ كُنْتَ فَإِنَّكَ مَنْصُورٌ اسے مہر نبوت اس لیے کہتے تے کہ گزشتہ آسانی کتب میں اس مہر کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبتیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا وفات کے دفت ہے مہر شریف غائب ہوگئی تھی۔اس میں اختلاف ہے کہ بونت ولا دت موجود تھی یانہیں۔بعض نے فرمایا کہ ثق صدر کے بعد فرشتوں نے جو ٹائے لگائے تھے ان سے میر پیدا ہوگئ تھی تھیجے یہ ہے کہ بوتت ولادت اصل مہرموجودتھی مگر اس کا ابھار ان ٹانگوں کے بعد ہوا۔ان شاءاللہ اس کی زیادہ چھیق آخر كتاب ميں حضور صلى الله عليه وسلم كے نصائل كے بيان ميں كى جائے گى \_

(مراة المناجيم شرح مشكوة المصابح، ج اص ۵۱)

## ولادت ِمبارک اور مهر مبارک

حضرت سيِّدُ عُنا آمنه رضي الله تعالى عنها ارشاد فرماتي هيں: جب تك آپ صلَّى الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم میں تشریف فر مارہے میں نے بھی ورد والم، بوجھ یا پیٹ میں مروز محسوس نہ کیا حمل تھہرنے کے کامل نو (9) ماہ بعد آ پ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی ولا دت باسعادت ہوگئی۔ جب وقتِ ولادت قریب آیا تو عام عورتوں کی طرح مجھ پر بھی گھبراہٹ طاری ہوگئ میرے خاندان والے میری اس کیفئیت سے واقف نه تنفي، مين گَمر مين تنهاهمي - حضرت سيِّدُ ناعبدالمطلب طواف خانهُ كعبه زَا دَ هَااللّٰه شُرُ فأ

وْتُغْظِيماً مِيں مشغول شھے۔لہذا میں نے دستِ طلب اس ذات کے سامنے دراز کر ویا جس پر کوئی پوشیدہ چیز بھی مخفی نہیں۔ اجا نک میں نے دیکھا کہ میری غم گسار بہن فرعون کی بوی حضرت سیدَ مُنا آسیدضی الله تعالی عنها تشریف لے آئیں۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے سارا مکان روش ہو گیا۔ بید حفرت سیّد نُنا مریم بنت عمران رضی الله تعالی عنہاتھیں۔ پھر میں نے چود ہویں کے جاند جیے جیکتے د مکتے چرے دیکھے، بید حوروں کا قافلہ تھا۔ جب در دِ زِہ کی تکلیف زیادہ ہوئی تو میں نے ان خواتین سے ٹیک لگالی۔ پھر عالمُ الغیب والشهادہ مُؤَّ وَجُلَّ نے مجھ پرولادت آسان فرما دی اورمیرے بطن ہے صبیب خداعًر وَحَبَلَ وصلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم تشريف لے آئے اور عالَم بيہ تھا کہ آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم اپنے ہاتھوں پرسہارادیئے ہوئے تکنگی باندھے آ مان کی طرف و مکھور ہے تھے۔حضرت سیّدَ مُنا آ سیدرضی الله تعالیٰ عنها آ پے صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم پرشفقت کرنے لگیں،حضرت سیّدَ مُنا مریم رضی الله تعالیٰ عنها بھی جلدی جلدی حاضر ہو گئیں خوروں نے آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے قدمین شریفین کے بوے لئے۔

حفرت سیّد نا جرائیل علیہ السلام بھی کا شانہ اقدی میں حاضر ہو گئے۔حضرت سیّد نامیکا ئیل علیہ السلام نے آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کو اپنے پرول سے وُھانپ لیا،حضرت سیّد نااسرافیل علیہ السلام بھی خدمتِ اقدی میں حاضر ہوگئے۔ پھر فرشتے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار،حبیب پرورد گارعُرَّ وَجُلِّ وصلَّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کو ساری والہ وسلّم کو تاری سیّم کو الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کو ساری کا نئات کی سیر کرانے گئے، تمام جنتی نہروں کو آپ صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے شل فرمانے سے فیض یاب کیااور آپ صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کرا ہی جنتی درختو ب کے چوں پررقم کردیا۔ پھر لمحد بھر میں آپ صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کو واپس بھی لے چوں پررقم کردیا۔ پھر لمحد بھر میں آپ صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کو واپس بھی لے

آئے۔اورآپ صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوساری کا ئنات پر فضیلت دی گئی۔حضرت سیّد من آسیدرضی الله تعالی عنها نے آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کوسرمه لگانا جایاتو ديكها كه آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي چُشمانِ كرم ميں اچھي طرح سرمه لگا ہوا تھا۔ حضرت سیّدُ مُنامریم رضی الله تعالیٰ عنها نے آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کی ناف مبارک کا ٹنا جا ہی تو و یکھا کہ وہ پہلے ہے گئی ہوئی تھی اور اس سے اضافی حصہ زائل ہو چکا تھا۔ پھر حور عین ( یعنی بڑی بڑی آ تکھوں والی حور ) نے حبیب خداعر ؓ وَجُلَّ و صلَّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کومختلف خوشبو نمیں لگا نمیں۔اس کے بعد تین فر شتے آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے چہرۂ اقدس کی جانب جلدی جلدی بڑھے۔ایک کے یاس سرخ سونے کا تھال ، دوسرے کے یاس موتیوں سے بنا ہوا جگ اور تیسرے کے یاس سبزریشمی رومال تھا۔انہوں نے حبیب خداعُرٌ وَجَلَّ وصلَّی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلَّم کے نورانی مکھڑے کو جگ کے یانی ہے دھویا۔ پھر چونجے ہے ختم نبوت وتصدیق کی مهر نکالی جوانتہائی روش و چیک دارتھی اوراس مہربان نبی صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پرلگادی۔پس یوں آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم پر سعادت و تو فیق کی للتحميل ہوئی۔ آپ صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی والد ۂ ماجدہ حضرت سیّدُ مُنا آ منہ رضی الله تعالی عنها کوظم ہوا:مقرَّ ب فرشتوں ہے پہلے دُنیا میں ہے کسی کومجبوبِ کریم صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لئے نہ بلائیں۔

آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلم کی ولادت پرعرش خوشی سے جھوم اٹھااور کری بھی خوثی ہے اِ ترانے لگی اور جِنُول کُوآسان پر جانے ہے روک دیا گیا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے: بے شک جمیں اپنے رائے میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ اور فر نتے انتہائی خوشی ورعب سے شیج خوانی کرنے لگے، ہوا تھی جھوم جھوم کر چلنے لگیں اور انہوں نے بادلوں کو ظاہر کردیا، باغات میں ٹہنیاں جُھکے لگیس اور کا کنات کے گوشے م في في الفلاؤسَ فلا مُرْحَبًا كاصدائي آن لكيس

یاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فیروز بختوں کے ستارے کا کنات میں ظاہر فرمائے تو کا کنات روشن ہوگئی اورآ پے صلی اللہ تعالی علیه وآله وسلم کی جود وعطا کی بجلیوں کو چیکا یا تووہ چُمکنے دَمگنے لگیں۔اور رسالت مصطفوی صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جیا ندنما دلائل کے انوار کو بھیلا یا تو وہ خوب جَما نے لگے۔ اور کفار کی امیدول کوختم کردیا پس وہ خاک میں ال کئیں۔ اور آ بے سلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کوغلبه عطا فر ما کر کفار با دشاہوں کو ذلت ورسوائی ہے دو جار کیا پس آپ سلّی الله تعالی علیه وآله وسلم کے رعب ود بدبے ہے ان کے سریت ہو گئے اور انہیں گردنیں جھکانی پڑیں۔آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی تشریف آوری ہے انسانیت مانوس ہوگئی اور اس نے رفعت و ملندی پالی ۔جن چوری چھیے سننے سے روک دیے گئے۔ آ سانی فرشتے رکوع و جود کرنے لگے۔ حضرت سید مینا آمند ضی اللہ تعالی عنها حسین وجمیل حبیب خداعز ً وَجُلَّ وصلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم کوجنم و ہے کر کا میا لِی وكامراني كےمقام پر فائز ہوگئیں اور حفرت سيّد مُنا حليمه سعد بيرضي الله تعالى عنهاجيسي دانش مند خاتون آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلم کو دُودھ بلانے ہے مشرَّ ف ہوئی اور کا نات بھر میں مداحین ( یعنی تعریف کرنے والوں ) کی زبانیں شکر اوا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف وتوصیف میں مگن ہو گئیں۔

(الرُّوْفِ الْفَائِقِ فِي الْمُوَاعِظِ وَالرُّوْفَائِق ص ١٤٨)

جس سُهانی گھڑی چیکا طبیبہ کا جاند

العظیم الثان نبی صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی دنیا میں تشریف آوری پر ساری کا کنات خوشی سے جھوم اٹھی۔اس ماہِ مبارک کی پہلی رات حضرت ِسیّیز مُنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عجیب کیف وسر ورحاصل ہوا۔ دوسری رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو

حصولِ مطلوب کامڑ وہ ملا۔ تیسری رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہا گیا کہ آپ کے شکم اطبر میں جوہتی ہے وہ ہماری حمد بحالانے اورشکرادا کرنے والی ہے۔ چوتھی رات آپ رضی الله تعالی عنهانے ملائکہ کی تبیج سنی جوآپ صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی آمد کا اعلان کررہے تھے۔ یانچویں رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہائے خواب میں حضرتِ سیّد نا ابراہیم علیہ الصلّوة والسلام کو دیکھا جوآپ رضی الله تعالیٰ عنہا کو نوروالے اور بلندیوں کے مالک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بثارت دے رہے تقے۔چھٹی رات آپ رضی اللہ تعالی عنہا کواپیا دائمی فرحت ومرور حاصل ہوا کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نہ کمزور پڑیں ، نہ آپ کو بھی تھکاوٹ ہوئی۔ساتویں رات الله عُوَّرُ وَحَلِّ نے اپنی رضا کا نور پھیلا یا تو وہ ہر طرف پھیل گیا ۔ آٹھویں رات ولا دت شہر دیں کا وقت قریب آنے کی وجہ سے ملائکہ نے حضرت سیّد ٹینا آ مندرضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ اقدس کا چکر لگایا نویں رات آب رضی اللہ تعالی عنہا کی سعادتوں اورتونگری کی ابتداء ہوئی۔ دسویں راہتِ آپ رضی الله تعالیٰ عنہا کی تھکاوٹ وَتَكَايِف جاتَى ربى \_ مُمَارِمُوي رات حضور سيَّدُ الْمَبْلِغِيْن ، جنابِ رَحْمَةٌ لِلْعَلِمِيْن صلَّى الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم اس جہان فانی میں تشریف لائے تو سارا گھرنور ہے منو رہو گیا، آپ رضی الله تعالی عنها کا شک وشبه اور ڈرختم ہو گیا ، صفا ومروہ یہاڑ خوشی سے جمعوم الحص، آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم نے وُنیا میں جلوہ گر ہوتے ہی اینے پروردگایہ حقیقی عُوِّ وَجَلَّ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اپنی انگلی آسان کی جانب اس طرح بلند کی جیسے کوئی شخص عاجزی وانکساری ہے اپنے مالک کے سامنے ہاتھ بلند کرتا ہے۔ آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی خوشبو کا ئنات میں بھھرگئی ، ملا نکھنے تکبیر وہلیل (اللہ اکبراور لاالہ الااللہ) کے نعرے لگائے اور آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے عظمت وجلالت والے چیرۂ اقدی کے مبارک نورے ساری زمین بُقعہ نور ( یعنی نور کا نکڑا ) بن گئی۔

حضرتِ سِيدَ عُنا آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے سفید بادلوں کو آ مان سے اترتے ہوئے دیکھا جنہوں نے بنی رحمت شفیع اُمّت صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآ لہ وسلّم کو مجھ سے چھپالیا پھر میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے سانا نے فرشتو! انہیں مشرق ومغرب کا طواف کراؤ، انہیں تمام سمندری مخلوق ، جنگلوں، جانوروں اور خالی مشرق ومغرب کا طواف کراؤ، انہیں تمام سمندری مخلوق ، جنگلوں، جانوروں اور خالی جگہوں میں رہنے والے جنوں کے پاس سے گزارواور انہیں ہر ذی روح پر چیش کروتا کہ وہ انہیں ان کے نام اور اوصاف کے ساتھ پہچان لیس ، نیز انہیں سب انبیاء میں السام کی جائے ولا دت کا بھی چکرلگواؤ تا کہ اِن کی برکت کے آثارونشانات اُن کو بھی عام ہوں۔

حضرتِ سيِّدُ حُنا آ منه رضى الله تعالى عنها مزيد فرماتي ہيں: پھروہ بادل آپ صلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلم سے دور ہو گئے تو آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم سفید اونی كيڑے ميں ليٹے ہوئے تھے اور شيح سبزريشم جھا ہوا تھا۔ تين افراد بڑى تيزى سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھے ایک کے پاس سرخ سونے کا طشت، دوسرے کے پاس موتیوں سے بڑا ہوا کوزہ اور تیسرے کے پاس سبز ریشم کا رومال تھا۔ انہوں نے چیرۂ صبیب صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوکوزے کے یانی سے دھو یا پھرروہال سے تقیدیق کی مہر نکال کر پشتِ نبوی صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآ لہ وسلّم پر شبت کر دی۔ اس کے ساتھ ہی آ ہے سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی سعادت اور تو فیق تھمل ہوگئی، پھر کسی کی آواز آئی:انہیں لوگوں کی نگاہوں سے چیمیادواورانہیں حضرت سيّدُ نا آوم عليه الصلوة والسلام كي بركزيدگي، حضرت سيّدُ ناشيث عليه الصلوة والسلام كي معرفت ،حفرتِ سيّدُ نا نوح عليه الصلُّو ة والسلام كي رقت ونري ،حفزتِ سيّدُ نا ابراجيم عليه الصلوة والسلام كى كرى دوتى، حضرت سيّد نا اساعيل عليه الصلوة والسلام كى فرمانبرداري ،حضرت سيّدُ نا ايوب عليه الصلُّو ة والسلام كاصبر ،حضرت سيّدُ نا ليحقوب عليه

الصلوة والسلام كي برد باري ،حضرت سيّدُ نا يوسف عليه الصلّوة والسلام كاحسن وجمال، حفرت سيِّدُ نا داؤدعليه الصلُّوة والسلام كي سُريكي آواز، حفرت سيِّدُ نا سليمان عليه الصلوة والسلام كاحكم ،حفرت سيّد نا لقمان رضى الله تعالى عنه كى حكمت ،حفرت سيّد نا موى عليه الصلوة والسلام كي طاقت، حضرت سيّدُنا يحي عليه الصلوة والسلام كا زبد ادر حضرت ِسبِّدُ ناعيسيٰ عليه الصلُّوة والسلام كي خنده بيشاني عطا كردو، ملكه ان كوتمام انبياء ومرسلين عليهم الصلوة والسلام كاخلاق جميده سي متصف كردو\_

(رسائلي ميلادِ مصطفى، باب مولد النبي صلَّى الله تعالىٰ عليه وآله وسلَّم لا بن حجر تكي عليه الرحمة ،ص ٣٧ بختصرُ ١) (المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، ولادته... الخ، ١٥ بم 215) (ألرَّ وْمَنْ الْفَا بَنْ في الْمُوَاعِظِ وَالرَّ قَائِلَ ص ٥٤٢)

## وصو کے بیچے ہوئے یائی میں 70 بیار بول سے شفا

لوٹے وغیرہ سے وضو کرنے کے بعد بچا ہوا یانی کھڑے ہو کر پیناسٹت بھی ہے اور شِفا بھی خِنانچے میرے آتا اعلیٰ حضرت،امام اہلسنّت ،مولا نا شاہ امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فآلؤي رضوبه مُرَّرَّ جه جلد 4 صَفْحَه 575 تا 576 ير فر ماتے ہيں: يَقِيَّهُ وَضُو (یعنی وضو کے بیتے ہوئے پانی) کے لیے شرعاعظمت واحتر ام ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ عليه وله وسلم سے ثابت كه خفور نے وُضوفر ماكر بَقِيَّه آب ( يعني بچے ہوئے ياني ) كو کھڑے ہوکرٹوش فر ما یا اور ایک حدیث میں روایت کیا گیا کہ اس کا پیناستَّر مَرُض ہے شفا ہے۔(اَلْفِرْ وَوْس ٢٥ ص ٣١٣ مديث ٣١١٥) أو وه إن أممور ميس آب زمزم سے مُشَابَهُت رکھتا ہے ایسے ( تیمنی وُضُو کے بچے ہوئے ) پانی سے اِستِنجا مناسِب نہیں۔ تنویر ك آداب وضومي ب:وضوك بعد وضوكا بُهمًا عده (ليني بيا بواياني) قبله رُخ كر ع بوكريغ - (سُوير الابصارة اص ٢٧٥)

علّامه عبدُ الغَيْ يَامُلُسِي رحمة الله تعالى عليه فرمات بين: مِن ن تجرِ به كما به كه

جب میں بیار ہوتا ہول تو وُضو کے بُقِیّہ (بَ لِیّ بُنے سِید) یانی سے شِفا حاصِل ہو جاتی ہے۔ بی صادِق صلی الله تعالی علیہ كاله وسلم كاس محج طبّ نبوى ميں پائے جانبوالے ار شادِ گرای پر اعتاد کرتے ہوئے میں نے بیاطریقہ اختیار کیا ہے۔(رَدُ الْحَتارِجَا م ٢٧٧) وَاللهُ سُبِعْنُهُ وَتعالَى أعلَم بِالصَّوابِ

حفزت جابر بن سمره رضي الله عنه فرماتے ہیں میں نے رسول الله سالفائیل کے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کی طرح سرخ غدود دیکھی۔

 حَلَّاثُنَا سَعِيلُ بْنُ يَغْقُوبَ الطَّالُقَانَ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ : رَأَيْتُ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِغَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، غُلَّةً حُرْاء، مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ.

· شرح حليث: حكيم الامت مفتى احمد يار فان عليه رحمة الله الرحمن اس كى شرح میں فر ماتے ہیں کہ مہر نبوت جسم شریف کے ہمرنگ تھی برص کی طرح بہت چی ندتھی میہ بہت ہی حسین معلوم ہوتی تھی حضور کاحسن ای شعر میں مذکور ہے۔شعر خونی و شکل و شائل حرکات و سکنات آنچه خوبال جمه دارند تو تنهاداری كم نيست در جهال كه زحمنت عجب نه ماند ای در کمال حس عجب ترزیر عجب

(مراة المناجيج شرح مشكؤة المصايح ، ج ٨ ص ٢ م)

بحير كاراهب اورمهر نبوت جب حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي عمر شريف باره برس كي بهو كي تو اس وقت

ابوطالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابوطالب کو چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ الدوسلم ہے بہت ہی والہانہ محبت تھی اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل تین بارتجارتی سفر فرمایا۔ دوم تبد ملک شام گئے اور ایک باریمن تشریف لے گئے ، یہ ملک شام کا پہلاسفر ہے اس سفر کے دوران بصریٰ میں بحیریٰ راہب (عیسائی سادھو) کے یاس آپ کا قیام ہوا۔اس نے تو را ۃ وانجیل میں بیان کی ہوئی نبی آ خرالز ماں کی نشانیوں ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو د مکھتے ہی پیچان لیااور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھاس نے آپ کے قافلہ والوں کی دعوت کی اور ابوطالب سے کہا کہ بیسارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کوخداعز وجل نے رحمۃ للعالمین بنا كر بھيجا ہے۔ بيل نے ديکھا ہے كہ شجر و فجران كو يجدہ كرتے ہيں اور ابران پر سامپرکتا ہے اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اس لئے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اہتم ان کو لے کر آ کے نہ جاؤاور اپنا مال تجارت یہیں فروخت كر كے بہت جلد مكہ چلے جاؤ \_ كيونكه ملك شام ميں يبودي لوگ ان كے بہت بڑے د شمن ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کوشہید کر ڈالیں گے۔ بحیرا ی راہب کے کہنے پر ابوطالب کوخطرہ محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواپنے ساتھ لے کر مکہ مکر مہ داپس آ گئے۔ بحيري راجب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کوسفر کا پھے توشہ بھی دیا۔ (سنن التريدي، كتاب المناقب ، باب ماجاء في بدء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ، الحديث: • ٣١٣ -،

جه م ٢٥ موالسيرة النبوية لا بن عشام، قصة بحرى، م ٢٠) حَلَّاتُنَا أَبُو مُضْعَبِ حضرت عاصم بن عمر قاده رضى الله الْمَدِينِينُ ، قَالَ : حَدَّقَنَا يُوسُفُ عندا بني دادي حفرت رمية رض الشعنها

بُنُ الْمَاحِشُونِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاهِمِ بَنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً ، عَنْ عَاهِمِ بَنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً ، عَنْ جَلَّتِهِ رُمَيْقَةً ، قَالَتُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ أَشَاءُ أَنَ أُقَيِّلَ وسلم، وَلَوْ أَشَاءُ أَنَ أُقَيِّلَ الْخَاتَمَ الَّذِي بَنِي كَيْفَيْهِ مِنْ وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقَيِّلُ مَنْ مُنَا وَيَوْمَ مَاتَ: اهْتَوَّلُ لِسَعْدِي بُنِ مُعَادِيَةُ مَ مَاتَ: اهْتَوَّلُ لِسَعْدِي بُنِ الرَّخْنَ. اللهُ عَرْشُ الرَّخْنَ.

ے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے (رمیش نے) فرمایا ہیں نے رسول اللہ میں نے رسول اللہ میں نے رسول اللہ میں خضور اگرم میں میں نے اسے قریب تھی کہ اگر میں تو آپ کے اسے قریب تھی کہ اگر درمیان مہر نبوت کو بوسہ دے دین ) آپ نے سعد بن معافرضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا (جس دن ان کا انتقال ہوا) ان میں فرمایا (جس دن ان کا انتقال ہوا) ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش حرکت میں آگیا (یعنی خوشی سے جموم حرکت میں آگیا (یعنی خوشی سے جموم

#### شرح حديث: حضرت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه

حضرت سعد بن معاذ بن النعمان الصاری رضی القد تعالیٰ عنه بید مدینه منورہ کے رہنے والے بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔حضورا قدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے مدینه منورہ تشریف لے جانے سے پہلے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینه منورہ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ مدینه منورہ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کے حضرت سعد کرتے رہیں۔ چنانچ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں آگئے اور خود اسلام قبول کرتے ہی یہ اعلان مراح یا کو مرد یا عورت اسلام سے منہ موڑ ہے گا میر سے مراح یا کہ میر کے تبلیلہ بنوعبدالا شہل کا جومرد یا عورت اسلام سے منہ موڑ ہے گا میر سے سلے حرام ہے کہ میں اس سے کلام کروں ۔ آپ کا میالان سنتے ہی قبیلہ بنوعبدالا شہل کا ایک ایک ایک بچے دولت اسلام سے مالا مال ہوگیا۔ اس طرح آپ کا مسلمان ہوجانا مدینہ ایک بچے دولت اسلام سے مالا مال ہوگیا۔ اس طرح آپ کا مسلمان ہوجانا مدینہ

منورہ میں اشاعت اسلام کے لیے بہت بی بابرکت ثابت ہوا۔

(اسدالغابة ،معد بن معاذ ، ج٢ ، ص ١٣٨)

آپ رضی اللہ تعالی عند بہت ہی بہا در اور انتہائی نشانہ باز تیر انداز بھی ہے۔
جنگ بدر اور جنگ احد میں خوب خوب داوشجاعت دی، مگر جنگ خند تی میں زخی ہوگئے
اور ای زخم میں شہادت سے سرفر از ہوگئے۔ ان کی شہادت کا داقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی می زرہ پہنے ہوئے نیزہ لیکر جوش جہاد میں لانے کے لئے میدان جنگ میں جارہ ہے کہ ابن العرقہ نامی کافر نے ایسا نشانہ باندھ کر تیر مارا کہ جس سے آپ کی جارہ ہیں کا نام الحلیے کٹ گئی ۔ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے ان کے لیے مید بوی علی صاحبہا الصلوۃ والسلام میں ایک خیمہ گاڑ ااور ان کا علاج شروع کیا۔
خود اپنے دست مبارک سے دو مرتبہ ان کے زخم کو داغا اور ان کا زخم بھرنے لگ گیا تھالیکن انہوں نے شوق شہادت میں خداوند تعالیٰ سے یہ دعاما گی:

یا اللہ! عزوجل تو جانتا ہے کہ کسی قوم سے جھے جنگ کرنے کی اتنی تمنانہیں ہے جتی کفار قریش سے لڑنے کی تمنانہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے جنہوں نے تیر سے رسول کو جھٹلا یا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا ، اسے اللہ! عزوجل میرا تو یہی خیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کردیا ہے لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باتی رہ گئی ہو جب تو جھے زندہ رکھنا تا کہ جس تیری راہ جس ان کافروں سے جنگ کروں اور اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ کروں اور اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باتی نہ رہ گئی ہوتو تو میرے اس زخم کو چھاڑ دے اور اسی زخم جس تو جھے شہادت عطافر مادے۔

فداکی شان کہ آپ کی مید دعافتم ہوتے ہی بالکل اچانک آپ کا زخم پھٹ گیا اورخون بہہ کرمسجد نبوی میں بن غفار کے فیمے کے اندر پہنچ گیا۔ان لوگوں نے چونک کر کہا کہ اے خیمہ والوا بیکیسا خون ہے جوتمہاری طرف سے بہ کر ہماری طرف آرہا ہے؟ ہے لوگوں نے و یکھا توحضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے خون جاری · تھا ای زخم میں ان کی شہادت ہوگئی ۔ (صحح ابخاری، کتاب المغازی، باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احزاب ... الخي الحديث: ٣١٢٢، ٣٩٩٥)

عین وفات کے وقت ان کے سر مانے حضورانور صلی الله تعالی علیه واله وسلم تشریف فر ما ہیں۔ جان کنی کے عالم میں انہوں نے آخری بار جمال نبوت کا دیدار کیا اوركها: السلام عليك يارسول الله! كهر بلندآ واز ہے كها كه يارسول الله! عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والدوسلم میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلد وسلم اللہ کے رسول این اورآب نے تبلیغ رسالت کاحق اوا کرویا۔ (مدارج النبوت بشم موم، باب پنجم، ج۴، ۱۸۱) آپ کا سال وصال ۵ ججری ہے۔ بوقت وصال آپ کی عمر شریف ۲ سبرس کی تھی ۔ جنت البقیع میں مدفون ہیں ۔ جب حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ان کو دفنا كروالي آرم تصتوشدت عم سے آپ كے آنسوؤل كے قطرات آپ كى ريش

مبارک پرگر رہے متھے۔(الا کمال فی اساء الرجال، حرف السین، فصل فی الصحابة، ص٥٩٦ واسد الغابة ،سعد بن معاذ رضى الله عنه ، ج٢ بس ٣٣٣)

### جنازه میں ستر ہزار فرشتے

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه راوي بين كدرسول الله عز وجل وصلى الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر ما یا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش البی ہل گیا اور ستر ہزار فرشتے ان کے جنازہ میں شریک ہوئے۔

( شرح الزرقاني على المواهب الليدية ،غزوة ، في قريظة ، ج٣،٩ م٩ وجية الله على العالمين ، الخاتمة فى اثبات كرامات الاولياء ... الخ ، المطلب الثاثني ذكر جملة جميلة ... الخ ، ص ٢١٤)

منی مثک بن گئی

حفرت محر بن شرصیل بن حسندرضی الله تعالی عنهما کا بیان ہے کدایک شخص نے

حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه کی قبر کی مٹی ہاتھ میں لی تو اس میں ہے مشک کی خوشبوآ نے لگی اورایک روایت میں پیجی ہے کہ جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں ہے خوشبوآ نے لگی جب حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے سبحان اللہ اسبحان اللہ افر مایا اور صرت کے آثار آپ کے رضار انور پر نمودار بهو گئے \_ (شرح الزرقانی علی المواهب اللديية ،غزوة بنی قريظة ،ن ٣،ص ٩٨ –٩٩)

#### فرشتول سے خیمہ بھر گیا

حضرت سلمه بن اسلم بن حریش رضی الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں که جب حضور اقدی صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالیٰ عنه کے خیمہ میں واخل ہوئے تو وہاں کوئی بھی آ دمی موجود نہ تھا گر پھر بھی حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم لمبے لمبے قدم رکھ کر پھلا نگتے ہوئے خیمہ میں تشریف لے گئے اوران کی لاش کے پاس تھوڑی دیر تھبر کر باہر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ خیمہ میں لیے لیے قدم کے ساتھ پھلا گکتے ہوئے داخل ہوئے حالانکہ خیمہ میں کوئی شخص بھی موجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے ارشاد فر مایا کہ خیمہ میں اس قدر فرشتوں کا جوم تھا کہ وہاں قدم رکھنے کی جگہ نے تھی اس لئے میں نے فرشتوں کے باز ووں کو بچیا بچا کر قدم رکھا۔

(جية الله على العالمين، الخاحمة في اثبات كرامات الاولياء ... الخ، الطلب الثالث في ذكر جملة حميلة

حضرت ابراهيم بن محد رضي الله عنه (حفرت علی رضی الله عنه کے بوتے ) فرماتے ہیں جب حضرت علی مرتضیٰ کرم الله وجدحضور اكرم سلفظاليج ك اوصاف

ا خَلَّ ثَنَا أَحْمَلُ بْنُ عَبْدَةً 💠 الضَّبِّئُي ، وَعَلِيُّ بُنُ خُغِيرٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ. قَالُوا : حَدَّاثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُس ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بیان کرتے (پھر حضرت ابراجیم رضی اللہ عنہ نے پوری حدیث بیان کی اور فر مایا) آپ کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ مان فیالیا کہ آخری نبی ہیں۔

مَوْلَى غُفْرَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاهِيمُ بُنُ مُحَتَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ الْبَرَاهِيمُ بُنُ مُحَتَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيْ ، إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَلَيهُ وَلَمُ وَقَالَ : بَنْنَ كَتِفَيْهِ عَاتَمُ النَّبُوَّةِ ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِينَ.

## شرح حديث: شان خاتم الانبياء

خالق کا گنات نے اپنے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں کو امتیازات نبوت عطا کر کے انہیں عام انسانوں سے متاز پیدا کیا جبد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ربّ العزت نے عظمت و رِفعت کا وہ بلند مقام عطا کیا کہ جس تک کسی فر دِ بشر کی رسائی ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو اس حکم ایز دی کی تصدیق کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ، ان کے بعد نبوت کا دروازہ جمیشہ کیلئے مقفل کردیا گیا ہے۔ میر میر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان ذرا با عیں جانب تھی۔

#### 1- حضرت عبدالله بن سرجيس رضي الله عنه فرمات بين:

فنظرتُ إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى في منظرتُ إلى خاتم النبوة بين كندهول كرميان بالحي كنده كى بدى ك من مر بنوت دونول كندهول كرميان بالحي كنده كى بدى ك قريب ديم في درميان بالنبود (ملم، العيم 1823:4، كتاب الفنائل، قم 2346:)

2- حفزت على الرتفني رضى الله عنه ك يوت حفزت ابراجيم بن محركمت بين:

كان على إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فذكر الحديث بطوله، وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم

حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات گنواتے تو طویل حدیث بیان فر ماتے اور کہتے کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبینین تھے۔

( ترندي، الجامع العجي، 5: 599، ابواب المناقب، رقم: 3638) ( ابن الي شيبه، المصنف، 6:

328، رقم: 31805) (ابن عبدالبر، التمهيد، 30:3) (ابن بشام، السيرة النبوية 248:2)

3- مېر نبوت خوشبوۇل كامركز تقى، حضرت جابر رضى الله عنه فر ماتے ہيں:

فالتقبثُ خاتم النبوة بفي، فكان ينم على مسكاً

پس میں نے مہر نبوت اپنے منہ کے قریب کی تو اُس کی دلنواز مہک مجھ پر غالب آ رہی تھی۔ (صالی ہمل البدیٰ والرشاد، 53:2)

صحابة كرام رضى الله عظم نے حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى مبر نبوت كى جيت اور شكل وصورت كا ذكر محتلف تشبيبهات سے كيا ہے :كسى نے كبوتر كے انڈ سے ہے كسى نے گوشت كے نكڑ سے اور كسى نے بالوں كے شجھے سے مبر نبوت كو تشبيه وى ہے۔ گوشت كے نكڑ سے اور كسى نے بالوں كے شجھے سے مبر نبوت كو تشبيه وى ہے۔ يہاں اس امركى وضاحت ضرورى ہے كہ تشبيه ہر شخص كے اپنے ذوق كى آئينہ دار ہوتى يہاں اس امركى وضاحت ضرورى ہے كہ تشبيه ہر شخص كے اپنے ذوق كى آئينہ دار ہوتى

1 - حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں :

كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعنى الذي بين كتفيه غدّة حمراء مثل بيضة الحمامة

رسول النَّه صلى النَّه عليه وآله وسلم كه دونون مبارك شانول كه درميان مبر

نوے تھی، جو کبوتر کے انڈے کی مقدار سرخ ابھر اہوا گوشت کا مکڑا تھا۔

(زيزي، الجامع العيج ، 602:5، الواب المناقب، رقم: 3644) (احد بن طبل السند، 5:404 ، رقم:21036) ( ابن حبان ، أهيج ، 14:209 ، رقم: 6301) ( ابن الي شيبه المصنف ، 328 ، رقم : 31808) (طبراني، ألمجم الكبير، 220: وقم: 1908) (ابن سعد، الطبقات الكبري، 1:425)

2۔ حضرت ابوز يدعمرو بن اخطب انصاري رضي الله عند نے اس مير نبوت كو بالوں كے مجھے جيسا كہا۔ ايك دفعہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنهين اين یت مبارک پر مانش کرنے کی سعادت بخشی تو اُس موقع پر اُنہوں نے میر اقدى كا مثابدہ كيا\_ حضرت علياء (راوى) نے عمرو بن اخطب سے أس مهر نبوت کی کیفیت در یافت کی توانهول نے کہا:

شعرمجتبع على كتفه

آ پ صلی الله علیه وآله وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان چند بالول کا

(احد بن طنبل، المند، 5:341، قم: 22940) ( عاكم، المتدرك، 2:663، رقم: 4198) (ابويعلى، المستد، 24:240، رقم: 6846) ( بيثمي ، موار دالظمآن، 1:514، رقم: 2096) ( ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1:426)

3- حفرت ابونضرة عوفي رحمة الله عليه فرمات بين:

سألتُ أبا سعيد الخدرى عن خاتم رسول الله صنى الله عليه وآله وسلم يعنى خاتم النبوة، فقال كان في ظهرة بضعة ناشزة میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی مہر یعنی مہر نبوت کے متعلق دریافت کیا تو اُنہوں نے جواب دیا: وہ (مېر نبوت) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی پشټ اقدی میں ایک أ بحرا موا كوشت كانكرًا تفا\_ ( ترندي، الشائل المحديه، 1: 46، رقم: 22) ( بخاري، البَّارِيخُ الكبير، 44:4، رقم: 1910) ( طبري، تاريخُ الأمم والملوك، 222:2)

حضرت عمرو بن انطب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم مان المالية في مجه سے فرمایا اسے ابو زید! میرے قریب ہواور میری پشت پر ہاتھ پھیرا میں نے آپ کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا تو میری انگلیاں مہر نبوت پر جا لگیں۔ میں (عمر وبن انطب کے شاگرد) نے یوچھا مہر نبوت کیا ہے؟ تو فرمايا يجهاكش بال تقر

 خَلَّثَنَا فَحَتَّدُ بَنُ بَشَارٍ . قَالَ: حَلَّاثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ: حَلَّاتُنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : حَنَّاتَنِي عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ الْيَشْكُرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ عَمْرُو بْنُ أَخْطَبَ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَا أَبَازَيْنِ، ادُنُ مِيِّي فَامُسَحُ ظَهْرِي ، فَتَسَخْتُ ظَهْرَهُ . فَوَقَعَتْ أَصَابِعِي عَلَى الْخَاتَمِ قُلْتُ: وَمَا الْخَاتَمُ ؟ قَالَ : شَعَرَاتُ مُجُتَبِعَاتُ.

#### شرح حديث: مهر نبوت

ایک روایت میں بھی ہے کہ مہر نبوت کبور کے انڈے کے برابر تھی اور اس پر بەعبارت تىھى ہوئى تقى كە

ٱللهُ وَحْدَةُ لاَ شَيِيْكَ لَهُ بِوَجْهِ حَيْثُ كُنْتَ فَإِنَّكَ مَنْصُوْلًا یعنی ایک اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں (اے رسول!) آپ جہال بھی رہیں گے آپ کی مدوکی جائے گی اور ایک روایت میں بے بھی ہے کہ كَانَ مُؤْدًا يَّتَكُلُّ لَا يَعِنى مهر نبوت ايك چِكتا موانور تفا\_راويوں نے اس كى ظاہرى

فكل وصورت اور مقدار كوكور كاندك تشبيدى ب-

(حاشية جامع الترخدي، الواب المناقب، باب ماجاء في خاتم النهوة ، حاشية :٢٠ ، ٢٠ ، ٣٥ ، ٢٠ )

حضرت عبدالله بن بريده رضى الله عنه فرماتے ہیں میں نے اینے والد مرم حضرت بريدہ رضى الله عندكو كہتے ہوئے سناكه جب حضرت سلمان فارى رضى الله عنہ مدینہ طبیعہ آئے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔آپ کے پاس تازہ تھجوروں كا إيك خوان تها جوآب في حضور اكرم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لي صدقد ب- رسول الله ماليفاية في فرمایا اے اٹھالو، ہم صدقے نہیں کھایا كرتے راوى كہتے ہيں حضرت سلمان فاری نے خوان اٹھالیا، دوسرے دن پھر ای طرح کی مجوری لاکر بارگاہ بے کی پناہ میں پیش کیں تو آپ نے فرمایا اے سلمان بد کیاہے؟ انہوں نے عرض کیا ب آپ کے لیے تخفہ ہے۔ اس پر حضور اکرم مان الماليم نے اين صحابہ كرام سے فرمايا باتھ برھاؤ (لینی کھاؤ) پھر حفرت

 حَلَّاقَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بِي حُرَيْثِ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّقَتَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِي، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبُلُ اللهِ بْنُ بُرَيْكَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي بُرُيْدَةً ، يَقُولُ : جَاءَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ قَيِمَ الْمَايِنَةَ مِمَائِلَةِ عَلَيْهَا رُطَبُ. فَوَضَعَهَا بَنْنَ يَدَى رُسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَأ سَلْمَانُ مَا هَلَا ؛ فَقَالَ : صَلَقَةُ عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَصْعَابِكَ ، فَقَالَ : ارُفَعْهَا . فَإِنَّا لِا تَأْكُلُ الصَّلَقَةُ . قَالَ: فَرَفَعَهَا ، فَجَاءَ الْغَلَ يَمِثْلِهِ ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : مَا هَنَا يَاسَلُهَانُ ؛ فَقَالَ : هَدِيَّةٌ لَكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله

عليه وسلم لأَضْعَابِهِ : ابْسُطُوا ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْخَاتَمِ عَلَى ظَهْر رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمِّنَ بِهِ، وَكَانَ لِلْيَهُودِ فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم . بِكُنَّا وَكُنَّا دِرُهُمًّا عَلَى أَنْ يَغُرِسَ لَهُمْ نَخُلا، فَيَعْمَلَ سَلْمَانُ فِيهِ ، حَتَّى تُطْعِمَ، فَغَرَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، النَّخلَ إلا نَخُلَةً وَاحِدَةً عَرَسَهَا عُمَرُ فَحَمَلَتِ النَّغُلُ مِنْ عَامِهَا ، وَلَهْ تَخْبِلُ نَخُلَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا شَأْنُ هَذِيد النَّخُلَةِ ؛ فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا غَرَسُتُهَا ، فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَغَرَسَهَا فَعَمَلَتْ مِنْ عَامِهَا.

سلمان فاری رضی الله عنه نے آب کے پشت مبارک پرمهر نبوت کو دیکھا اور آپ یرایمان لائے۔حضرت سلمان فاری رضی الله عنه ایک یهودی کے غلام تھے، پھر حضورا كرم من الله الله في آب كو يكي درجمول سے اس شرط یر خریدا کہ آپ ان کے ( يبود يول كے ) ليے مجور كے درخت لگائیں اور ان کے پھل دار ہونے تک حفاظت کریں، پھرحضور اکرم مانٹنالیج نے تمام ورخت این وست مبارک سے لگائے ،صرف ایک درخت حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه نے لگایا اس ایک تھجور کے علاوہ باتی تمام ورخت اس سال کھل لائے۔اس پر حضور اکرم اقدس سائٹنائیلم نے فر مایا اس درخت کو کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اس پر آپ نے وہ ورخت اکھیر دیا اور ( دوباره ) خود لگایا تو وه ای سال کھل دار ہوگیا۔

شرح حديث: مهر نبوت آخرى نبي صلى الله عليه وآله وسلم كى علامت ب مېر نبوت حضور نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كے آخرى نبي ہونے كى علامت ے، سابقہ الہامی کتب میں مذکور تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک علامت أن كى پشت اقدس يرممر نبوت كا موجود مونا ہے۔ يهى وجه بے كه ابل كتاب جنہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا اس نشانی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرایمان لاتے تھے۔حضرت سلمان فاری رضی الله عنہ بھی آ پے صلی الله علیه وآلہ وسلم کی پشتِ اقدس پرمبر نبوت کی تصدیق کر لینے کے بعد ہی ایمان لائے تھے۔حضرت سلمان فاری رضی الشدعنہ کے قبولِ اسلام کا وا قعہ کتب تاریخ وسیر میں تفصیل ہے درج ے۔ آتش بری سے توب کر کے عیمائیت کے دامن سے وابت ہوئے۔ یادر بول اور راہوں سے حصول علم کا سلسلہ بھی جاری رہا،لیکن کہیں بھی دل کو اطمینان حاصل نہ ہوا۔ ای سلسلے میں اُنہوں نے کچھ عرصہ غمور یا کے یا دری کے ہاں بھی اس کی خدمت میں گزارا۔غموریا کا یادری الہامی کتب کا ایک جید عالم تھا۔ اس کا آخری وفت آیا آبو حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے در یافت کیا کہ اب میں کس کے یاس جاؤں؟ البامي كتب كأس عالم نے بتايا كه نبي آخرالز مال صلى الله عليه وآله وسلم كاز ماند قريب ہے۔ یہ نی دسن ابرا میمی کے داعی مول گے۔اور پر عمور یا کے اس یاوری نے مدیند منورہ کی تمام نشانیاں حضرت سلمان فاری رضی الله عنہ کو بتا دیں کہ نبی آخرالز ماں صلی الله عليه وآله وسلم مكه سے جرت كر كے تحجوروں كے حجند والے اس همر ولنواز ميں سکونت پذیر ہوں گے۔عیسائی یادری نے اللہ کے اس نبی کے بارے میں بتایا کہ وہ صدقہ نہیں کھا تیں گے البتہ ہدیہ قبول کرلیں گے اور یہ کہان کے دونوں کندھوں کے ورمیان میر نبوت ہوگی۔ یا دری اس جہانِ فانی ہے کوج کر گیا، تلاش حق کے مسافر نے عموریا کوخداحافظ کہااورسلمان فاری ھیمرنی کی تلاش میں نکل پڑے۔سفر کے دوران

حضرت سلمان فاری رضی الله عنه چند تا جروں کے ہتھے چڑھ گئے لیکن علاش حق کے مسافر کے دل میں نبی آخرالز ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تڑیے ذرا بھی کم نہ ہوئی بلکہ آتشِ شوق اور بھی تیز ہوگئی، یہ تاجر اُنہیں مکہ لے آئے،جس کی سرز مین نی آخرالزمال صلی الله علیه وآله وسلم کامولد یاک ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ تاجرول نےحضرت سلمان فاری رضی الله عنه کواپنا غلام ظاہر کیا اور اُنہیں مدینہ جواُس وقت يثرب تھا، كے بنى قريظ كے آيك يهودى كے باتھ فروخت كرديا۔ أنهول نے یبودی کی غلامی قبول کرلی . . . یبودی آقا کے ساتھ جب وہ پیڑپ (مدینه منورہ) پہنچ گئے تو گو یا اپنی منزل کو یا لیا۔

عموریا کے یادری نے بیزب کے بارے میں انہیں جونشانیاں بتائی تھیں وہ تمام نشانیاں حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے دیکھے لیں، وہ ہرایک ہے نبی آخرالز ماں صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں یو چھتے رہتے لیکن ابھی تک قسمت کا ستاراه . . مثريا پرنه چيک يا يا تضااوروه بخبر تھے که نبي آخرالز ماں صلی الله عليه وآله وسلم مکہ سے ججرت کر کے اس تھم ر خنک میں تشریف لانے والے ہیں بعض روایات میں ندکور ہے کہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عندایک دن اپنے یہودی مالک کے تھجوروں کے باغ میں کام کررہے تھے، تھجور کے ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے کہ اُنہوں نے سنا کہ اُن کا یہودی مالک کسی ہے باتیں کر رہا تھا کہ مکہ ہے ججرت کر کے قبایش آنے والی ہتی نبی آخر الزمال صلی الله علیه وآله وسلم ہونے کی واعی ہے۔

حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنه کا ول مچل اٹھا، اور تلاش حق کے مسافر کی صعوبتیں کمچۂ مسرت میں تبدیل ہور ہی تھیں۔ وہ ایک طشتری میں تازہ تھجوریں ہجا کر والیء کونین صلی الله علیه وآله وسلم کی بارگاہ میں جاضر ہوئے اور کہا کہ بیصد تے ک مجوریں ہیں۔ آ قائے ووجہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مجبوریں واپس کر دیں کہ

جم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ غموریا کے پادری کی بنائی ہوئی ایک نشانی کے ثابت ہو چکی تھی۔ دوسرے دن پھرایک خوان میں تازہ کھجوریں جا ئیں اور کھجوروں کا خوان لے کر رسول ذی حشما کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی بیہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیتی فی قبول فرمالیا اور کھجوریں اپنے صحابہ میں تقسیم فرمادیں۔

دونشانیول کی تقدیق ہو چک تھی۔ اب ممبر نبوت کی زیارت باتی رہ گئی تھی۔
تاجدار کا نات اجنت البقیع میں ایک جنازے میں شرکت کے گئے تشریف لائے اور
ایک جگہ جلوہ افروز ہوئے، حضرت سلمان فاری رضی الشعند آقائے دو جہاں اکی پشت
کی طرف بے تابانہ نگا ہیں لگائے بیٹے تھے۔ آقائے کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نور نبوت سے دیکھ لیا کہ سلمان کیوں بے قراری کا مظاہرہ کررہا ہے، مخبر صادق صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے ازر و محبت اپنی پشت انور سے پردہ ہٹالیا تاکہ مہر نبوت کے دیدار کا
طالب اپنے من کی مراد پالے۔ پھر کیا تھا حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کی کیفیت
میں بدل گئی، تصویر جیرت بن کے آگے بڑھے، فرط محبت سے مہر نبوت کو چوم لیا اور آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرائیان لاکر ہمیشہ کیلئے دامنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وابستہ ہو گئے۔

( حاكم ، المتدرك ، 3:698 ، رقم : 6544 ) ( بزار ، المند ، 6:463 – 465 ، رقم : 2500 ) طبراني ، هجم الكبير ، 6:222 – 222 ، رقم : 6065 ) ( ابن معد ، الطبقات الكبرى ، 4:75 – 80 ) ( ابونغيم اصبما ني ، دلائل النيوة ، 40:11 ) ( شوايد النيوة ، ركن را بع ، ص ۸۴ )

حضرت الونضر ه رضى الله عنه فر مات بين ، مين في حضرت الوسعيد خدرى رضى الله عنه تصورا كرم من الشاليلي كي مهر نبوت

حَلَّ ثَنَا فُعَتَّدُ بُنُ بَشَادٍ،
 قَالَ: حَلَّ ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْوَضَّاجِ،
 قَالَ: حَلَّ ثَنَا أَبُو عَقِيلِ اللَّوْرَقَّةُ،

عَنْ أَبِي نَصْرَةً الْعَوَقِيِّ ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُلُدِيِّ ، عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَعْنى خَاتَمَ النُّبُوَّةِ ، فَقَالَ : كَانَ فِي ظَهْرِةِ بَضْعَةً نَاهُمَ قُدْ

الْيِقْدَا أَحْمَدُ بْنُ الْيِقْدَامِ 💠 حَدَّاقِهَا مِ أَبُو الأَشْعَثِ الْعِجُلِيُّ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَتَّادُ بُنُ زَيْدٍ. عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللوصلي الله عليه وسلم وَهُوَ في تَاسِ مِنْ أَصْعَابِهِ، فَلُدُتُ هَكَنَا مِنْ خَلْفِهِ ، فَعَرَفَ الَّذِي أُرِيدُ ، فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهُرِهِ، فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ عَلَى كَتِفَيْهِ مِثْلَ الْجُنْجِ حَوْلَهَا خِيلانٌ ، كَأَنَّهَا ثَآلِيلُ. فَرَجَعُتُ حَتَّى اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: وَلَكَ فَقَالَ الْقَوْمُ: أَسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله

کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ کی پشت مبارک پر اُبھرا ہوا گوشت تھا۔

حضرت عبدالله بن مرجس رضي الله "تعالی عندفر ماتے ہیں حضور اکرم سانٹھالیا کم بارگاه میں حاضر ہوا۔ آپ صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے۔ میں آپ کے چھے گھوما توحضور اکرم ساتفالیج میری مرادسمجھ گئے اور جادر مبارک اپنی پشت سے بٹائی، میں نے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جومٹی کی طرح تھی جس کے گردتل ہوں گویا کہ وہ سے ہیں (پیتان کا سرا) پھر میں نے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور عرض كيايا رسول الله! الله آپ كي مغفرت فرمائے آپ نے فرمایا اور تمھارے لئے بھی ،صحابہ کرام نے فرمایا (اے عبد اللہ بن سرجس) حضور اكرم مالفاليلم نے تیرے لیے بخشش کی دعا فرمائی آپ نے

فرمایا ہاں! اور تمہارے لیے بھی اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی: اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو عليه وسلم ؛ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَكُمْ، ثُمَّ تَلا هَنِهِ الآيَةَ ﴿ وَاسْتَغْفِرُ لِنَكْمِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاسْتَغْفِرُ لِنَكْمِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (ب٣٦، محمدن ١١)

## شرح حديث: معرفت كى باتيس

اللهربُ العرَّ ت فقر آن كريم من ارشادفر ايا: والسُنغُفِين لِنَ فَهِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنْتِ "

تر جمہ کنز الا کیمان :اورا ہے محبوب! اپنے خاصوں اور عام مسلمان مَر دوں اور عور توں کے گناہوں کی معافی ماگلو۔ (پ26،محہ:19)

اس آیت کریمہ پیس خود خدائے بزرگ و برتر عکم فرمارہا ہے: اے مجبوب صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم! آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لئے دعائے مغفرت کیجئے۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ اللہ عزوجل اپنے بندوں کوخود کی کام کا حکم فرمائے اور پھراس کی بجا آوری پر انہیں اُجرنہ دے ، یا جو اس نے وعدہ کیا ہے اسے پورانہ کرے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا۔ وہ پاک پرورد گارعز وجل تو وعدوں کو پورا کرنے والا ہے جو اس سے ہرگز نہیں ہوسکتا۔ وہ پاک پرورد گارعز وجل تو وعدوں کو پورا کرنے والا ہے جو اس سے اُمیدر کھتا ہے وہ بھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ جب کی بندے سے کوئی گناہ سرز د ہوجائے اور است اپنی آلہ وسلّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ سلّم اس کی شفاعت فرمائی اور جس ذات کی نافر مانی اس گناہ گارشخص سے اور اس کی اللہ تعالیٰ میں اور جس ذات کی نافر مانی اس گناہ گارشخص سے ہوئی وہ ذات بھی الی کریم کہ بڑے بڑے گناہوں کو محض اپنے لطف وکرم سے بخش موئی وہ ذات بھی الی کرا ہوں کے برابر گناہوں کو بھی معاف فرمادے۔ کیا وہ یاک پروردگار

عزوجل ہارے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا ہمیں اس کی پاک ذات پر کامل یقین ہے۔

3-بَابُمَاجَاءَ فِي شَعْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موۓ مبارك

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں حضور اکرم مانٹھ آلیٹی کے بال مبازک کانوں کے نصف کے چہنچتے تھے۔

حَلَّ ثَنَا عَلِى بُنُ خُمْرٍ، قَالَ:
أُخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ حُبَيْدٍ، عَنْ أُنسِ بْنِ مَالِكٍ،
قَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ الله صلى
الله عليه وسلم إلى نِصْفِ
أُذُنيَهِ.

### شرح حديث: گوش مبارك

آپی آنکھوں کی طرح آپ کے کان میں بھی مجزانہ شان تھی۔ چنانچہ آپ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فر مایا کہ اِنِّ اُلی مَالاَ تَدُونُ وَ
وَاسْبَاعُ مَالَا تَسْبَعُونَ \_ (الحسائص الكبرى للسيوطی، باب الایة فی سعد الشریف، خابس ۱۱۳)

یعنی میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کوتم میں سے کوئی نہیں دیکھتا اور میں ان آوازوں کوسنتا ہوں جن کوتم میں ہے کوئی نہیں سنتا۔

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سمع و بصر کی قوت ہے مثال اور مجزانہ شان رکھتی تھی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دورونز دیک کی آوازوں کو مکسال طور پرس لیا کرتے تھے۔ چنا نچہ آپ کے حلیف بن خزاعہ نے ، حبیا کہ فتح مکہ کے بیان میں آپ پڑھ چکے ہیں، تین دن کی مسافت سے آپ کو اپنی امداد و نصرت کے لئے پیکارا تو آپ نے ان کی فریاد من کی۔ علامہ زرقانی نے اس

حدیث کی شرح میں فرمایا کہ لا بعد فی سمتاعم صلی الله تعالی عکیفه وسلّم فقد کان یک میرٹ کی شرح میں فرمایا کہ لا بعد فی سمتاعم صلی الله تعالی علیه وسلم نے تین دن کی مافت سے ایک فریادی کی فریادی لی تو بیآب سے کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ آپ تو رہن پر بیٹے ہوئ آسانوں کی چر چرا ہے کوئن لیا کرتے سے بلکہ عرش کے نیچ چاند کے سجدہ میں گرنے کی آواز کو بھی من لیا کرتے ہے۔

(شرح الزرقاني على المواهب، باب غزوة الفتح الأعظم، ج٣٠،ص٨١ ٣والخصائص الكبرى للسيوطى ، باب الاية فى سمعه الشريف، ج١٩ ،ص ١١٣)

> دور ونزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت پیہ لاکھوں سلام

حفزت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی برتن سے عنسل کیا کرتے ہے (درمیان میں پردہ ہوتا تھا) اور آپ کے بال مبارک کندھوں سے کچھ اوپر اور کانوں سے قدرے نیچے ہوتے ہے۔

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں حضور اکرم مل اللہ اللہ میانہ قد مصے۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا (یعنی سینہ مبارک حَدَّثَتَا أَخْمَلُ بْنُ مَنِيعٍ ،
 قَالَ : حَدَّثَتَا أَبُو قَطَنٍ ، قَالَ :
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،
 عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ . قَالَ : كَانَ

علیه کشادہ تھا) اور آپ کے بال مبارک مَا بَدُنَ کانوں کی لوتک کینچتے تھے۔ میسی م

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمِنْكَبَيْنِ، وَكَانَتُ جُتَّهُ تَصْرِبُ شَعْبَةً أُذْنَيْهِ.

# شرح حديث: عورتول كى طرح كندهے ينے بال ركھناكيا؟

اعلی حصرت عظیم المرتبت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمٰن فقادی رضویۃ ، میں ارشاد فرماتے ہیں:

حرام ب\_رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فر مات بين:

لعن الله البتشبهين من الرجال بالنساء والبتشبهات من النساء بالرجال، روالا الاثبة احبل و البخارى وابوداؤد والترمذى وابن ماجة عن عباس رض الله تعالى عنهما-

الله کی لعنت ان مردول پر که کسی بات میں عورتول سے مشابہت پیدا کریں اور ان عورتول پر که مردول سے، (ائمہ حدیث مثلا امام احمد، بخاری، ابودا دُو، تریذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالٰی عنهما) سے روایت کیا ہے۔

(مندامام احمد بن حنبل عن ابن عباس رضي الله تعانى عنهما المكتب الاسلامي بيروت الم ٢٥٣) (صحح البخاري كتاب اللباس باب المتضمين الخ قد يمي كتب خانه كراچي ٢ / ٨٤٣) (سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في لباس النهاء آفتاب عالم پريس لا مور ٢ / ٢١٠) (جامع التر مذي كتاب الآداب باب ماجاء في المعضميات المين كميني د بلي ٢ / ١٠٠)

ایک عورت مردوں کی طرح کمان کند نصے پر لگائے جاتی تھی اے دیکھ کرنے فرمایا۔ رواة الطبران في الكبير معند رضى الله تعالى عند -(امام طبرانى في مجم كبير مين حفرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه سے اسے روايت فرمايا -

(جمع الزوائد كتاب الادب باب في المتضمين الخ دار الكتاب بيروت ٨ / ١٠٢ ـ ١٠٢)
ام الموسين صديقه رضى الله تعالى عنها سے عرض كى ممئى كم ايك عورت مردانه خود پہنتى ہے فرما يا:

لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرجلة من النساء رواة ابوداؤد-عن ابن إي ملكية عنها رض الله تعالى عنها-

(سنن الى داؤد كتاب اللباس باب فى لباس النماء آفتاب عالم پريس لا مور ٢١٠/٢)
دسول الشصلى الله تعالى عليه وسلم في لعنت فر مائى ہے اس عورت پر كه كوئى وضع
مردانى اختيار كرے۔ (امام البوداؤد في ابن ابى مليكه كے حوالے سے سيدہ عائشه
صديقة رضى الله تعالى عنباسے روايت فر مائى۔

کمان یا جوتا اجزائے بدن نہیں۔ جب ان میں مشابہت پرلعنت فر مائی تو بال کہ اجزائے بدن ہیں ان میں مشابہت اور کس درجہ سخت تر ہوگی۔ ولہذ اعورت کوحرام ہے کہ ال تراشے کہ اس میں مردول سے مشابہت ہے یو ہیں مردول کوحرام ہے کہ ال عورتوں کی طرح بڑھا تیں اور وجہ دونوں جگہ وہی مشابہت ہے کہ حرام وصوجب لعنت ہے۔

درمخارض ہے:

قطعت شعر داسھا اثبت ولعنت و البعنی البؤثر التشبه ہے۔ کسی عورت نے اپنے سر کے بال کا ٹے تو وہ اس کا م کی وجہ ہے گنا ہگار ہوگی اور اس پر اللہ تعالٰی کی لعنت ہوگی اور اس میں معنی موثر تھہ ہے۔ (در وي ركتاب الحظر والاباحة فصل في البيع مطع مجتبائي ويلى ٢٥٠/٢)

ردالحتار من ہے:

اى العلة البوثرة في اثبها التشبه بالرجال فانه لايجوز كالتشبه بالنساء حتى قال في البجتلى يكره غزل الرجل على هيأة غزل النساء والله تعالى اعلم -

عورت کے گنامگار ہونے میں اُثر انداز ہونے والی علت مردول سے مشابہت ہے اس لئے کہ وہ جائز نہیں۔ جیسے مردول کی عورتول سے مشابہت درست نہیں۔ یہال تک کہ المجتنی میں فرمایا کے مردول کا عورتول کی بیئت پرسوت کا تناکر وہ ہے۔واللہ تعالٰی اعلٰم۔

( ردالحتار كماب الحظر ولا باحة داراحياء التراث العربي بيروت ٥/ ٢٦١) ( فآوي رضوبيه، جلد

٣٢ ص ٢٨٧ رضا فاؤنثه يشن، لا مور)

حضرت قادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ پوچھاحضورا کرم سل اللہ اللہ کے بال مبارک کی اندہ و زیادہ گفتگریا لے تھے اور نہ بالکل سیدھے اور آپ کے بال مبارک کانوں کی لو تک تیے ہے۔

❖ حَلَّافَنَا مُحَبَّدُ بَنُ بَشَادٍ.
قَالَ: حَلَّافَنَا وَهُبُ بَنُ جَرِيدٍ بَنِ
عَازِمٍ ، قَالَ : حَلَّافِي أَنِى ، عَن
قَتَادَةً ، قَالَ : قُلُتُ لأُنسٍ :
كَيْفَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ الله صلى
الله عليه وسلم ؛ قَالَ : لَمُ
يَكُنُ بِالْجَعْدِ . وَلا بِالسَّبُطِ ، كَان
يَبُلُغُ شَعَرُهُ شَعْمَةً أُذُنَيْهِ .

سو کھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بنگے تھارے گیو

ہم سیہ کاروں پہ یا رب تیش محشر میں مایدافکن ہوتیرے پارے کیو مایدافکن ہوتیرے پارے کے پیارے کیو منطق میں حدیث: ولو بندی حکیم الامت کی عجیب منطق

بلاتبره

علیم الامت حفرت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں:حضورصلی الله علیہ وسلم کا اپنا بال مبارک تقلیم کرنا، اپنی تعظیم وعبادت کے لیے نہ تھا؛ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالٰی علیم ماجعین کی محبت پر نظر کرتے ہوئے ان کے نزاع وقال کے رفع رفع کرنے کے لیے تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو وفن کراتے، تو یقینا محابہ رضوان اللہ تعالٰی علیم اجمعین زمین سے ان کو تکا لئے کی کوشش کرتے، اور عجب نہیں کہ قال کی نوبت آ جاتی ۔ (ملفوظات علیم الامت بھی: ۱۱، ج: ۱۲، ملفوظ: ۵۰۱)

صحابدا كرام كأعمل

الم الوعمر يوسف بن عبدالبركاب الاستعياب في معرفة الاصحاب بيل فرمات الله صخرت المير معاويرض الله تعالى عنه في التقال كروقت وصيت بيل فرمايا:

ان صحبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخرج لحاجة فاتبعته باداوة فكسان احد ثوبيه الذى يلى جسده فخبأته لهذا اليوم، واخذرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اظفارة وشعرة ذات يوم فاخذاته، فخباته لهذا اليوم فاذا انامت فاجعل دلك القبيص دون كفني مبايلي جسدى وخذ ذلك الشعر والاظفار فاجعله في في وعلى عيني ومواضع السجود مني مطوع والاظفار فاجعله في في وعلى عيني ومواضع السجود مني مطوع المعاري بن منيان مطوع المعاري وحد الاعلام الماري وحد المعاري بن منيان مطوع المعاري وحد المعاري و

یعنی میں صحبتِ حضور سید عالم صلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم ہے شرف یاب ہواایک دن حضورا قدس صلی اللہ تعالٰی وسلا مدعلیہ، حاجت کے لئے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں لوٹا لے کر ہمراہ رکاب سعادت مآب ہُوا۔ حضور پُرُنورصلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جوڑے ہے گرتا کہ بدن اقدی سے متصل تھا جھے انعام فرمایا، وہ گرتا میں نے آج کے لئے چھپار کھا تھا۔ اور ایک روز حضور انورصلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم نے ناخن و مُوے مبارک تراشے وہ میں نے لے کراس دن کے لئے اٹھار کھے، جب میں مرجا دک تو تھے سرایا تقذیس کو میرے گفن کے نیچ بدن کے متصل رکھنا، وموے مبارک وناخن ہائے مقدمہ کو میرے منہ اور آ تکھوں اور پیشانی وموے مبارک وناخن ہائے مقدمہ کو میرے منہ اور آ تکھوں اور پیشانی

#### موتے مبارک

مقام حدیدیہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے بال بنواکرتمام بال
مبارک ایک مبز درخت پر وال دیئے۔تمام اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ای درخت کے
یئے جمع ہو گئے اور بالوں کو ایک دوسرے سے چھینے لگے۔حضرت ام عمارہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ میں نے بھی چند بال حاصل کر لئے۔آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ
فالہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب کوئی بیار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پائی
میں ڈیوکر پائی مریض کو پلاتی تو رب العزت اسے صحت عطا کردیتا۔

( هدادج النيوت المم موم ، بابششم ، ج٢ ، ص ٢١٧)

نیم الریاض میں لکھا ہے کہ عدیم بن طاہر علوی کے پاس چودہ موئے مبارک تھے انہوں نے ان کو امیر حلب کے در بار میں پیش کیا۔ امیر حلب نے خوش ہو کر اس مقد س تحفہ کو قبول کیا اور علوی صاحب کی انتہائی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے ان کو انعام و

ارام سے مالا مال کر دیالیکن اس کے بعد جب دوبارہ علوی صاحب امیر حلب کے در ماریس گئے تو امیر نے تیوری چڑھا کر بہت ہی ترش روئی کے ساتھ بات کی اور ان ی طرف سے نہایت ہی بالقاتی کے ساتھ منہ پھیرلیا۔علوی صاحب نے اس ب توجبی اورترش روئی کا سبب یو چھاتو امیر حلب نے کہا کہ میں نے لوگوں کی زبانی بیسنا ہے کہتم جوموئے مبارک میرے پاس لائے تھے ان کی کچھ اصل اور کوئی سندنہیں ہے۔علوی صاحب نے کہا کہ آپ ان مقدس بالوں کومیرے سامنے لائے۔ جب وہ آ گئے تو انہوں نے آگ متلوائی اور موئے مبارک کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا پوری آگ جل جل کر را کھ ہوگئ گرموئے مبارک پرکوئی آٹے نہیں آئی بلکہ آگ کے شعلوں میں مونے مبارک کی چک دمک اور زیادہ تھھ گئی ۔ بیمنظر دیچے کر امیر حلب نے علوی صاحب کے قدموں کا بوسہ لیا اور پھراس قدر انعام واکرام سے علوی صاحب کوثو از اکہ الل در باران کے اعزاز ووقار کود کھے کر حیران رہ گئے۔(الکام البین ص ۱۰۸)

💠 حَدَّقُنَا مُحَمَّدُهُ ثِنُ يَحْيَى بُنِ 💮 حضرت ام بانى بنت الى طالب أَبِي عُمَرُ الْمَبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَتُكَ لَ رضى الله عنها فرماتى بين مَد مَرمه مين ايك مرتبه رسول مان التاليغ جارے گھر تشريف لائے (تو میں نے ریکھا) کہ آپ کے چارگيسومبارك تھے۔

سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ، عَن ابْن أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّر هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتُ: قَيِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَنْمَةً . وَلَهُ أَرْبَعُ

شرح حديث: عيم الامت مفتى احمد يارخان عليدرحمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ: غالبًا فتح مکہ کے دن کی تشریف آوری مراد ہے جب حضور نے ام ہانی کے گھر میں عسل بھی کیا اور نماز چاشت بھی پڑھی تھی بعد ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وہلم چار بار مکہ معظمہ تشریف لے گئے عمرہ قضا کے لیے، فتح مکہ کے لیے، عمرہ ہجرانہ کے لیے اور ججۃ الوداع کے لیے حضور انور نے چار عمرے کیے ہیں اور ایک حج، تین عمر نے ذیقعدہ ہی میں ایک عمرہ جو حج الوداع کے ساتھ کیا وہ ذی الحجہ میں۔ یہ واقعہ جو آپ بیان فرمارہی ہیں وہ فتح مکہ کے دن کا ہے۔

بے ہوئے بالوں کوغدیرہ ضفیرہ کہاجاتا ہے جس کی جمع غدائر اور ضفائر ہے یعنی اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالول مبارک کو چار حصوں میں کیا ہواتھا دو جھے بٹ کر داہنے ہاتھ کی طرف لٹکے ہوئے تھے اور دو جھے بائیں جانب۔

(مراة الناجيح شرح مشكوة المعاجيح، ج٢ص ٢٨٩) خضرت انس رضى الله عنه ب روايت ہے كه حضور اكرم سائن الله عنه بال مبارك كانوں كے درميان تك يتھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم سائٹالیا (شروع شروع میں) اپنے بالوں کو بغیر مانگ کے چھوڑتے تھے (کیونکہ) مشرکین اپنے سروں کی مانگ نکالتے تھے جبکہ اہل کتاب اپنے بالوں کو بغیر مانگ

﴿ حَدَّثَنَا سُونِدُ بُنُ نَصْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْيَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْمُبَائِقِ، عَنْ مَعْيَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْمُبَائِقِ، عَنْ أَنْسٍ : أَنَّ شَعْرَ الْمُبَائِقِ، عَنْ أَنْسٍ : أَنَّ شَعْرَ وسلم، كَانَ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنيهِ. كَلُّ تَنْ اللهِ بُنِ عُتْبَةً ، عَنِ ابْنِ عليه وسلم كَانَ يُسْلِلُ شَعْرَهُ. عليه وسلم كَانَ يُسْلِلُ شَعْرَهُ. عَنْ يُونُس بُنِ يَزِيدَ، عَنِ عَنْ يُونُس بُنِ يَزِيدَ، عَنِ

کے چھوڑتے تھے اور حضور اکرم سائٹلالیلم ان امور میں اہل کتاب کے موافق کام کرتے تھے جن میں کوئی (متنقل) تکم نازل نه ہوتا بعد میں آپ اپنے سرمبارک كى ما تك نكالتے تھے۔

الزُّهُوتِي ، قَالَ : حَلَّاثَنَا عُبَيْنُ الله بُوكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفُرِقُونَ رُؤُوسَهُمْ ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يُسْبِلُونَ رُؤُوسَهُمْ ، وَكَانَ يُحِبُ مُوافَقَةَ أَمُلِ الْكِتَابِ فِيهَا لَمُ يُؤْمَرُ فِيهِ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ.

شرح حليث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الشالر حن اس كى شرح یں فرماتے ہیں کہ: موافقت اور مشابہت میں بڑا فرق ہے کفارے مشابہت بہر حال حرام ب موافقت جائز ہے مگر جائز چیزول میں مطلب سے کہ جن چیزول سے حضورانورکومنع نہیں فرمایا گیاان میں ایسے کام اختیار فرماتے تھے جومشر کین کے مخالف ہوں ایل کتاب کے موافق۔

سر کے بالوں میں مانگ نہ تکا گئے تھے بول ہی کھلے ہوئے میمور ویے تھے اور پیشانی ہے مرادس ہے بعض روایات میں راسہ ہے یعنی حضور انور نے ما نگ نہ نکالی بلكه بال شريف كطير كھے۔

جریل امین نے حضور انور سے بیہ ہی عرض کیا کہ مانگ تکالا کریں، چنانچہ اب مىلمانوں كويە ہى سنت ہے۔ (مراة المناجح شرح مشكوة المصابح، ج٢ص ٢٧٨)

 حَمَّاتُكَ الْحُمَيَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، حضرت ام بانى رضى الله عنها فرماتى . قَالَ : حَدَّقَتَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ﴿ مِن مِن فَصور اكرم مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إل مَهُنِيٍّ ، عَنْ إِبْرَ اهِيمَ بْنِ نَافِع مِارك عِارضول مِن تَقْيم ديكهـ

الْمَرِّيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ فَجَاهِدٍ ، عَنْ أُمِّر هَائِي ، قَالَتْ : وَالْمَدُ وَالْمُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَا ضَفَا يُرَ أَرْبَع .

4- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرَجُّلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضورا قدر صلى الشعليه وسلم ك بالول ميس كنگها كرنے كابيان

حفرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین میں حضور اکرم مانظی کے سر مبارک کو کنگھی کیا کرتی تھی اس حال میں کہ میں حائفہ ہوتی تھی۔ م حداثنا إسماق بن موسى الأنصارى ، حداثنا معن بن عيسى، حداثنا مالك بن أنس، عن هِ هَامِ بَنِ عُرُولَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَالِشَة ، قَالَتْ : كُنْتُ أُرِجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ .

شیرے حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ: جب حضور انوراء تکاف میں ہوتے تو اپنا سر مبارک گھر کی کھڑ کی میں داخل فرمادیتے ہے ام المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو بھی دیتیں تھیں تیل میں داخل فرمادیتے ہے ام المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو بھی دیتیں تھیں تیل کھی بھی کردیتی تھیں۔معلوم ہوا کہ بحالت حیض عورت کا جسم پاک ہوتا ہے وہ نا پاک حکمی ہے اور بحالت اعتکاف اپنے بعض اعضاء میں سے باہر نکال دینا جائز ہے۔

(مراة المناجِي شرح مشكوة المصابح، جه ص ٢٦٢)

حضرت انس بن ما لك رضى الشعند

قال : حَدَّ قَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : فَرَمَاتَ بِين رسول الله مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا

مبارک میں کنگھی کیا کرتے ہے تیل لگاتے اور ڈاڑھی مبارک میں کنگھی کیا کرتے ہے اوراکٹر وشار مبارک کے یہے ایک (چھوٹا سا) رومال رکھتے ہے یہاں تک وہ کپڑا تیل سے تر رہتا تھا۔

عَنَّوْتَا الرَّبِيعُ بُنُ صَبِيحٍ ، عَنْ يَرِيدَ بُنِ أَبَانَ هُوَ الرَّقَافِقُ ، عَنْ أَنِيدَ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكُرُّرُ دَهُنَ رَأْسِهِ وَلَسْمِ خَ وَسلم يُكُرُّرُ دَهُنَ رَأْسِهِ وَلَسْمِ خَ وَلَسْمِ خَ لَيْكِيدِهِ ، وَيُكُرُّرُ الْقِنَاعَ حَتَّى كَأَنَّ وَيُهَدِّدُ الْقِنَاعَ حَتَّى كَأَنَّ وَوَهُهُ ، قَوْبُ زَيَّاتٍ .

شیرے حلیدہ: عکیم الامت مفتی احمہ یارخان علید رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح

میں فرہاتے ہیں کہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ رات کو حضور کے سرہانے مسواک
اور کنگھی رکھی جاتی تھی جب شب المحتے تو یہ دونوں چیزیں استعال فرہاتے ، حضرت
عائشہ صدیقہ فرہاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سات چیزیں سفرو حضر میں نہ
چوڑتے تھے: پیشاب کا برتن ، آئینہ ، سرمہ دانی ، مسواک ، قینچی ، سرمہ کی سلائی۔ (مرقات)
قدناع تی کر ہ ہے وہ کیڑا جوٹو پی کے بنچے پہنا جائے تا کہ تیل ٹو پی وعمامہ
میں نہ لگے وہ کیڑا ہی تیل میں تر رہے یعنی چونکہ آپ سرمیں تیل زیادہ استعمال کرتے
میں نہ لیے وہ کیڑا ہی تیل میں تر رہے یعنی چونکہ آپ سرمیں تیل زیادہ استعمال کرتے
میں نہ لیے وہ کیڑا ہی تیل میں تر رہے یعنی چونکہ آپ سرمیں تیل زیادہ استعمال فرہاتے

لینی بیر قراع تیل میں ایسا جوگا رہنا تھا جیسے تیل والے کے کیڑے تیل سے تر رہتے ہیں دوسرے کیڑے مراد نہیں کیونکہ حضور کے کیڑے بہت صاف اور چٹے رہتے متھ آپ سفید کیڑے پہندفر ماتے تھے جوصاف ہوں۔

(مراة الناجع شرح مشكؤة المصابح، ج٢ ص٢٨٨) حصرت عائشه رضى الله عنها فرماتي

عَنْ مَسْرُ وِقٍ ، عَنْ عَائِشَةً ،

ہیں رسول مان الیا ہے وضو فرمانے ، کنگھی استعال فرمانے اور جوتا لیننے میں وائیں طرف ہے شروع کرنا پیندفر ماتے تھے۔

قَالَتُ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُحِبُّ التَّيَةُنَ فِي طُهُورِةِ إِذَا تَطَهَّرَ ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تُرَجَّلَ ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انتعار

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمه يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ: یہ تین چیزیں بطور مثال ارشاد فرمائی گئیں ورنہ سرمہ لگا تا، ناخن و بغل کے بال لینا،جامت اورمو تھیں کٹوا نا،مسجد میں آنااورمسواک کرنا وغیرہ سب میں سنت پیہے کہ داہنے ہاتھ یا داہنی جانب ہے ابتداء کرے کیونکہ نیکیاں لکھنے والافر ثبتہ داہنی طرف رہتا ہے اس کی وجہ سے بیسمت افضل ہے حتی کہ داہنا پڑوی بائیس پڑوی ے زیادہ مستحق سلوک ہے۔ (اثعة اللمعات)علاء قرماتے ہیں که دوسری معجدوں میں صف کا داہنا حصہ بائیں سے افضل گرمجد نبوی میں بایاں حصہ داہنے سے افضل کیونک وہ روضۂ مطہرہ سے قریب ہے۔روضۂ مطہرہ دل ہے اور دل بائیں طرف ہے جس پر زندگی کا دارومدار ہےان کا ماخذ بہ حدیث بھی ہے۔صوفیائے کرام کے اقوال بے دلیل نہیں ہوتے کیونکہ جب نیکیاں لکھنے والے فرشتے کی وجہ سے دامنا حصہ بائیں سے انضل ہوا تو وہاں قرب مصطفوی کی وجہ سے بائیں سمت انفنل ہوگ۔ چنانچہ سرکار · ماتے ہیں کہ نماز میں داہنی جانب نہ تھو کو نہ جو تار کھو کیونکہ ادھر رحمت کا فرشتہ ہے۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابيح، ج اص ۴۸)

پیارے بھائیو! ہمارے پیارے آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم سیرھی طرف ہے وضوكرنا پيندفرمات\_اس كے معنى بير ہيں كدوضوكرتے وقت يہلے سيدها ہاتھ مبارك دھوتے پھر بایاں ۔ای طرح یاؤں مبارک وھوتے وقت بھی یہی ترتیب ملحوظ رکھا

کرتے۔ نیز اس حدیث پاک میں کھااور نعلین شریفین کے بارے میں بھی سیدھی مانب ہے شروع کرنامنقول ہوا۔ یعنی سراقدس اور داڑھی مبارک میں جب کنگھا فرہاتے تو پہلے سیدھی جانب سے شروع کرتے ، پھر بائیں جانب نیز نعلین شریفین پہنے وقت بھی پہلے سیدھے قدم مبارک کونعل پاک میں داخل فرماتے پھر بائیں قدم مکرم کو صرف ان تین کاموں بی کی شخصیص نہیں، جینے بھی تکریم کے کام ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدھی جانب ہے ہی شروع کرنا پہند فرماتے ۔ چنانچہ لباس بہنا، محدید میں داخل ہونا ، سراورمونچھ وغیرہ کے بال تراشنا، مسواک کرنا، ناخن کا ٹیا، آئیھوں میں سرمہ ڈالنا ، کسی کوکوئی چیز دینا یا کسی سے لینا، کھانا پینا وغیرہ دغیرہ کام سیدھے ہاتھ

حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عند فرماتے ہیں رسول میں اللہ نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا۔ ے سرائی جانب ے کرنے چاہیں۔

﴿ حَلَّ ثَنَا مُحَبَّدُ بُنُ بَشَادٍ،

قَالَ: حَلَّ ثَنَا يَخْنَى بُنُ سَعِيدٍ،

عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ

عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ

عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ

قَالَ: خَلَى مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ،

قَالَ: خَلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله

عليه وسلم عنِ التَّرَجُّلِ، إلا

عليه وسلم عنِ التَّرَجُّلِ، إلا

شیرح حلیت: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الزمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ: بیت مرد کے لیے سرکے بالوں میں کنگھی کرنے کے متعلق ہے بیعی جس مرد کے سر پر بال ہوں وہ روز اندان میں تیل و کنگھی نہ کرے کہ ای میں لگارہے بلکہ بھی کرے کبھی نہ کرے دفاجہ حسن بھری فرماتے ہیں کہ ہفتہ میں ایک دن کرے فیان کے کسرہ سے باک شدے، اس

کے معنی ہیں اونٹ کو ایک دن پائی بلانا ایک دن ناغہ کرنا تجارت کو بھی غب کہا جاتا ہے۔ اس ممانعت کا مقصد میہ ہے کہ انسان ظاہری آ رائش میں مشغول ہو کر رب کو نہ بھول جائے اس محم سے عور تیں متنفی ہیں وہ چاہیں تو روزانہ ما نگ چوٹی کریں، یوں ہی اگر مرد داڑھی میں روزانہ کنگھی کر ہے تو مضا کقہ نہیں دیکھو مرقات ۔ اشعۃ اللمعات نے فر مایا کہ وضو کے بعد ڈاڑھی میں کنگھی کرنا فقیری کو دور کرتا ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں فر مایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وراؤ داڑھی میں دو بارگنگھی کرتے تھے۔ (اشدہ)

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابح ،ج اص ١٨٣)

## بال بھرے ہوئے بھی ندر کھیں

حضرت سیدنا عطابن بیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار دوعالم ، شاہ بن آ دم ، رسول اکرم ، نورجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ اللہ وسلم مسجد میں آخریف فر ما تھے۔
استے بیں ایک شخص آیا جس کے سراور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہمارے میٹھے مدنی آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ اللہ وسلم نے اس کی طرف اس انداز پر اشارہ کیا جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ اللہ وسلم اس کو بال درست کرنے کا تھم فرمارے ہیں۔وہ شخص بال درست کر کے والیس آیا ، سرکار مدینہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا یہ اس حربہ تنہیں ہے کہ کوئی شخص بالوں کواس طرح بجھیر کر آتا ہے وہ کویا وہ شیطان ہے۔

(مؤطانام مالك، كتاب الشر، باب اصلاح الشر، الحديث، ١٨١٩، ج٢،٩٥٥)

﴿ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَضْعَابِ صَابِ رَول مِنْ أَضْعَابِ النّبِيّ صَابِ رَول مِن عَ ايك صَابِي النّبِيّ صَلَى اللّه عليه وسلم: أَنَّ فَرِماتِ قِيل كَه صَفُور اكرم مَنْ اللّهِ الله عليه وسلم، كَانَ بَعارَكَكُمى فرما ياكرتِ تَصِد يَتُوجُكُلُ غِبًا .

## 5- رَابُ مَا جَاءَ فِي شَيْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موئے مبارک

حضرت قنآده رضى الله عنه فرماتي ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے يو چھا كيا رسول سال الله اليلم في خضاب استعال فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا آپ (کے بال) خضاب کی حد کو پہنچے ای نہ تھے، صرف آپ کی کنپٹیوں میں کچھ سفيدى تقى ليكن حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه في مهندى اور وسمه سے خضاب

غَنُ قَتَادَةً ، قَالَ : قُلْتُ لأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ : هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ : لَمْ يَبْلُغُ ذَلِكَ، إِثْمَا كَانَ شَيْبًا فِي صُلْغَيْهِ وَلَكِنْ أَبُو بَكْرٍ، خَضَبَ بِالْحِثَّاءِ وَالْكَتَمِ

شرح حليث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ: آپ کا نام ثابت ابن اسلم بنانی ہے، کنیت ابو محد، بصرہ کے مشہور برے عابدتا بھی ہیں،حفرت انس کے ساتھ چالیس سال تک رہے،چھای سال عمر پائی، سالھ ایک سوشکیس میں وفات ہوئی،آپ اکثر حضرت انس سے روایات ليت بل\_

سرشریف اور ڈاڑھی مبارک میں چند گنتی کے بالسفید سے جوشار میں آجاتے بھر خضاب کیے ہوتا۔

یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے یکا لال رنگ کا خضاب کیا جومہندی اور تھوڑ ہے وممه سے حاصل ہوتا ہے اتنا وسمه شامل ند کیا کہ سیاہ ہوجاوے کہ سیاہ خضاب مطلقاً ممنوع ہے اور حفزت عمر نے خالص مہندی کا سرخ خضاب کیالبذا خضاب سنت صحابہ ے\_(مراة المناجح شرح مشكوة المصابح ،ج٢ ص١٩٣)

اله نضاب رام ب

ميرے آ قائليحضر ت،إمام أبلسنّت، وليّ نعمت عظيم البُرَكت،عظيم المُر تبت، يروانه همع رسمالت، مُحَبِّدَ و دين ومِلَّت، حاشي سنّت، ماحي بدعت، عالمم شرّ نعت ، پير طريقت، باعثِ خُيْر ويُرَكت، حضرت علامه موليّنا الحاج الحافِظ القاري شاه امام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمنفتاؤي رضويه من فرمات إن

تصحیح ذہب میں سیاہ خضاب حالت جہاد کے سوامطلقا حرام ہےجس کی حرمت پر احادیث صححہ دمعتبرہ ناطق۔

فاقول: وبالله التوفيق (پس مين كهتامون اورتوفيق الله ع ب-ت):

حديث اول: احمد ومسلم وابوداؤد ونسائي وابن ماجه حضرت جابر بن عبدالله رضي الثد تعالٰی عنہما ہے راوی حضور سیدعالم صلی الثد تعالٰی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت ابوقیا فہ رضی الله تعالی عنہ کی داڑھی خالص سپید د كيه كرارشادفرمايا:

غيرواهذا بشيئ واجتنبوا السواد-

اس سپیدی کوکسی چیز سے بدل دواور سیاہ رنگ سے بچو۔

(صحیح مسلم کتاب الملباس والزینة باب استحباب نضاب الشیب بصغرة الح قد یکی کتب خاند کراچی ۱۹۹/۲) حديث دوم: امام احمد اين منديس حفرت انس رضي الله تعالى عنه يراوى حضورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

غيروالشيب ولاتقربوا السواد

چری تبدیل کرواور سیاہ رنگ کے یاس نہ جاؤ۔

(مندامام احمد بن عنبل عن انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه المكتب الاسلامي بيروت ٣ / ٢٣٧)

حديث سوم: امام احمد ابواؤر ونسائي وابن حبان وحاكم بإ فاره تصحيح اورضيا مختاره اور بہتی سن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے راوی حضور والاصلی اللہ تعالى عليه وسلم فرمات الين:

يكون قومرفي أخى الزمأن يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمأمرلا مجدون رائحة الجنة -

آخرز مانے میں چھلوگ ساہ خضاب کریں گے جسے کوروں کے بوٹے وہ جنت کی خوشبونہ سونگھیں گے۔

(مندامام احدين عنبل عن عبدالله ابن عباس المكب الاسلاى بيروت ا / ٢٢٢) جنگلی کبوتروں کے سینے اکثر سیاہ نیلگوں ہوتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بالوں اور داڑھیوں کوان سے تشبیہ دی۔

( فآه ي رضويه جلد ٢٣٠ م ٣٩٥ \_٣٩٨ رضا فا وَنذْ يشن ، لا مور )

💠 حَدَّاثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، منزت السرضي الله عنه فرماتے وَيَخْتَى بْنُ مُوسَى ، قَالا : حَدَّقَنَا بِي كَدِيسِ فِي حضورا كرم مِلْ فَالْكِيمِ كِس مبارك اور ڈاڑھى ميں صرف چودو بال سفیدشار کے ن

عَبْلُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْبَرِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : مَا عَلَدُتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِخْيَتِهِ ، إلا أُرْبَعَ عَشْرَةً شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

حفزت ساك بن حرب رضى الله عنه فرماتے ہیں ، میں نے سنا کہ حضرت جابر بن سمره رضى الله عنه سے حضور اكرم من اللہ اللہ الْمُقَتَّى الْمُقَتِّينُ الْمُقَتِّي ، وَالْمُقَتِّي ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَلَّلُنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ

کے سفید بالول کے بارے میں سوال کیا گیا توآپ نے فرمایا جب آپ سرمبارک میں تیل لگاتے تو سفیدی نظر نہ آتی اور جب تیل نه لگاتے تو کچھ (سفیدی) نظ -37

حَرْبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً ، وَقَدُ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَقَالَ : كَانَ إِذَا دَهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَمِنْهُ شَيْبٌ، وَإِذَا لَمُ يَنْهِنُ رُبُيْ مِنْهُ شَيْءً.

شرح حديث: عليم الامت مفتى احمد يارخان عليدرهمة الله الرحن اس كى شرح میں فرماتے ہیں کہ: آپ کے بالوں کا ملا ہوا ہونا جب ظاہر ہوتا تھا جب کہ بال شریف بكھرے ہوئے ہوتے درنہ ظاہر نہ ہوتا تھا جس معلوم ہوا كه بہت تھوڑے بال

حضور کی ڈاڑھی شریف پورا خط گھنے بال تھے۔ تن یہ ہے کہ ایک مشت رہتی مقی،ایک مشت سے داڑھی کم کرناممنوع ہے،مشت سے زیادہ میں بہت اختلاف ہے حضرت على رضى الله عنه كى واڑھى سينه تک رہتى تھى،حضورغوث ياک كى واڑھى لمجى تقى، حضرت ابن عمر أيك مشت ركفتے تھے۔ (افعۃ اللمعات)

(مراة المناجح شرح مشكَّوة المصابيح، ج ٨ص ٣٨) و حفرت ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں حضور اکرم مل فالیا ہے تقریبا بين بال سفيد تھے۔

 حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِينُ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّاثَنَا يَغْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ، عَنْ تَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللهِ صلى الله

عليه وسلم نَعْوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.

حفرت ابن عباس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے عرض کیا یا رسول الله مان ال آپ پر برهایے کے آثار ظاہر ہوگئے ہیں۔ آنحضرت مالندی نے فرمایا مجھے سوره بهود، واتعه، مرسلات، يَتَسَأَة لُوُنَ اور تکویر (کی تلاوت) نے بوڑھا کر دیا

 خَلَّاقَتَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَتَّلُ بُنُ الْعَلاءِ. قَالَ: حَلَّاثَنَا مُعَاوِيَّةُ بُنُ مِشَامِ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي إسْعَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ ، قَلُ شِيْتَ ، قَالَ : شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ. وَالْمُرْسَلاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ.

وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ.

شرح حديث: عكيم الامت مفى احمد يارخان عليه رحمة الشارحن الى كرشر يل فرماتے ہیں کہ: یعنی ان مورتول میں عذاب النی کاذکر ہے جن سے جھے اپنی امت کی فکر ہے۔ (مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، ج ع ص ٢٠١)

امت كاعم خوا،

مير إلى قاعليحضر ت، إمام أبلسنت، ولي تعمت عظيم البُرُكت، عظيم المُرْ عَبت، پروانه هم پرسالت، فخیر و دین ومِلَّت ، حاکی سنّت ، ماکی بدعت، عالم شر نوت ، پیز طريقت، باعب فخير و بُرَكت، حضرت علامه مولينا الحاج الحافظ القاري شاه امام أحمد رضا فان عليه رحمة الرحمنفتاؤي رضوبيين فرمات بين ؟

جب وه جان راحت كان رافت پيدا موابارگاه الى يس مجده كيا اور دب هبلى امت اے فرمایا، جب قبر شریف میں اتارالب جان بخش کوجنبش تھی، بعض صحابے نے کان لگا کر سنا آہتہ آہتہ امتی امتی امتی افر ماتے تھے۔ قیامت کے دوز کہ مجب ختی کا دن ہے، تاہے کی زمین، ننگے پاؤل، زبانیں پیاس سے، باہر، آفتاب سرول پر، سائے کا پیتے ہیں، حساب کا دغدغہ، مُلکِ قہار کا سامنا، عالَم اپنی فکر میں گرفتار ہوگا، مجر مان ہے یار دام آفت کے گرفتار، جدھر جا کیں گے سوا نفسی نفسی اذھبوا ال غیری سے کے جواب نہ یا کیں گے،

مانا کہ جمیں احسان شای سے حصد ندملا ، ند قلب عشق آشا ہے کہ کھن پہندیا احسان دوست، مگر بہتو وہاں چل سکے جس کا احسان اگر ندمانے ،اس کی مخالفت سیجئے تو کوئی مُضر ت ند پنچے اور بہمجوب تو ایسا ہے کہ بے اس کی گفش بوی کے جہنم سے نجات میسر، ندونیا وعقبی میں کہیں ٹھکانا متصور ، پھراگر اس کے حسن وإحسان پر والہ وشیدانہ جوتوا ہے نفع وضرر کے لحاظ سے عقیدت رکھو۔

اے عزیز اچشم فرد میں سرمی انصاف لگا اور گوش قبول سے پنبد انکار نکال ، پھرتمام اہلِ اسلام بلکہ ہر مذہب ولمت کے عقلاء سے پُوچھتا پھر عُشاق کا اپنے محبوب کے ساتھ کیا طریقتہ ہوتا ہے اور غلاموں کو مولٰی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ، آیا نشرِ فضائل و تکثیرِ مدائح اوران کی خوبی حسن من کر باغ باغ ہوجانا، جاہے میں پُھولا نہ سانا یا ر رہاین ، نفی کمالات اوران کے اوصاف حمیدہ سے برانکار و تکذیب پیش آنا ، اگرایک عاقل منصف بھی تجھ سے کہددے کہ نہ وہ دوئ کامقتضی نہ بیہ غلامی کے خلاف ہے تو تھے اختیار ہے ورنہ خداور سول سے شر مااوراک حرکت بے جانے باز آ، یقین جان لے کے چرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیاں تیرے مٹائے سے نہ معنیں گی۔

حان برادر! اینے ایمان پر رحم کر، خدائے قہار وجبار جل جلالہ، سے لڑائی بنہ باندہ، وہ تیرے اور تمام جہان کی پیدائش ہے پہلے ازل میں لکھ چکا تھا در فعنا لك ذكرك \_ (القرآن الكريم ١٩٠/١)

العنى ارشاد موتا ب اع محبوب مارے أجم في تمهار على تمهارا ذكر بلندكيا کہ جہاں ہماری یا دہوگی تمہارا بھی جرچاہوگا اور ایمان بے تمہاری یا د کے ہرگز پورا نہ

آسانوں کے طبقے اورزمینوں کے پردے تمہارے نام نامی سے گونجیں گے، مؤذن اذانول اورخطیب خطبول اورذا کرین اپنی مجانس اور داعظین اینے منابر پر مارے ذکر کے ساتھ تمہاری یا دکریں گے یہ اشجار واتجار، آبو وسوسارودیگر جاندار واطفال شیرخوار ومعبودان کفارجس طرح ہماری توحید بتا کیں گے ویبا ہی ہەزبان فقیح وبیان سمجے تمہارامنشور رسالت پڑھ کر سنائیں گے ، حیار اکناف عالم میں لاالہ الا اللہ محمد سول الله كاغلغله موگا، جز اشقیائے ازل ہر ذرہ كلمه شہادت پڑھتا موگا، مسجانِ ملاء اعلی کوادهر اپنی شبیج و نقته لیس میں مصروف کروں گا اُدھر تمھارے محمود درودِ مسعود کا تھم ودل گا عرش وکری ، ہفت اوراق سردہ ،قصور جناں ، جہاں پر الله لکھوں گا ہے محمد رسول الله بھی تحریر فرماؤں گا ، اینے پیغمبروں اور اولوالعزم رسولوں کو ارشاد کروں گا کہ ہروفت تمہار ادم بھریں اور تمہاری یاد ہے اپنی آ تکھول کو روشی اور جگر کو ٹھنڈک اور قلب کو تسکین اور بزم کونز ئین دیں ۔ جو کتاب نازل کروں گا اس میں تمہاری مدح وستائش

اور جمال صورت و کمال سیرت ایسی تشریح و توضیح سے بیان کروں گا کہ سننے والوں کے دل بے اختیار تمہاری طرف جمک جا عیں اور نادیدہ تمہارے عشق کی شمع ان کے کانوں، سینوں میں بھڑک اسٹے گی۔ ایک عالم اگر تمہارا دشمن ہوکر تمہاری شقیص شان اور کو فضال میں مشغول ہوتو میں قادر مطلق ہوں، میر سے ساتھ کسی کا کیا بس چلے گا۔ آخرای وعدے کا اثر تھا کہ یہود صد ہا برس سے اپنی کتابوں سے ان کا ذکر نکا لتے اور چاند پر فاک ڈالے بیں تو اہل ایمان اس بلند آواز سے ان کی نعت سناتے ہیں کہ سامع اگر فاک ڈالے جیں تو اہل ایمان اس بلند آواز سے ان کی نعت سناتے ہیں کہ سامع اگر افساف کرے ب ساختہ بکار اٹھے۔ لاکھوں بے دینوں نے ان کے کو فضائل پر کم باندھی ، گر مٹانے والے خود مث گئے اور ان کی خوبی روز بروز متر تی رہی ، پھر اپ باندھی ، گر مٹانے والے خود مث گئے اور ان کی خوبی روز بروز متر تی رہی ، پھر اپ باندھی ، گر مٹانے والے فود مث گئے اور ان کی خوبی روز بروز متر تی رہی ، پھر اپ باندھی ، میں ونا امیدی کر لینا مناسب ہے ورنہ برب کعبدان کا پچھ فقصان نہیں ، بالا خرایک دن تونیس ، تیراایمان نہیں ۔

( فآوی رضویه، جلد ۰ ۳،ص ۱۵ رمنا فاؤنزیش، لا بور )

حفرت الوجحيف رضى الله عند فرمات جين كه صحابه كرام نے عرض كيا يا رسول الله مل في في في (كيا وجه بكه) بم آب بل بر حمالي كة آثار وكيستة جين آب نے فرمايا مجھے سورہ بود اور اس جيسى دوسرى سورتوں نے بوڑھاكرديا ہے۔

الله عَلَّافَنَا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيعٍ،

قَالَ: حَلَّافَنَا مُعَتَّدُ بُنُ بِشْرٍ، عَنْ

عَلِيْ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ،

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ: قَالُوا: يَا

رَسُولَ الله ، نَرَاكَ قَدُ شِبْتَ،

قَالَ: قَدُ شَيْبَتْنِي هُودُ

وَأُخْوَا عُهَا.

وَأُخْوَا عُهَا.

وَأُخْوَا عُهَا.

شیرے حدیدہ: علیم الامت مفتی احمد یارخان علیدرحمۃ الله الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ: اس طرح کر حضور پرضعف کے آثار نمودار ہیں حتی کہ اکثر نماز بھی بیٹھ کر پڑھتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ آپ کے بال سفیدیا نگاہ کمزور ہوگئ کیونکہ حضور انور کے سر مبارک داڑھی شریف اور ریش شریف میں ہیں ہے کم بال سفید تھے۔
(ازبرقات) حق کے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے شار کی ہے آپ کے کل چودہ بال
مفید تھے۔ (مرقات) بعض روایات میں ہے کہ چودہ بال سر شریف میں، پانچ بال
داڑھی میں، ایک بال ریش پکی میں۔

یعنی جن سورتوں میں عذاب الی کا ذکر ہے ان کے عذاب سے جھے اپنی امت پرخوف ان کی فکر اس قدر ہے کہ اس فکر نے جھے بوڑھا کردیا۔ ایک بزرگ نے خواب میں حضور کی زیارت کی ہے ہی حدیث پیش کی ، فرما یا حدیث سیح ہے ہم نے بیفر مایا ہے اس نے بوچھا کون کی آیت نے حضور کو بوڑھا کیا ، فرما یا فاشتیقٹم گئٹا آمرز ت وَمَنْ تَابَ معکن ۔ (مرقات) امت کی استقامت بڑی مشکل چیز ہے جس کی فکر حضور کو ہے۔

(مراۃ المنائی شرح مطلقۃ المصافی ہے مص ۲۰۰۰)
حضرت ابور مدہ تمیمی (قبیلہ تیم
رباب ہے) فرماتے ہیں کہ میں میرا لڑکا
حضور اکرم سائی الیا کی بارگاہ میں حاضر
ہوئے جب میں نے آپ کو دیکھا تو کہا یہ
اللہ کے نی سائی الیا ہیں، آپ پر (اس
وقت) دو سبز کیڑے تھے اور آپ کے
بالوں پر سفیدی نمایاں تھی جوسرخ رنگ کی
بالوں پر سفیدی نمایاں تھی جوسرخ رنگ کی

كَانَتَا عَلِيُّ بَنُ حُمْرٍ، قَالَ: عَنَّ نَتَا شُعَيْبُ بَنُ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمْيْرٍ، عَنِ إِيَادِ عَنِ لَقِيطٍ الْعِمْلِيّ، عَنْ أَبِي رِمْفَةً بَنِ لَقِيطٍ الْعِمْلِيّ، عَنْ أَبِي رِمْفَةً النَّيْمِيّ تَيْمِ الرَّبَابِ ، قَالَ: النَّيْمِيّ تَيْمِ الرَّبَابِ ، قَالَ: أَتَيْنُكُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَمَعِي ابْنُ لِي ، قَالَ: فَأَرْيُتُهُ ، فَقُلْتُ لَنَّا رَأَيْتُهُ : هَذَا فَأَرْيُتُهُ ، فَقُلْتُ لَنَا رَأَيْتُهُ : هَذَا فَأَرْيُتُهُ ، فَقُلْتُ لَنَا رَأَيْتُهُ : هَذَا وَسلم فَأَرْيُتُهُ ، فَقُلْتُ لِلله عليه وسلم فَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْصَرَانِ ، وَلَهُ شَعَرُ فَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْصَرَانِ ، وَلَهُ شَعَرُ قَلْعَلَيْهُ أَخْمُرُ .

شیرے حدیث: علیم الامت مفق احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرق میں فرماتے ہیں کہآپ کے نام میں اختگاف ہے یا تو رفاعه ابن یثر بی ہے یا ممارہ اہن یثر بی بقبیلہ تیم رباب سے ہیں نہ کہ تیم قریش ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تیمی ہیں اپنے والد کے ساتھ آ کے اور دونوں مسلمان ہو گئے بعد میں کوفہ میں تیام رہا۔

(لمعات ومرقات واشعة اللمعات)

قمیض اور تہبند شریف یا تو بالکل سبز ہتھے یا اس میں سبز دہاریاں تھیں پہلے معن زیادہ ظاہر ہیں۔جنتیوں کا لباس سبز ہوگا،رب تعالٰی فرما تا ہے: عٰلِیّتهُمْ رِثیبَابُ سُنْدُسِ خُضْنَّ - اس سے معلوم ہوا کہ مردکو ہرے کپڑے بہننا جائز ہے اگر اس عمل شریف کی ا تباع میں ہوتومستحب ہے۔

یعنی سرمبارک میں ایک آوھ بال شریف سفید تھا، شعر کی تنگیر کی بیان کرنے کے لیے ہے۔ حضور اقدی کے سفید بالوں کے متعلق تین روایات ہیں: چودہ بال شریف سفید ہوئے ہوں پھر سفید سفید ہوئے ہوں پھر آخر میں سترہ سمبارک میں اور تین داڑھی شریف میں کل ہیں لہذا تینوں روایات درست ہیں۔

ای عبارت کے تین مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ وہ سفید بال مہندی ہے مرخ کے گئے تھے۔دوس یہ کہ عطریا خوشبودار تیل کے رنگ سے سرخ تھے یا یہ کدون خالص سفید نہ تھے بلکہ ماکل یہ سرخی تھے جب بال سفید ہونے والا ہوتا ہو گئے سرخ ہوتا ہے توک کی طرف سے سفید ہوتا ہے توک کی طرف سے سمایہ ہوتا ہے توک کی طرف سمارخ ہوتا ہے توک کی طرف سمایہ سمارخ ہوتا ہے توک کی طرف سمارخ ہوتا ہے توک کی طرف سمارخ ہوتا ہے توک کی طرف سمایہ سمای

سر کے بال جو کان کی گدیا تک پہنچیں وفرہ کہلاتے ہیں اور جو کان و کندھوں کے درمیان ہونی انہیں ججہ کہا جاتا ہے اور اگر کندھوں تک پہنچ جا نمیں تو لمہ ہیں۔حضور

صلی الشعلیہ وسلم کے بال شریف مجھی وفرہ ہوتے ہے جھی چر بھی لر \_ کندھوں سے نیج بال مردوں کے لیے بہتر نہیں۔اس کی تحقیق ان شاء اللہ حلیہ شریف کی احادیث یں ہوگی۔

لین ان چندسفید بالول کومہندی سے سرخ کیا گیا تھا مگر بیران کا اپنا خیال ب حق مد ب كرحضور صلى الله عليه وسلم في من خضاب ندلكا يا ندسرخ ندسى اور رنگ كا،آپ كے بال شريف خضاب كى حد تك سفيد ہوئے بى نبيل، جب سركار سر بي تيل ڈالتے تو وہ سفید بال ظاہر ہوتے تھے ور نہیں چند سفید بال ظاہر نہیں ہوا کر تے ، ہاں بیثابت ہے مجمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمنڈک کے لیے سرشریف میں مہندی لگائی ے۔ (افع) نیز داڑھی شریف بھی مہندی سے دھوئی ہے لینی صفائی سے لیے مہندی لكاكر دهود الى ب\_ (مراة المناجع شرح مشكوة المصافح، جه ص ٢٠٠٠)

مفرت ماك بن حرب رضي الله عنه فرماتے ہیں، حفزت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنه سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم سافٹالیے تم عرمادك مين سفيد بال في انبول نے فرمایا آپ النظیم کے سرمبارک ک ما تك مين صرف چند بال سفيد تنه، جب آپ تیل لگاتے تو وہ چھپ جاتے۔

 حَلَّاتَنَا أَحْمَلُ بْنُ مَييعٍ ، قَالَ: حَلَّاثَنَا سُرَجُحُ بُنُ التُّعُمَّانِ، قَالَ : حَنَّاثَنَا خَنَّادُ بْنُ سَلَّمَةً . عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: قِيلَ لِيَابِرِ بْنِ سَمُرَةً : أَكَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْب، قَالَ: لَمْ يَكُن في رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، شَيْبُ إلا شَعَرَاتُ في مَفْرِقِ رَأْسِهِ ، إِذَا ادُّمَّقَ وَارَاهُنَّ النُّهُنَّ النُّهُنَّ

### 6- بَابُ مَا جَاءُ فِي خِضَابِ دَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضورا قدر صلى الله عليه وسلم كے خضاب فرمانے كا ذكر

حضرت الورم وضى الشعن فرمات الدمن من الشعن فرمات الدمن التي الركاه من حاضر موا، آپ الله من حاضر موا، آپ فرمایا تحمارا بینا بیہ ؟ بین فرمایا تحمارا بینا بیہ ؟ بین فرمایا اس کا وبال تجم پر نبین اور تیر اوبال اس پر نبین (یعنی عربوں کی تیر اوبال اس پر نبین (یعنی عربوں کی جاہلانہ رسم کے مطابق بینے کے جرم میں بینا نبین پر اوبال اب کے جرم میں بینا نبین پر اوبال مار نبین کے جرم میں بینا نبین پر اوبال مار نبین کے جرم میں بینا نبین پر اوبال مار نبین کے جرم میں بینا نبین پر اوبال میں کے اب کہ جرم میں بینا نبین پر اوبال اور باب کے جرم میں بینا نبین پر اوبال اور باب کے جرم میں بینا نبین پر اوبال اور باب کے جرم میں بینا نبین پر اوبال اور باب کے جرم میں بینا نبین کیرا اوبال اور باب کے جرم میں بینا نبین کیرا اوبال اور باب کے جرم میں بینا نبین کیرا اوبال اور باب کے جرم میں بینا نبین کیرا اوبال اوبال کے بیا کہ میں نے آپ پر میران بر دھایا دیکھا۔

حائى أُحْمَانُ بْنُ مَنِيجٍ ، قَالَ : حَلَّافَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَلَّافَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَلَّافَنَا عُبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْدٍ ، عَنِ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَنِ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَنِ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي أَبُو رِمُغَةً ، قَالَ : أَنَيْتُ رَسُولَ الله عليه وسلم مَعَ الله عليه وسلم مَعَ النه عليه وسلم مَعَ النه عليه وسلم مَعَ فَقُلُ : ابْنُكَ هَلَا ؟ ابْنِ لِي ، فَقَالَ : ابْنُكَ هَلَا ؟ فَقُلُ : ابْنُكَ هَلَا ؟ فَقُلُ : ابْنُكَ هَلَا ؟ فَقُلُ : ابْنُكَ هَلَا ؟ لا يَجْنِى عَلَيْكِ ، قَالَ : ولا يَجْنِى عَلَيْكِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : وَلا يَجْنِى عَلَيْكِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : وَلا يَجْنِى عَلَيْكِ ، قَالَ : قَالَ : وَلا يَجْنِى عَلَيْكِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : وَلا يَجْنِى عَلَيْكِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : وَلا يَجْنِى عَلَيْكِ ، قَالَ : قَالَ : وَلا يَجْنِى عَلَيْكِ ، قَالَ : قَالَ : وَلَا يَعْنِى عَلَيْكِ ، قَالَ : وَلَا يَعْنِى عَلَيْكِ ، قَالَ : وَلَا يَعْنِى عَلَيْكِ ، وَلا يَعْنِى عَلَيْكِ ، قَالَ : وَلَا يَعْنَى عَلَيْكِ ، قَالَ : وَلَا يَعْنِى عَلَيْكِ ، قَالَ : وَلَا يَعْنِى عَلَيْكِ ، وَمَانَ الشَّيْنِ أَنْ وَرَأَيْتُ الشَّيْنِ الشَّيْنِ أَنْهِ . وَرَأَيْتُ الشَّيْنِ الشَّيْنِ الْمَانِ الْمَانِي وَرَأَيْتُ الشَّيْنِ الشَّيْنِ الشَّيْنِ الْمَانِ الْمَانِي وَرَأَيْتُ الشَّيْنِ الشَّيْنِ الشَّيْنِ الْمَانِ الشَيْنِ الْمَانِ الشَيْنِ الشَيْنِ الشَيْنِ الشَيْنِ الشَيْنِ السَّلُهُ الْنَهُ الْهُ الْمَانِ الشَيْنِ السَيْنَ الشَيْنِ الْمُنْنِ الشَيْنِ الشَيْنِ الشَيْنِ السَيْنِ السَيْنِ الْمُنْنَا الشَيْنِ الْمُنْنِ الْ

شرح حليف: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليد رحمة الشالر حن اس كى شرق ملى فرمات بين كها شهد معنارع به من فرمات بين حيل كوانى دينا بول كه بيرى پشت سے با ذكا مقصد بينقا كه ميں اور بير چونكه باپ بينے بين اس ليے ميرے جرم كا بير ذمه دار بوگا اور اس كے جرم كا ميں ذمه دار جيئا كدر مانہ جا بليت ميں مروح تھا اس ليے حضور صلى الشعليد وسلم نے وہ فرما يا جوآ گے خيرا كہ دور ما يا جوآ گے خيرا كہ دور ما يا جوآ گے خيرا كہ دور ما يا جوآ گے خور ہے۔

یعن تمہارے جرم میں وہ نہ پکڑا جائے گا اور اس کے جرم میں تم نہ پکڑے جاؤ

عی،اس کا قصاص تم سے اور تمہارا قصاص اس سے ندلیا جائے گا یا کل قیامت میں تہارے گناہ میں وہ نہ پکڑا جائے گا اور اس کے گناہ میں تم گرفتار نہ ہو گے اپنی کرنی اپنی بھرنی ہوگی دنیال رہے کہ بچہ کے گناہ پر باپ کی پکڑ جب ہوگی جب باپ نے بچہ کی تربیت میں کوتا ہی کر کے اسے مجرم بنایا ہولہذا سے صدیث دوسری احادیث کے خلاف نہیں۔(مراة المناج شرح مشاؤة المسائح، ج می سهم)

خَالَفَنَا سُفْتَانُ بُنُ وَكِيعٍ، حضرت عَان بن موهب رضى الله وَاللهِ حَالَ اللهِ مَنْ شَرِيكٍ، عن شَرِيكٍ، عن أرات بين، مضرت ابو بريره رض الله عن عُنْ عُنْانَ بُنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: عنه عن بِحِها كيا كيا حضور اكرم سَنْ عَلَيْكِم سُنْالِيكِم سُنْالِيكِم سُنْالِيكِم سُنْالِيكِم سُنْالِيكِم سُنْالِيكِم سُنْالِيكِم مَنْ مَنْ فَعَبٍ عَنْ مَنْابِكِم الله عليه رسُولُ الله عليه

بشیر بن خصاصیه کی زوجه حضرت جہد مه رضی الله عنها فرماتی بیں میں نے حضورا کرم سل شائیلیم کواپنے خاندا قدی سے باہر تشریف لاتے ہوئے دیکھا آپ نے عسل فرمایا تھا اور آپ) سرمبارک جھاڑ رہے تھے اور آپ کے سرمبارک میں خوشبو کا اثر تھایا مہندئی کا ، اس میں (راوی

#### شرائع حديث: مهندي لكانامسخب ب

تنهامهندی متحب ب اوراس می تیم کی پیتال ملاکرکد ایک گهاس مثابه برگ زیتون ب جس کارنگ گهراسرخ ماکل بسیای بوتا ب اس بهتر اور زردرنگ سب بهتر ، اورسیاه و سے کا جوثواه کسی چیز کامطلقا حرام ب میگر مجابدین کو۔
سنن ابی داؤد میں حفزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما سے ب مرعلی النبی صلی الله تعالی علیه وسلم دجل قدد خضب بالحناء منال میا احسن هذا قال فیواخی قدد خضب بالحناء و الکتم فقال هذا احسن من هذا شم مواخی قدد خضب بالصفی فقال هذا احسن من هذا شم مواخی قدد خضب بالصفی فقال هذا احسن من هذا الحسن من هذا شم مواخی قدد خضب بالصفی فقال هذا احسن من هذا الله مواخی قدد خضب بالصفی فقال هذا احسن من هذا الله مواخی قدد خضب بالصفی فقال هذا احسن

(سنن ابی داؤد کتاب الترجل باب فی خضاب العفر قرآ فتاب عالم پریس لا مود ۲ (۲۳۳)

یعنی حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه و مبلم کے سامنے ایک صاحب مہندی کا
خضاب کئے گزرے فر ما یا بیر کیا خوب ہے۔ پھر دوسرے گزرے انھوں
نے مہندی اور کتم ملا کر خضاب کیا تھا فر ما یا: بیراس سے بہتر ہے، پھر
تیسرے زرد خضاب کئے گزرے فر ما یا: بیران شب سے بہتر ہے۔
مجم کمیر طبر انی ومتدرک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے ہے
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم فر مائے ہیں:

الصفرة خضاب المومن والحبرة خضاب المسلم والسواد خضاب الكافراب

(المتدرك على الصحيين كتاب معرفة الصحابه ذكر عبدالله بن عمره بن العاص دارالفكر بيروت ٣/ ٥٢٦) ( كنز العمال بحواله طب وك عن ابن عمر حديث ١٥ ٣١٨) موسسة الرساله بيروت ٢ / ٩٢٨) زرد خضاب ايمان والول كاب اورسرخ الل اسلام كا اورسياه خضاب كا فرول كا ب\_ ( نآدی رضویه، جلد ۲۳، ص ۸۶ سرضا فاؤندیش، لا بور )

حضرت انس رضى الله عنه فرامات 💠 حَنَّالَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، قَالَ: حَنَّاثَنَا عَمْرُو نِنُ ہیں میں نے رسول ساتھاتیا کے بال مبارک خضاب لگے ہوئے دیکھے،حضرت عَامِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَتَّادُ بُن حادفر ماتے ہیں مجھے حضرت محر بن عقبل سَلَمَةَ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا مُمَيْدٌ ، عَنْ کے صاحبزاوے حضرت عبدالله رضی الله أَنْسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ شَعَرَ رَسُولِ عندنے بتایا کہ میں نے حضرت انس بن الله صلى الله عليه وسلم ما لک رضی اللہ عنہ کے یاس حضور اگرم مُخَضُّوبًا . قال حماد: وأخبرنا مَانِينَا لِيهِ كَا خضاب لكا جوابال مبارك عبد الله بن محمد بن عقيل ديكھا۔ قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوباً

7- بَابُ مَا جَاءَ فِي كُلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ حضورا قدس صلى الشعليه وسلم كئرمه مقدمه كابيان

حفرت ابن عباس رضی الله عنه فرمات بین بیش عباس رضی الله عنه فرمات بین بیش بیشک نی اکرم مین این این این فرمایا اثر مرم در گایا کرد کیونکه وه آگھوں کو روش کرتا ہے اور پکوں کے بال پیدا کرتا ہے اور انہوں نے بتایا کہ حضور اکرم مین ایک سرمہ دائی تھی این مین سے آپ ہررات تین مرتب ایک آگھ

مَ حَدَّفَنَا مُحَدَّلُ بَنُ مُنَيْهِ الرَّازِئُ . قَالَ: حَدَّفَنَا أَبُو دَاوُدَ الرَّازِئُ . قَالَ: حَدَّفَنَا أَبُو دَاوُدَ الرَّازِئُ . قَالَ: عَنْ عَبَّادٍ بَنِ الطَّيَالِيئُ ، عَنْ عَبَّادٍ بَنِ مَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَنْصُودٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبْسُولِ مَنْ مَنْ الله عليه عَبْسُ الله عليه وسلم ، قَالَ: اكْتُحِلُوا بِالإِثْمِينَ وَسلم ، قَالَ: اكْتُحِلُوا بِالإِثْمِينَ الشَّعْرَ فَيُنْبِتُ الشَّعْرَ فَيُنْبِتُ الشَّعْرَ فَيُنْبِتُ الشَّعْرَ فَيُنْبِتُ الشَّعْرَ فَيُنْبِتُ الشَّعْرَ فَيُنْبِتُ الشَّعْرَ .

وَزَعَمَ أَنَّ التَّبِيِّ صلى الله عليه شن اور تين مرتبد دومرى شن مرمد لگات وسلم، كَانَتْ لَهُ مُكْعُلَةٌ تحد يَكْتَجِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ، ثَلاقةً في هَذِهِ، وَثَلاثَةً في هَذِهِ.

شیر حدید علیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بیشہ اثد سرمه لگا یا کرو۔ اثد الف اور میم کے کسرہ ث کے سکون سے ایک خاص سرمه کا نام ہے جسے اصفہائی سرمه کہا جاتا ہے سہ ملکے سرخ رنگ کا سرمه ہوتا ہے اس بار ج کے موقعہ پر سیسرمہ جھے مدینہ منورہ اور مکم معظمہ سے ملا بعض شارحین کا قول ہے کہ عام سیاہ سرمہ کو ہی اثد کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ تیہ کا نام اثد ہے بعض نے کہا کہ تیہ کا نام اثد ہے بعض نے کہا کہ تیہ کا نام اثد ہے بعض نے کہا کہ تیہ کا نام اثد ہے بعض نے کہا کہ جس سرمہ میں تھوڑا مشک حل کرلیا جائے وہ اثد ہے مگر پہلا قول نے بعض نے کہا کہ جس سرمہ میں تھوڑا مشک حل کرلیا جائے وہ اثد ہے مگر پہلا قول نے بعض نے کہا کہ جس سرمہ میں تھوڑا مشک حل کرلیا جائے وہ اثد ہے مگر پہلا قول نے بعض نے کہا کہ جس سرمہ میں تھوڑا مشک حل کرلیا جائے وہ اثد ہے مگر پہلا قول نے بعض نے کہا کہ جس سرمہ میں تھوڑا مشک حل کرلیا جائے وہ اثد ہے مگر پہلا قول نے بعض نے کہا کہ جس سرمہ میں تھوڑا مشک حل کرلیا جائے وہ اثارہ ہے مگر پہلا قول نے بعض نے کہا کہ جس سرمہ میں تھوڑا مشک حل کرلیا جائے وہ اثارہ ہے مگر پالوانوں کے بعد میں تھوڑا مشک حل کرلیا جائے وہ اثارہ ہے مگر پہلا قول نے بعد میں ان بیارہ کو بیارہ کی کرلیا جائے ہوں ان بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کے بعد میں بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کو بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کو بیارہ کی ب

یعنی اثد سرمه آنکھوں کی روشی زیاہ کرتا ہے، پلک کے بال دراز کرتا ہے اگر نہ ہوں تو اگا تا ہے۔ مرقات میں ہے کہ بیآ کھ کا پانی خشک کرتا ہے، آنکھ کے زخم اچھے کرتا ہے، نگاہ قائم رکھتا ہے غرضکہ اس میں بہت فائدے ہیں گر اس کے لیے جے موافق نہیں آتا۔ غرضکہ طبیب کی رائے ہے اے موافق نہیں آتا۔ غرضکہ طبیب کی رائے ہے اے استعال کرنا چاہیے۔

اس طرح کہ پہلے واہنی آنکھ میں دوسلائیاں پھر بائیں آنکھ میں تین پھر داہنی میں آنکھ میں تین پھر داہنی میں ایک اس طرح کہ ابتداء بھی داہنی ہے ہوا نتہاء بھی داہنی پر، ہمیشہ رات کوسوتے وقت اس طرح سرمہ لگا نافقیری اور ضعف بھر کو دور کرتا ہے۔ بعض روایات میں ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رات کوسوتے وقت داہنی آنکھ میں تین سلائیاں اور بائیں میں دولگا یا کرتے تھے ہوسکتا ہے کہ بھی بیٹل ہو بھی وہ لہذا اصادیث میں تعارض نہیں۔

یہاں زعم کا فاعل حضرت ابن عباس ہیں اور زعم بمعنی قول ہے نہ کہ بمعنی وہم ، عربی میں بہت دفعہ زعم بمعنی قول استعمال ہوتا ہے۔ بعض شارحین نے کہا کہ زعم کا فاعل محمد ابن جمید ہیں جوامام تر ندی کے فینخ ہیں مگر پہلااحقال قوی ہے۔

(مراة المنافي شرح مشكوة المصابح، جه ص ١٣٣)
حفرت ابن عباس رضى الله عنه
فرمات بين نبي اكرم مل في الله بر رات
سونے سے قبل دونوں آنكھوں ميں تين
تين مرتبدا تيم مرمد كاتے تے اور يزيد بن

تین مرتبہ اتد سرمہ لگاتے تھے اور یزید بن ہارون نے اپنی صدیث میں فرمایا کہ نبی پاک سائٹ ایلی ہے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس میں ہے سوتے وقت ہرآ کھ میں تین تین مرتبہ سرمالگا یا کرتے تھے۔

﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَكْتَحِلُ قَبُلَ أَنْ يَنَامَ وسلم يَكْتَحِلُ قَبُلَ أَنْ يَنَامَ بِالإِثْمِي، ثَلاقًا فِي كُلِّ عَيْنٍ، وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ لِيَدُ بُنُ هَارُونَ، فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ لَا تَبْقِى صلى الله عليه وسلم ، كَانَتُ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا عَنْهِ وَسلم ، عَنْدَ النَّوْمِ ، ثَلاقًا فِي كُلِّ عَيْنٍ .

شرح حلیث: محیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اللی کشرخ میل فرات جی کردندول اور فردول کے لیے سفید کیڑ استحب ب ورنہ عورت میت کے لیے ریشی، سوتی، سرخ، پیلا ہرطرح کا کفن جائز ہے اگرچہ میتر سفیداور سوتی ہے۔

یہاں سرمدسے زندوں کا سرمہ مراد ہے کیونکہ مردے کوسرمہ لگانا سنت نہیں ،اثمہ سرمہ سے مراد سادہ اصفہانی سرمہ ہے یعنی پتھر والا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ شب کوسوتے وقت ہر آنکھ میں تین تین سلائی لگاتے سے ،اس سے پلک کے بال بڑھتے ہیں اور آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے۔

(مراة الناجح شرح مشكوة المعاجع، ج م ١٩٢٨)

حفرت جابر رضى الله عنه فرماتے ہیں رسول الشصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا سوتے وقت اثریم مہضرور لگا یا کرو کیونکہ یہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے اور بال اگاتا

💠 حَلَّاثَنَا أَحْمَلُ بُنُ مَنِيعٍ . قَالَ: حَلَّاثَنَا مُعَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن إسْعَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَيدِ ، عَنْ جَابِرِ هُوَ ابْنُ عَبْي اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِينِ عِنْكَ النَّوْمِ ، فَإِنَّهُ يَعْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

شرح حديث: سرمكين آنكوين

پیدائش کے بعد حفرت سید مُنا آسیدضی الله تعالی عنها نے آب صلّی الله تعالی عليه وآله وسلم كوسرمه لكانا حياماتو ويكصا كه آپ صلّى الله تعالىٰ عليه وآله وسلّم كى چَشمانِ كرم میں اچھی طرح مرمہ لگا ہوا تھا۔حضرت سیّد مُنامریم رضی الله تعالیٰ عنہا نے آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلم کی ناف مبارک کا ثنا جابی تو دیکھا که وہ پہلے ہے کئی ہوئی تھی اور اس سے اضافی حصہ زائل ہو چکا تھا۔ پھر حور عین ( یعنی بڑی بڑی آئکھوں والی حور ) نے حبیب خداعَةً وَحَلَّ وصلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم کومختلف خوشبوعیں لگا نمیں۔ اس کے بعد تین فرشتے آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے چېرۂ اقدس کی جانب جلد ک جلدی بڑھے۔ایک کے پاس سرخ سونے کا تھال ، دوسرے کے پاس موتیوں ہے بنا ہوا جگ اور تیسرے کے پاس سبز ریشی رومال تھا۔ انہوں نے صبیب خداعُزَّ وَجُلُ و صلّی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلّم کے نورانی مکھڑے کو جگ کے یانی سے دھویا۔ پھر چو نے ے ختم نبوت وتقعد بی کی مهر نکالی جوانتهائی روش و چیک دار تھی اور اس مهریان نبی صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی پشت مبارک پرلگادی۔ پس بوں آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله

مرح شمائل ترمذي

عِلْم يرسعادت وتوفيق كي تحميل مولى \_ (الروض الفائق في المؤاعظِ والرقائق ص ٢٥٣ مُبلَغ إِسْلَمَا اللَّيْحُ فَتَنِبِ رِّينْفِيش رَقْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ الْمُوَ فَي ١٥٨٥)

مرمه بھی سنت کی نیت سے لگائیں

حفرت سُیّدُ عَا معاذ بن جبل (رضی الله تعالیٰ عنهٔ ) سے روایت ہے کہ حضور پر نور، شافع بوم نشور ( صلی الله تعالی علیه واله وسلم ) کا ارشا دگرا می قدر ہے:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُسْفَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كُلِّ شَيْءِ حَتَّى عَنْ كُحْلِ عَيْنَيْهِ وَ عَنْ فِتَاتِ الطِّينَة بِإِمْبُعِهِ ثُرُبَ أَخِيْهِ

ترجمہ: لینی بروز قیامت بندے سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا یماں تک کد آگھ کے سرمے ، انگل ہے مٹی کریدنے اور اپنے بھائی کے کیڑے کوچھونے کے بارے میں بھی یوچھاجائے گا۔

(الفردوس يماثور الخطاب، ج٥، ص ٢٨٣، حديث ١٩٩٢)

اورایک دوسری روایت میں ہے پنے

مَنْ تَطَيَّبَ لِلهِ تَعَالى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ رِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَنْ تَطَيَّبَ لِغَيْرِ اللهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ رِيْحُهُ أَنْتَنُ مِنَ الْحِيْفَةِ ترجمہ: لینی جواللہ (عُزوجل) کے لئے خوشبولگائے تو تیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ایکی خوشبو کستوری سے زیادہ مہک رہی ہوگی اور جوغیر الله (كوراضى كرنے) كے لئے خوشبولگائے تو قيامت كے دن اس حال يس آئے گا كدا كى بديوم دار سے زيادہ ہوگى۔

(مصتف عبدالرزّاق، جهم ١٩ ٣ ، حديث ٢ ٩٣٠)

حضرب ابن عباس رضى الله عنه قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ الْمُقَصَّلِ، فرماتے ہیں بے شک (تمہارا)سب سے

\* حَتَّافَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،

اچھاسرمہ، اثد سرمہ ہے جوآ تکھول کوروش كرتااور بال اكاتا --

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلْمَانَ بْنِ خُفَيْمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ خَيْرَ أَكْمَالِكُمُ الإِثْمِدُ، يَهْلُو الْبَصَرَ، وَيُغْبِثُ

معزت ابن عمر رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم من التا ہے نے فرمایا اثد سرمہ ضرور لگا یا کرو کیونکه بیرآنگھوں کوروش کتا اوربال الاتا ہے۔

الرَّاهِيمُ أَنْهُ إِلْرَاهِيمُ أَنْ الْمُسْتَعِيرٌ الْبَصْرِينُ، قَالَ: حَلَّاثَنَا أَبُو عَاهِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَالِمِهِ، عَن ابْن عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِالإثْمِيه فَإِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشُّعُرُ.

8-بَابُمَا جَاءَ فِي لِبَاسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لباس مبارك

حضرت امسلمه رضى الله عنها فرمالى ہیں حضورا کرم مانظالیج کوسب سے زیادہ

الله بن بُرَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أُمِّر سَلَمَةً ، قَالَتُ : كَانَ أَحَبَّ الدِّيمَابِ إِلَى رَسُولِ الله پندلبال قيم (كرة) قار صلى الله عليه وسلم الْقَبِيضُ.

حفزت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ بسندیدہ ترین لباس جونبی کرم مال فالی پینا کرتے تھے، تیم تھی۔ ب عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَمِّهِ مَنْ أُمِّهِ مَنْ أُمِّهِ سَلَمَةً ، قَالَتْ: عَنْ أُمِّهِ سَلَمَةً ، قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِيْمَابِ إِلَى رَسُولِ للهِ عليه وسلم لله عليه وسلم يَلْبَسُهُ ، الْقَبِيضُ .

شرح حدیث: عیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرصن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ شیاب جمع ہے ثوب کی، پہنے کے پیڑے کو توب کہا جاتا ہے خواہ ملا ہوا ہو یا بغیر سلالہذا ہے سلا تہبند بھی توب ہے اور سلا ہوا پائجامہ کرتا بھی توب میں فرماتے تھی سے مراد سوتی تمین ہے حریر ریشم تو مردکو حرام ہے اور حضور انور نے بھی اونی تمین نہیں پہنی کہ یہ بدن میں چھتی ہے اور پسینہ میں بودیتی ہے تمین کے پسند ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ بدن سے چٹی رہتی ہے بدن سے سرکتی نہیں ، نماز میں اسے بار بار چڑھا تا نہیں پڑتا جیسا کہ چاور اوڑھنے کی حالت میں ہوتا ہے ۔حضور کی تمین میں ارد ہے۔ رماۃ المنانج ، جاب میں اور یو اللہ ہوتے تھے جسے کہ احادیث میں وارد ہے۔ (مراۃ المنانج ، جاب میں ال

حضرت اساء بن یزیدرضی الله عنها فرماتی بین که حضور اکرم ملافظاییلی کی قبیص مبارک کی آستین کلائی تک تھی۔ عن أَسْمَاء بِلْتِ يَزِيدَه قَالَتْ: كَانَ كُمُّ قَييص رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى الزُسْخ.

شرے حلیف: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرائے ہیں کہ لہذا سنت یہ ہی ہے کہ میض کی آستینیں نہ تو کلائی سے او پر ہول نہ مینے لیعنی تھیلی یا انگلیوں تک جن روایات میں ہے کہ حضور انور کی آستینیں انگلیوں تک

ہوتی تھیں وہاں جبہ کی آسٹینیں مراد ہیں لہذاا حادیث میں تعارض نہیں۔ جبہ کی آسٹینیں دراز ہوتی تھیں تمیض کی آستینیں چھوٹی، آج کل قمیض کی آستینیں آ دھی کلائی تک بعض لوگ رکھتے ہیں بیسنت کے خلاف ہے۔ شلوکے یا واسکٹ کی آستینیں بازوتک ہوتی یں بایالکل نہیں ہوتیں ہے جی جائز ہے۔ (مراة الناج ، ج اج م ۱۷۲)

حضرت معاويه بن قره رضي الله عنه بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا أَبُو اين والديروايت كرت بين اور (وه فرماتے ہیں) میں قبیلہ مزینہ کے ایک گر وہ میں حضور اکرم مان اللہ کی بارگاہ میں بیعت کے لیے حاضر ہوا ( تو میں نے دیکھا کہ) آپ (من النہائے) کی قیص کا گھنڈی (بٹن ) کھلی تھی، فرماتے ہیں پھر یں نے ابنا ہاتھ آپ کے کتے کے گریبان میں ڈال کرمہر نبوت کو چھوا۔

الْحُسَانُ اللهِ عَمَّادِ الْحُسَانِينُ الْحُسَانِينَ الْحُسَانِينَ نُعَيْمِ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا زُهَيْرٌ ، عَن عُرُوّة بن عَبْدِ اللهِ بن قُشَيْرٍ ، عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في رَمْطٍ مِنْ مُزَيْنَةً لِنُبّايِعَهُ، وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَبُطْلَقٌ، أَوْ قَالَ : زِرُّ قَمِيصِهِ مُطْلَقٌ قَالَ : فَأَدْخَلْتُ يَسِي فِي جَيْبِ قَرِيصِهِ، فَسَسْتُ الْخَاتَمَ.

شرح حديث: اعلى حفرت عظيم المرتبت مولانا الثاه امام احدرضا خان عليه الرحمة الرحن فآوي رضويه يل ارشاد فرمات بين:

قيص مبارك ينم سال تك تفا\_

موابب شريف يس ب:

كان ذيل تميصه وردانه صلى الله تعالى عليه وسلم الى انصاف الساقين- (المواہب الله يذالمقصد الثاث النوع الثانی مکتب اسلای بيروت ٣٢٨/٢) حضور صلى الله تعالٰی عليه وسلم كے قبيص مبار كا دامن اور چادر مبارك يعنی تهبند بيدونوں آدهی پنڈليوں تک ہواكرتے تھے۔ حاكم نے تصحیح اور ابوالشیخ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہما سے روایت كی

:4

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لبس قبيصا وكان فوق الكعبين - (المعدرك المحاكم كتاب اللباس وارالفكر بيروت م/ ١٩٥) حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في ايك ايساكر تدزيب تن فرما يا جوشخول سے اويرتك زرالمبا تعا-

اُورِ ثَم طول كا بھى وارد ہے بيہ ہي نے شعب الايمان ميں انس رضى اللہ تعالٰى عنہ بے روایت كى:

كان له صلى الله تعالى عليه وسلم قميص من قطن قصير الطول قصير الطول قصير الطول قصير الطول قصير المان مديث ١٥٣/٥ وارالكتب العلمة بيروت ١٥٣/٥) ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاليك الياسوقي كرنة تفاجس كاطول كم اور مستين مختفر تحي \_ .

گریبان مبارک سیندا قدی پرتھا۔ افعۃ اللمعات میں ہے: جیب فسیص آن حضرت صلی الله تعالی علیه وسلم برسینه مبامرا۔ وے بود چنا فکه احادیث بیساس برآن دلالت دامرد وعلمائے حدیث تحقیق این نمود ماند۔

(اشعة اللمعات شرح مشكوة كتاب اللباس الفسل الثانى كمتبدنوريدرضوية عمر ١٥٣٨/٥٥٠) جضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كي قيص مبارك كا كريبان آپ ك

سید مبارک پر تھا۔ چنانچ بہت ی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں اور محدثین حفرات نے اس کی شختیق کی ہے۔

ای سے:

تحقیق آنست که گریبان پیراین نبوی صلی الله تعالی علیه وسلم بر سینه بود.

(اہمة اللمعات شرح مقلوة تناب اللباس الفصل الْ الله كتب نوريد رضوية كمر ١٣٠/٣) مختفق يد المحات كرتے كا كريبان متحقيق يد بهارك كرتے كا كريبان آب كے سيند مبارك يرفقا۔

دامن کے چاک کھلے ہونا ثابت ہے کہ ان پرریشی کیڑے کی گوٹ تھی اور گوٹ کھلے ہوئے چاکول پرلگاتے ہیں۔ صحیح مسلم وسنن ابی داؤد میں اساء بنت ابی بمرصد یق رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے ہے:

انها اخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج

(میج مسلم کتاب اللباس ۱۹۰/ وسنن ابی داؤد کتاب اللباس ۲۰۵/ درگتاب اللباس ۲۰۵/ درگتاب اللباس ۲۰۵/ درگتاب اللباس ۲۰۵/ درگتاب اللباس ۱۹۰۶ سیدہ اساء بنت البو بکر صدیق رضی الله تعالٰی عنها نے حضور علیہ الصلٰو ق ولسلام کا ایک طبیاس کسر دانی جبہ (لوگوں کو دکھانے کے لئے) باہر نکالاجس کے گریبان پر ریشمی کپڑے کی گوٹ لگی جوئی تھی اور اس کی دونوں اطراف ریشم گھری ہوئی تھیں۔

اس زمانہ میں گھنڈی تکمے ہوتے جن کو زر دعروہ کہتے بٹن ٹابت نہیں۔ندان میں کوئی ترج ہے۔رنگ سبز دسرخ بھی ٹابت ہے۔اورمجوب تر سفید۔

مديث سي

البسوالثياب البيض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم-رواة احبد - والاربعة الاعن سبرة بن جندب رضى الله تعالى عنه (مند المم الد بن عبل مديث مره بن جندب المكب الاسلامي بيروت (12/۵)

سفید کیڑے پہنو کہ دہ زیادہ پاکیزہ اور خوب ہیں۔ اور اپنے اموات کو سفید کیڑے دو (اہام احمد اور دیگر ائمہ اربعہ (تریذی ، ابوداؤد، نسائی ، ابن ماجہ) نے حصرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے اس کوروایت کیا ہے۔) ( فآدی رضویہ، جلد ۲۲ ص ۱۰ درضافاؤنزیش ، لاہور )

خ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ حفرت السبن الكرض الشعند ما لكرض الشعند ما لكرض الشعند ما لكر من الله عليه ما لي بن الله عليه فرات بين به تشكر بي من الله عليه وسلم خَرَجَ وَهُوَ يَتَكِئُ عَلَى حال من به به تشريف الله عند يرفيك لكائ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَلَيْهِ ثَوْبُ اسامه بن زيدرض الله عند يرفيك لكائ يظرِقْ، قَدُ تَوَقَّعَ بِلهِ، فَصَلَّى بِهِمْ. موئ تضاور آپ بريمن منتش چادرشي والا موتا جي آپ نے دونوں كذهوں ير ذالا موتا

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمہ پارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرات ہیں کہ مقالبًا مرض وفات مراد ہے جس میں حضور انور کا وصال شریف ہوگیا۔
قطری یمنی اعلی درجہ کا کپڑا ہوتا ہے جوسوتی ہوتا ہے مائل بہ سرخی ،حاشیہ پر اعلی
درجہ کا کام ہوتا ہے۔قطرا یک بستی کا تام ہے یمن یا بحرین میں وہاں کا تیار کردہ ہوتا ہے
میں جارے ہاں ڈھا کہ کی ململ۔

تھا، پھرآپ نے صحابہ کرام کونمازیرُ ھائی۔

جیے محرم احرام کی چاور میں لیٹا ہوتا ہے کہ چاور کے دونوں کنارے کندھوں

يريزك تقے۔ توشح بنا ہے وشاح ہے بمعنی کنگن، چونكہ كنگن كلائی سے ليٹ مام ہاں لیے کیڑے میں لیٹنے کوتوشح کتے ہیں۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے بیآخری نماز پڑھائی تھی۔اس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ وفات الني صلى الله عليه وسلم كے بيان مين آئے گا۔ (مراة الناجج، ٢٠٥٥، ٥٠٠)

. عبد بن حميد محمد بن الفضل كا قول نقل مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: سَأَلَنِي يَحْيَى كَرْتِ بِي كَه جب يحي بن معين ب بن معین عن هذا الخرید، أوّل سے پہلے مرے یاس آ کر پیٹے تو انھوں فے جھ سے ای مدیث کے بادے عل در یافت کیامیں نے کہا ہم سے بہ صدیث حماد بن سلمہ نے بیان کی ہے تھی نے کہا تمحارے یاس لکھا ہوا موجود ہے میں مودہ لانے کے لئے کھڑا ہوا یجیٰ نے میرا كيرًا بكر ليااوركها مجه سے حديث بيان كروكول كر بي خوف ب كركيس بي تم ہے دوبارہ نہل سکوں میں نے اولا انھیں حدیث سنائی پھر کتاب لے کر آیا اور اس يل سے وہ حديث يرطى\_

حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه فرمات بين جب رسول الشمافيفاتيلم نيا كپڑا پہنتے تو اس كا خاص نام ليتے بگڑى، كريته يا جادر، پھر فرماتے اے اللہ! ال الله وَقَالَ عَبْدُ بْنُ مُحَيْدٍ : قَالَ مَا جَلَسَ إِلَّ ، فَقُلْتُ : حَدَّثَتَا خَنَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ مِنْ كِتَابِكَ ، فَقُهْتُ لأُخْرِجَ كِتَابِي فَقَبَضَ عَلَى ثَوْبِي ثُمَّ ، قَالَ: أَمْلِهِ عَلَىَّ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لا أَلْقَاكَ ، قَالَ : فَأَمْلَيْتُهُ عَلَيْهِ . ثُمَّ أُخْرَجُتُ كِتَابِي فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ۔

💠 عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُنْدِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا اسْتَجَدُّ ثُوْبًا سَمَّاهُ کیڑے کے پہنانے پر تیری ثنا کرتا ہوں میں تجھے ہے اس کی اور جس کے لیے یہ بنایا گیا اس کی جملائی چاہتا ہوں اور تجھ سے اس کے شرادر جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اس چیز کے شرسے بناہ چاہتا ہوں۔ إِنهِهِ عِمَامَةً أَوْ قَيصًا أَوْ رِدَاءً، وَهُمْ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَبْنُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَمَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَخَيْرَمَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَرِيْوَفَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

شیر حدیث: علیم الامت مفتی احمد یارخان علیدر حمة الشالر حمن اس کی شرح می فرات بین کریرانا می فرات بین کریرانا فی می فرات فرات بین کردانا فیرات فرات فراد یت مین فرات کریرانا فیرات فرات کرید بیلے اس کا نام معین فرات کرید چادر اوڑ هتا موں یا تمبیند پھراسے زیب تن فرات ،ان کی ہر ہرادا پر کروڑوں میں یا تمبیند پھراسے زیب تن فرات ،ان کی ہر ہرادا پر کروڑوں

. 22/2

کپڑے کی خیر ہے کہ کپڑا پہن کرنیک اعمال کی توفیق ملے اور کپڑے کہ شریہ ہے کہ کپڑے پہن کر کماز پڑھنا خیر ہے اور کپڑے پہن کر عماز پڑھنا خیر ہے اور کپڑے پہن کر چوری کرنا اس کی شرہے اور بندہ اللہ تعالٰی ہی کے کرم سے خیر کرسکتا ہے شرسے فی سکتا ہے، نیز کپڑا پہن کرحمہ وشکر کرنا کپڑے کی خیر ہے اس پر فخر کرنا اس کپڑے کی شر۔ میں میں میں میں ان ہی راوی سے میں میں میں ان ہی راوی سے معدر ک میں ان ہی راوی سے دوایت حضرت ابن عمر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میں کو سفید میں میں نئی ، فر مایا البس میں کو صفید تھیں تو فر مایا کہ نئی ہے یا دھلی ہوئی عرض کیا نئی ، فر مایا البس

جديداعش حبيدًا ومت شهيدا لعني نيالباس ببنوا يحقح جيوشهيدم ورضي الله عند

(مراة الناتج، ج٢،٩٨٨)

حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں حضور اکرم مال فلاین کم کا پسندیدہ خَاتَنَا ثُعَبَّلُ بُنُ بَشَارٍ،
 قَالَ: حَلَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مِشَامٍ،

رین کپڑا جے آپ پنتے تھے، یمنی منقش چادریں تھیں۔

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أُنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَحَبَّ القِّيَابِ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، يَلْبَسُهُ الْحِبَرَةُ.

خَدَّانَنَا عَنُودُ بْنُ غَيْلان، قَالَ: الله عَلَى عَنْلان، قَالَ: الله عَنْ عَوْنِ بْنِ أَنِي قَالَ: الله عَنْ عَوْنِ بْنِ أَنِي قَالَ: الله عَنْ عَوْنِ بْنِ أَنِي (حَيْنَفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَرَ النَّبِيّق صلى الله عليه وسلم، بَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ خَنْرَاءُ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى كَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ خَنْرَاءُ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى كَ بَرِيقِ سَاقَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ: حَدْ أَرُاهَا حِبْرَةٌ .

💠 حَلَّاثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ.

حضرت عون اپنے والد ابو جیف رضی
اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہول
(حضرت ابو جیفہ رضی اللہ عنہ ) نے فر مایا،
میں نے حضور اکرم ملی تیایی کو دیکھا، آپ
پر سرخ جوڑا تھا گویا کہ میں اب بھی آپ
کی پنڈ لیوں کی چیک دیکھ رہا ہوں ،
حضرت سفیان کہتے ہیں کہ میرے خیال
میں وہ یمنی چادرین تھیں۔
حضرت براء بن عازب رضی اللہ

عند فرماتے ہیں میں نے (دھاری دار)
سرخ جوڑے میں حضور اکرم میں فیالی ہے
دیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا حضور اکرم
میں فیالی کے بال مبارک کانوں کے قریب
تک چنچے تھے۔

قَالَ: حَدَّ فَنَا عِيسَى بَنُ يُونَسَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ التَّاسِ أَحْسَنَ في حُلَّةٍ حَمْرَاءً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِنْ كَانَتُ بُرْتُهُ لَتَصْرِبُ قَرِيبًا مِنْ

مَنْكِبَيْهِ.

شرح حلایث: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے میں کہ بھی آپ کے بال شریف تا بگوش ہوتے متھے لہذا ہے حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں جن میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بال شریف کندھوں تک تھے۔

یہال سرخ سے مراد خالص سرخ نہیں کہ مردوں کے لیے خالص سرخ لباس منوع ہے بلکہ مخطط بالاحمر مراد ہے بیتی اس کپڑے میں سرخ خطوط بھی تھے اور ہرے بھی اور کپڑ اریشی نہ تھا سوتی تھا۔حلہ سوتی کپڑ سے کا بھی ہوتا ہے بیر صلہ یمنی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی لباس محبوب تھا۔

جوبال کانوں کی گدیوں تک ہوں انہیں وفرہ کہتے ہیں، جو کانوں اور کندھوں کے درمیان ہوں انہیں لمہ کہتے ہیں۔حضور درمیان ہوں انہیں لمہ کہتے ہیں۔حضور انور کے بال بھی لمہ بھی ہوتے تھے اس کا یہاں ذکر ہے۔

خیال رہے کہ عورتوں کی طرح بہت لیے بال رکھنا مردوں کوممنوع ہیں، کندھوں تکسمردوں کے بالوں کی انتہاہے۔(مراۃ المناجع،ج۸ج۰۳) حضرت ابورمٹ رضی اللہ عنہ فر ماتے بیں کہ میں نے حضور اکرم منافظیلیج کو اس حال میں دیکھا کہ آپ پر دوسبز چادریں تھیں۔

﴿ حَلَّاثَنَا مُحَبَّلُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَلَّاثَنَا عَبْلُ الرَّحْنِ بُنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَلَّثَنَا عُبْيُلُاللهِ بُنُ إِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيرِمْفَةً. قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ أَخْضَرَانِ.

شی حصایت: علیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہآپ کے نام میں اختلاف ہے یا تو رفاعہ ابن یشر بی ہے یا عمارہ ابن یشر بی بقبیلہ تیم رباب ہے ہیں نہ کہ تیم قریش ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تیمی ہیں اپنے والد کے ساتھ آئے اور دونوں مسلمان ہوگئے بعد میں کوفہ میں قیام رہا۔

(لمعات ومرقات واشعة اللمعات)

قمیض اور تہبند شریف یا تو بالکل سبز تھے یا اس میں سبز دہاریاں تھیں پہلے متن زیادہ ظاہر ہیں۔ جنتیوں کا لباس سبز ہوگا،رب تعالٰی فرما تا ہے: غیلیکھٹم ثیبتائ سُننگس خُشُن ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد کو ہرے کپڑے پہننا جائز ہے اگر اس عمل شریف کی اتباع میں ہوتومتے ہے۔ (مراة المناجج،ج۲،۹۳)

حضرت قیلہ بنت مخر مدرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول میں اللہ عنہا ویکھا کہ آپ پر دو پرانی چادریں تھیں جو زعفران میں رنگی ہوئی تھیں اور اب رنگ کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ اس حدیث میں مزید

خَتَاثَنَا عَبْلُ بُنُ. مُعَيْدٍ،
قَالَ: حَتَّاثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ،
قَالَ: حَتَّاثَنَا عَبْدُ الله بُنُ حَسَّانَ
قَالَ: حَتَّاثَنَا عَبْدُ الله بُنُ حَسَّانَ
الْعَنْبَرِثُ ، عَنْ جَتَّاتَيْهِ دُحَيْبَةً ،
وَعُلَيْبَةً ، عَنْ قَيْلَةً بِنْتِ مُعْرَمَةً ،

قَالَتُ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ صلى الله لمباوا قد موجود مرح عليه وسلم وَعَلَيْهِ أَسْمَالُ مُلَيَّتُهُنِ، كَانَتَا بِزَعْفَرَانٍ، وَقَدُ مُلَيَّتُهُنِ، كَانَتَا بِزَعْفَرَانٍ، وَقَدُ تَفَضَتْهُ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةً طويلَةً.

شرح حديث: شوق علم

حضرت قیلہ رضی اللہ عنہاجب بیوہ ہوگئیں تو بچوں کو ان کے بچپانے لے لیا۔
اب وہ تمام دنیوی جھکڑوں سے آزادہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فدمت مبارک میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ی تعلیمات و ملقینات سے عمر بھر فائدہ اٹھاتی رہیں۔

(الطبقات الكبرى، تذكرة قيلة بنت مخرمة ، ج٨ بس٠٢٠)

حفرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله سائندائی فرماتے ہیں کہ رسول الله سائندائی فرماتے ہیں تم سفید کیڑے ضرور پہنو، تمہارے زندہ بھی پہنیں اور مردوں کو بھی یہی کفن دو کیونکہ یہ بہترین کیڑے ہیں۔

خ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ، عَنْ عَبْلِ اللهِ بْنِ عُبْمَانَ بْنِ خُتَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْدٍ، وَالله عليه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِن الله عليه اللهِ عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِن اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ بیتھم استحبابی ہے کہ زندوں اور مُردول کے لیے سفید کیڑ استحب ہے ورنہ ورت میت کے لیے ریشی، سوتی، سرخ پیلا ہرطرح کا کفن جائز ہے اگر جد پہر سفيداورسوتى ب- (مراة المناجي، ج ٢٩٠ س١١٨)

حضرت سمره بن جندب رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه فرمات بين كرسول الله مان في في غرمايا خود بھی سفید کیڑے پہنو اور مردوں کو بھی انہیں میں کفن یہناؤ کیونکہ بیر کپڑے زیادہ یا کیزه اور تھرے ہیں۔

الله عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْلُبٍ قَالَ وسلم الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.

شرح حليث: عيم الامت مفتى احمد يارخان عليدر حمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ اطیب بتا ہے طیب سے اگر طیب خبیث کا مقابل ہوتو بمعن طال موتا ہے جیسے رب تعالی کا فرمان: لایک شتوی الْحَبیْثُ وَالطَّلِیّبُ ورنداس کے معنی ہوتے ينديده شرعًا ياعقلُ ياطبعًا يهال اس بي آخري معنى ميس بي يعنى سفيد كبرًا يا كمزه بهي ہے کہ ذرا سا دھبہ دور سے معلوم ہوجا تا ہے اور دھولیا جا تا ہے، رنگیین کیڑے کے داغ و صے نظر نہیں آتے ، نیز رنگین کیڑے کے دھونے میں رنگ دھل جانے کا خطرہ ہوتا ہے سفید کپڑے میں پی خطرہ نہیں، نیز سفید کپڑااینے پیدائشی رنگ پر ہے رنگین کپڑے کا رنگ عارضی ۔اطیب کے معنی میں دل پسند، جتناحسن وزیبائش سفید کیڑے میں ہے اتنا دوسرے میں نہیں۔وہ جو وار دہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ عمامہ باندھا یا سرخ جوڑا بیعنی سرخ وھاری والا جوڑا پہنایا عورت کا کیڑا انگلین ہو وہ سب بیان جواز کے لیے ہے بیفر مان عالی بیان استحباب کے لیے بعض طلباء صوفیاء رنگین کیڑے بیا وہ محض اس لیے کہ جلد جلد دھونا نہ پڑیں ور نہ مسلمان کے لیے سفید کپڑا بہت ہی بہتر

مِنْشَعَرِ أَسُودَ.

بعض لوگول میں مشہور ہے کہ عورت کو رنگلین کفن دوغلط ہے ہر مردہ کو سفید کفن دینا بہترے کہ اب اس کی گفتگواور ملا قات فرشتوں سے ہونے والی ہے تواچھے کپٹروں میں ہونی جاہے اچھے کیڑے سفید ہیں۔ یہاں مرقات نے سفیدرنگت پر بہت اعلی گفتگو کی ے\_(مراة المناجع،ج٢، ص ٢٢٣)

 عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ خَرَجَ حفرت عائثه رضى الله تعالى عنها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه فرماتي بين كه حضور اكرم صلى الله عليه وسلم وسلم ذَاتَ غَلَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْظُ ایک مرتبہ مج کومکان سے باہرتشریف لے كُے تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم كے بدن پر کالی اون کی مخلوط جادر تھی۔

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح ين فرمات بيل كهيد واقعدال وقت مواجب كدآيت كريمه يُويْدُ اللهُ لِيُنْ فَهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبِيِّيةِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيْزًا نازل بهولى \_

خبال رہے کہ بیآیت کریمہ ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اوپرے الیس کا ذکر ہے اور خود اس آیت کے اول میں انہیں سے خطاب ہے اور بعد میں بھی انہیں ۔ ے خطاب، اگر اتنے گاڑے میں بیر حضرات مراد ہوں تو آیاتِ بلکہ ایک آیت کے اجزاء میں سخت بے ربطی ہوجاوے گی گرچونکہ انہیں از واج یا ک اہلِ بیت مے لفظ سے یادفر مایا گیا لہذا پطھر کھ ضمیر جمع مذکر ارشاد ہوئی کہ لفظ اہل بیت مذکر ب بيع فرشتول نے حضرت ساره زوجه ابرا نيم عليه السلام سے فر ما يا تھا: اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ أَمْوِ اللهِ دَحْمَتُ اللهِ وَبَوَكْتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيِّيةِ وبال بَعَى عليكم جمع مُدكر كي ضمير ارشاه ہوئی ہے۔حضور انور نے جاہا کہ ان حضرات کو بھی اس میں داخل فر مالیں البترا دعا فر مائی کہ الہی پہی میرے گروالے ہی ہیں انہیں بھی خوب پاک فرمادے ای لیے روایات میں ہے کہ جناب ام سلمہ نے عرض کیا یارسول اللہ مجھے بھی اس کمبل شریف میں داخل فرمالیں فرمایا انت علی خورتم تو اس آیت خیر میں ہو ہی تمہارے لیے دعا کر کے داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے ، ہم تو ان کو داخل کرنے کی دعا کررہے ہیں جو اس میں داخل نہیں۔

ان ساری آیات میں حضور کی از واج یاک سے خطاب ہے پنیسکا أَ النَّبِي فرياكر انہیں تھم دیا گیا کہ پردے میں رہو، تلاوت قرآن کرو، نماز کی یابندی کرو۔اس جملہ لین لیا أهب عَنْكُمُ الرِّجْسَ الخ میں ان احكام كى حكمت كا ذكر ب كه بم في تم كور احكام اس ليے ديے كم الله حابتا ہے كمتم سے زمانہ جابليت كى كھنونى عادات كى كندگ دور رکھے اورتم کو یاک وصاف رکھے،اس کا مطلب پینیں کہ پہلے بیرحفرات پاک و صاف نہ تھے اب یاک ہوں گے۔خیال رہے کہ سواء انبیاء کرام اور فرشتوں کے معصوم کوئی نہیں ہاں حضرت صحابہ اور بعض اولیاء الله محفوظ ہیں۔اس آیت سے ان حفرات کی معصومیت ثابت نہیں ہوتی جیسا کہ روافض نے سمجھا۔مصوم وہ جو گناہ نہ کر سکے جمفوظ وہ جو گناہ نہ کرے لیفس روایات میں ہے کہ حضرت ام سلمہ نے حضور ے اس موقعہ پرعرض کیا حضور میں بھی آپ کی اہل بیت ہوں فرمایا تم بھی اہل بیت ہو، بعض روایات میں ہے کہ حضور انور نے ام سلمہ کو بھی کمبل میں لے لیا پھر سے دعا فر مائی۔ (مرقات) خیال رہے کہ لفظ پنجتن یا ک اس حدیث سے لیا گیا ہے اور بیروا قعہ بہت بار ہوائم بھی امسلمہ کو کمبل شریف میں واغل نہیں کیا اور بھی واغل فر مالیا ہے۔ (مراة المناتح، ج٨، ١٠٤٥)

عن عُرُوكَة بن الْهُغِيرَةِ بن حضرت عروه رض الله عنه المخميرة عن عُرُوكَة بن الله عنه المخميرة عن أبيله أن النّبِيق صلى والدمغيرة بن شعبه رضى الله عنه المحمد المعمد الله عنه المحمد الم

الله عليه وسلم لَيِسَ جُبَّةً كرتے بين، انہوں نے (حفرت مغيره رُومِيَّةً ضَيْقَةَ الْكُبَّيُنِ . نے) فرمایا کہ حضور اکرم سابھالیا نے تنگ آ تينول والاروى جبه پېنا۔

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ حضور انور نے شامی جبہ پہنا، چونکہ اس زمانہ میں شام روم کا ماتحت تھا اس لیے ملک شام کو بھی روم کہددیا جاتا تھا یا مطلب ہے که بناموار دم کا تھا سلا مواشام کا بہر حال احادیث میں تعارض نہیں۔ یہ کیڑا اونی ہوتا تھا موٹا بنا ہوا بہت سادہ۔حضرات صوفیاء کرام بھی اکثر صوف یعنی اونی کپڑے یہنتے میں اس لیے انہیں صوفی کہا جاتا ہے یعنی صوف پیننے والے حضرت آ دم وحوائے زمین پآ کر پہلے اونی کپڑا پہنا۔حصرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر صوف پینتے اور درختوں کے کھل وغیرہ کھاتے تھے، جہال شام آ جاتی سورجتے تھے۔خواجہ حن بھری فرماتے ہیں کہ میں نے ستر بدری صحابے سے ملاقات کی سب کا لباس صوف یعنی اون کا تھا،فقہاء فرماتے ہیں کہ سفر میں ننگ آستین کی قمیض افضل ہے اور گھر کھلی آستین کی قمیض بہتر - محابه کرام کی آستین ایک بالشت چوڑی ہوتی تھیں۔ (مرقات)

(مراة المتاجح، ج٢،٩٠١٥)

9- بَابُمَا جَاءَ فِي عَيْشِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت محمر بن سيرين رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوہر يرة رضى الله عند کے پال تھے۔ ان پر گیرو سے رع ہوئے کان کے دو کیڑے تھے 💠 حداثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حادين زيده عن أيوب، عن محمل بن سيرين قال: كناعندابي هريرة وعليه آپ نے ایک کیڑے سے ناک صاف کیا اور فرمایا واہ واہ! ابوہر یرہ کتان بیس ناک صاف کیا صاف کیا صاف کرتا ہے (پھر فرمایا) میں نے دیکھ صاف کرتا ہے (پھر فرمایا) میں نے دیکھ عائشہ رضی اللہ عنہا کے جمرہ مبارک کے درمیان عش کھائے ہوئے گرا پڑا ہوں، ایک آ دمی آ یا اور اس نے مجنون مجھ کرمیری گردن کیر یا واں رکھ دیا طلائکہ بیس مجنون کردی وجہ نے نتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے نتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے بیتھا بلکہ وہ بیتھا بلکہ بیتھا بلکہ وہ بیتھا بلکہ بلکہ بیتھا بلکہ بیتھا بلکہ بیتھا بلکہ بیتھا بلکہ بیتھا بلکہ بیتھا

ثوبان ممشقان من كتان فتهخط فى أحدهما، فقال: » بخ بخ يتمخط أبو هريرة فى الكتان لقد رأيتنى وإنى لأخر فيما بين مندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرة عائشة مغشيا على فيجىء الجائى فيضع رجله على عنقى يرى أن بى جنونا، وما بى جنون، وما هو إلا الجوع.

تقى\_

شیرے حلیف: پیارے بھائیو! حفرت سِیدٌ نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه کا علی فوق قفا کہ سب کچھ چھوڑ کر سرور کو نین ، رَحْمتِ دارَیْن ، راحتِ قلب بے چین، انا کے حَسَنین صلی اللہ تعالی علیہ کالہ دسلم ورضی اللہ تعالی عنهما کے قد مُنین شریفین شل پڑے دہتے ۔ فاقول پر فاقے سبتے اور علم حاصل کرتے ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو بیاعز از حاصل ہے کہ سب سے زیادہ احادیث ِ مبارکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو بیاعز از حاصل ہے کہ سب سے زیادہ احادیث ِ مبارکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو بیاعز از حاصل ہے کہ سب سے زیادہ احادیث ِ مبارکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے موی ہیں۔

حضرت ما لک بن دیناررضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مانی فیلیج نے بھی بھی روثی یا گوشت بہیٹ بھر کر نہیں کھایا البتہ جماعت کے ساتھ ضرور کھایا۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حداثناً قتيبة قال: حداثناً جعفر بن سليمان الضبعى. عن مالك بن ديدار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيز قط میں نے ایک دیہاتی سے پوچھا کہ ضغف کیاہے؟ تواس نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا۔ ولا لحم، إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية: ما الضفف؛ قال: أن

يتناول مع الناس.

## مرحديث: سنت نبوى مالن الليام كى حكمتين

حفرت سیدنا مہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: (۱) بروز قیامت کوئی عمل ضرورت سے زیادہ کھانے کو ترک کرنے سے افضل نہ ہوگا کیونکہ یہ سنت نبوی ہے (۲) مجھدارلوگ دین ودنیا میں بھوک کو بہت زیادہ نفع بخش قرار دیتے ہیں (۳) آخرت کے طلبگاروں کے لیے کھانے سے زیادہ کی چیز کو میں نقصان دہ نہیں سمجھتا (۴) علم وحکمت کو بجوک میں اور گناہ و جہالت کوشکم سیری میں رکھا گیا ہے (۵) جو اپنفس کو بجوکا رکھتا ہے اس سے وسوسے ختم ہوجاتے ہیں (۱) بندہ جب بجوکا، بیاراور امتحان میں بنتا ہوتا ہے اس وقت اللہ عز وجل کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے گر احتیارا ور عبد اللہ عز وجل کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے گر اللہ عن وجل ہے اللہ عز وجل کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے گر اللہ عز وجل ہے اللہ عز وجل کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے گر

## جاندار بدن کی آفتیں

# 10- بَابُ مَا جَاءَ فِي نُحُقِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ فِي خُقِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَك

حفرت الوبريده رضى الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا نجاشی (شاہ حبشہ نے) حضور اکرم من اللہ اللہ کے لیے دوسیاہ اور سادہ موزے تحفہ بیسج، آپ نے ان کو پہنا پھر وضو کیا اور ان پرمسح فرمایا۔

عَنِ ابْنِ بُرَيْكَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ التَّجَاشِقَ أَهُدَى لِلتَّبِقِ صلى الله عليه وسلم، خُقْيْنٍ ، أَسْوَدَيْنِ ، سَاذَجَيْنٍ ، فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

شیرے حلیت : حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بعض شخوں میں ابو ہر بیدہ ہے مگر غلط ہے، بعض شارحین نے فرمایا که ابو ہر بیدہ کنیت ہے عبدالله ابن مربیدہ کی ، ہربیدہ ابن خصیب اسلمی صحابی ہیں، عبدالله ابن بربیدہ مرو کے حاکم شخصیلیمان ابن بربیدہ کے بھائی ہیں دونوں بھائی ثقة ہیں مگر حضرت عبدالله بہت شاندار ہیں۔ (افعة اللمعات)

اصحمہ لیعنی نجاثی جوشاہ حبثہ تھے پہلے عیسائی تھے پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر وغیر ہم صحابہ کرام کی تبلیغ پرمسلمان ہوئے،انہوں نے خالص سیاہ رنگ کے چیڑے کے موزے حضور انور کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجے حضور نے انہیں پہنے،بعض علماءفر ماتے ہیں کہ موزے سیاہ رنگ کے بہتر ہیں اور جوتے پہلے رنگ کے افضل بہتر یہ ہے کہ موزے سادہ ہوں ان پردھا گے وغیرہ کے نقش ونگار نہ ہوں۔

یہاں مرقات نے فرمایا کہ جناب نجاشی رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں ایک خط بھیجا اور قبیص پا جامہ چادر اور موزوں کا جوڑا بھیجا خط میں لکھا تھا کہ میں نے آپ کا نکاح بی بی ام حبیبہ سے کردیا ہے آپ کی قوم سے ہیں میرے ملک میں ہیں

صفور قبول فرما نمیں اور بیر حقیرے ہدایا تحفے میں منظور کریں سرکار نے منظور فرمائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کپڑے یا چوتے اگر چہ کفار نے بنائے ہوں بغیر شخصی کے پہنے جا کتے ہیں۔ ظاہر بیرہے کہ وہ پاک ہوں گے بلاوجہ نا پاک نہ مجھو۔ (مرقات) (مراق الناج، ج ہیں۔ کا جربہ ہم ۲۲۱)

موز کے

فآدی دیداریہ جلد اول ص 665 پر ہے: فرعون کے موزے سرخ رنگ کے سے، ہان کے موزے علاء کے موزے موزے موزے علاء کے موزے ہیں۔ (قادی عالمیکیری ج م ص ۳۳۳)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت وحیہ رضی اللہ عنہ موزے پیش کے آپ نے انہیں پہنااور موزے پیش کے، آپ نے انہیں پہنااور اسرائیل نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک جبہ بھی (پیش کیا) آپ نے انہیں پہنا یہاں تک کہ وہ آپ نے انہیں پہنا یہاں تک کہ وہ اپرانے ہوکر) پھٹ گئے اور حضور اکرم میں انہیں۔ ساٹھ ایک کے ہوئے جانوروں کے ہیں یانہیں۔

خَدَّ أَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ،
قَالَ: حَدَّ قَنَا يُحْيَى بُنُ زَكِرِيًّا بُنِ
أَي زَائِلَةً، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ
عَيَّاشٍ، عَنْ أَلٍ، إِسْحَاقَ ، عَنِ
الشَّغِيِّ قَالَ: قَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ
شُعْبَةً: أَهْنَى دِحْيَةُ لِلتَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم خُقَيْنٍ
قَلْبِسَهُمَا وَقَالَ إِسْرَائِيلُ: عَنْ
خَلْي مَنْ عَامِرٍ، وَجُبَّةٌ فَلَيسَهُمَا
خَلْقٍ مَخَوْقًا لا يَنْدِى النَّبِيُ صلى
الله عليه وسلم، أَذِكَى هُمَا أَمْ
الله عليه وسلم، أَذِكَى هُمَا أَمْ

### شرح حديث: حضرت دحيه بن خليفه رضى الله تعالى عنه

یہ بہت ہی بلند مرتبہ صحافی ہیں۔ جنگ احد اور اس کے بعد کے تمام اسلامی معرکوں میں کفارے لڑتے رہے۔ لاھنے حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ان کو روم کے باوشاہ قیصر کے دربار میں اپنا مبارک خط دے کر بھیجا اور قیصر روم حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کا نامہ مبارک پڑھ کر ایمان لے آیا گر اس کی سلطنت کے ادکان نے اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا۔

انہوں نے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں چڑے کا موزہ بطور نذرانہ پیش کیا اور حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ بید مدینہ منورہ سے شام میں آ کرمقیم ہوگئے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے۔

(الاكال في الماء الرجال جرف الدال بسل في السحابة ، ص ١٥٠٥ واسد الغابة ، ودية بن غليفة ، ج١٠، م ١٩٠٠) 11- بَأْبُ مَا جَاءً فِي نَعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

خ قَالَ : قُلْتُ لأَنْسِ بْنِ حَرْت تاده رضى الله عنه فرمات ما الله عنه فرمات ما الله عنه فرمات ما الله عليه وسلم ؛ قَالَ : الله عنه عنه الله عليه وسلم ؛ قَالَ : الله عنه عنه الله عليه وسلم ؛ قَالَ : كُنعين مبارك كيه عنه انهون ن لَهُمَا قِبَالانِ .

خ عنه مبارك كيه عنه انهون ن فرمايا كمان عن دو تهم الله موخ تهم فرمايا كمان عن دو تهم الله من الله عليه و تنه فرمايا كمان عن دو تهم الله عليه و تنه فرمايا كمان عن دو تهم الله عليه و تنه فرمايا كمان عنه و تنه و تنه

شیر حصابیٹ: عکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی پاک مثل چہلی کے تقی اور اس کے دونوں چھڑے کے فیتے آپ کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان سے ہوکر پنج مبارک کے داعیں بائیں جڑے ہوئے تھے جس طرح نقشہ نعلین پاک ہے وہ شکل نہیں بلکہ جس طرح آج کل بی کی چپل بناتے ہیں،نقشہ پاک والی چپل نبی کریم نے اکثر پہنی ہے عربہ چپل بھی کمی ۔ (مراة المناجج،ج۲ م ۲۵۳)

نعلين اقدس

(الرواب اللدية عشر حازر قانى، الفصل الثانى فيما اكرم الله ... الخ ، ٢٠ ،٩٥ ٣٠)

حضرت ابن عبّاس في الله عنه الله عنه فرمات بين كرهفور اكرم من الله عليه لينعفور اكرم من الله عليه وسلم قبياً لا ين مفيح في الله عليه مبارك من دو تعم سفة جو دو بر عليه وسلم قبياً لان ، مَفْنِي فيمَ اكَهُمَا مبارك من دو تعم سفة جو دو بر عليه

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احديار فان عليه رحمة الله الرحمن اس كى شرح

میں فرماتے ہیں کہ قبال اور شہر اللہ دونوں کے معنی ہیں تسمہ گرشراک اکبرے تسمہ کو استے ہیں تکہ گرشراک اکبرے تسمہ کو جہتے ہیں قبال ہے ہوئے کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے ایک جو تا شریف میں دو تسمہ ہوتے ہتھے ہر تسمہ بٹا ہوا ، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق وعمر فاروق کے نعلین پاک کا حال تھا ایک تسمہ کا جو تا سب سے پہلے حضرت عثمان غنی نے پہنا بیان جواز کے لیے اب مروجہ جو توں میں تسموں کا سوال ہی پیدائیس ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں چیل کا رواج عام مود وجہ جو توں میں تسمول کا سوال ہی پیدائیس ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں چیل کا رواج عام تھا وہ بھی تسمہ والی۔ (مرا ۃ المناجح ،ج ۲۵ میں ۲۵ میں

حضرت میسی بن طہمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ نے ہمیں دو پاپوش (جوتے) جن پر بال نہیں تھے، نکال کر دکھائے (یعنی کسی صندوق وغیرہ سے) رادی کہتے ہیں مجھ سے حضرت ثابت نے بیان کیا اور ان کوحضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان حضورا کرم مل شفی ہے۔

خَتَّفَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَان، قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ، لَهُمَا مَالِكٍ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ، لَهُمَا قِبَالانِ فَقَالَ : فَتَنَفَيى قَابِتْ بَعْدُ عَنْ أَنْسُ، أَنَّهُمَا كَانَتَا نَعْلَي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

#### شرح حدیث: مرشد کامل کے تعلین کا اُدَب

حضرت امیر خسر وعلیہ الرحمۃ کواپنے مرشد سے بہت عقیدت ونحبت تھی ، بلکہ کمال وَ رَجِهِ کَاعْشُق بھی تھا۔ اس کی ایک نادر مثال میہ ہے کہ ایک وفعہ کسی درویش نے خواجہ نظام الدین اولیاءعلیہ الرحمۃ کی خدمت میں آ کر مُوال کیا۔

انفاق سے ننگر خانے میں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جو اسے دی جاتی۔خواجہ صاحب علیہ الرحمۃ نے درولیش ہے کہا کہ انفاق سے آج کوئی شے نہیں آئی۔البتہ کل کی فقوح تہمیں دیدی جائے گی، مگر دوسرے دن بھی کوئی شے نہ آئی۔ تب خواجہ صاحب ملیہ الرحمۃ نے اپنے پاؤں سے تعلین شریف ( یعنی جو تیاں ) اتار کر درویش کودے دیں اور ذصت کیا۔

مرشد کی خوشبوا تفاق ہے اس وقت امیر خسر و علیہ الرحمۃ بادشاہ کے ساتھ کہیں جارہ ہے۔ راستہ میں وہی درویش کل گیا۔ آپ علیہ الرحمۃ کو جب پتا چلا کہ بیھیر مرشد سے آرہا ہے تو، آپ نے درویش سے اپنے پیرو مرشد (حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمۃ ) کی خبر پوچھی ۔ جب درویش گفتگو کرنے لگا تو امیر خسر و علیہ الرحمۃ بول الحے۔ مجھے اپنے پیرروش خمیر کی خوشبوآ رہی ہے۔ شاید ان کی گوئی نشانی تیرے پاس ہے۔ درویش نے بیس کر خواجہ صاحب علیہ الرحمۃ کی تعلین شریف سامنے کردی اور کہا ہے مجھے عنایت کی گئی ہیں۔

نعلین شریف امیر خسر دعلیہ الرحمۃ اپنے مرشد کامل کے نعلین شریف دیکھ کر بے تاب ہوگئے اور درولیش ہے کہا کیاتم انہیں فروخت کرنے کو تیار ہو۔ درولیش آمادہ ہوگیا۔

امیر خسر وعلیہ الرحمۃ کے پاس اس وقت پانچ لا کھ نقر کی ٹنکے تھے۔ جوسلطان نے دیے تھے۔ جوسلطان نے دیے تھے۔ آپ نے وہ سب کے سب درویش کو دے کر اپنے مرشد کامل کے تعلین شریف کے لئے ۔ اور اپنے سریر دکھ کر چل پڑے۔

پھر مریشد کی خدمت میں حاضر ہوکرعزض کی کہ درولیش نے تعلین کے بدلے میں پانچ لاکھ پر بی اکتفا کر لیا۔ورنہ وہ ان تعلین شریف کے بدلہ میں میری جان بھی مانگتا تو مجھ میں دینے سے در لیخ نہ کرتا۔ (انوارالاصنیاء ص ۳۳۵)

فآوى رضويه إورتبرك آثار شريفه رسول الله صابية

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ تبرک آثار شریفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ درکار ہے۔ یا صرف شہرت کافی ہے تعالٰی علیہ درکار ہے۔ یا صرف شہرت کافی ہے

باب11: تعلین مبارک

اور نعلین شریفین کی تمثال کو بوسہ دینا کیسا ہے اور اس سے توسل جائز ہے یانہیں؟ اور اس سے توسل جائز ہے یانہیں؟ اور البعض لوگ یوں کرتے ہیں کالمحم بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ تمثال نعل شریف کے اوپر بعد بسم اللہ کے لکھتے ہیں: المحم ارنی برکۃ صاحب ہذین انعلین الشریفین۔ یا اللہ! مجھے ان تعلین پاک کی برکت ہے نواز۔اوراس کے ینچے دعائے حاجت لکھتے ہیں۔ یہ کیسا ہے؟ ہیٹوا تو جروا

الجواب: فی الواقع آثار شریفه حضور سید المرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم سے تبرک سلفا وخلفا زماندا قدس حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم وصحابه کرام رضی الله تعالی عنبم سے آج تک بلائکیر رائج و معمول اور باجماع مسلمین مندوب و مجبوب بکثر ت اصادیث صحیحه بخاری و مسلم وغیر ہما صحاح و سنن و کتب حدیث اس پر ناطق جن میں بعض کی تفصیل فقیر نے کتاب البارقة الثارقة علی مارقة الثارقة میں ذکر کی۔ اور ایسی جگہ ثبوت یقینی یاسند محد ثانه کی اصلاحاجت نہیں اس کی تحقیق و تنقیح کے پیچھے پڑنا اور بغیراس کے تعظیم و تبرک سے بازر ہنا سخت محروی کم نصبی ہے ائمہ دین نے صرف حضور اقدی صلی الله تعالی علیه وسلم کے نام سے اس شے کا معروف ہونا کافی سمجھا ہے۔

المام قاضى عياض شفاشريف مين فرمات بين:

من اعظامه واكبارة صلى الله تعالى عليه وسلم اعظام جبيع اسبابه و اكرام مشاهدة وامكنته من مكة والبدينة ومعاهدة ومالبسه عليه الصلؤة والسلام اواعرف به -

(الشفاء جعریف حقوق المصطفی فصل و من اعظامه وا کباره الخ عبدالتواب اکیڈی بوبڑ کیف ملتان ۴/ ۳۳)
حضور علیہ الصلو ق والسلام کے تمام متعلقات کی تعظیم اور آپ کے نشانات اور مکہ
مکر مدومد بیند منورہ کے مقامات اور آپ کے محسوسات اور آپ کی طرف منسوب ہونے
کی شہرت والی اشیاء کا احترام بیسب حضور علیہ الصلو ق والسلام کی تعظیم و تکریم ہے۔
اسی طرح طبقة فطبقة شرقاً غرباً عربا عجما علائے وین وائمہ معتبدین نعل مطہر حضور

بدالبشر علیہ افضل الصلوٰ ق واکمل السلام کے نقشے کاغذوں پر بناتے کتابوں میں تحریر فرماتے آئے اور انھیں بوسہ دیئے آئکھوں سے لگانے سر پرر کھنے کا تھم فرماتے رہے اور فع امراض وصول اغراض میں اس سے توسل فرمایا کئے، اور بفضل الہی عظیم وجلیل برکات و آثاراس سے یا یا گئے۔

علامہ ابوالیمن ابن عسا کروشیخ ابوا بحق ابراہیم بن محمد بن خلف سلمی وغیر ہما علاء نے اس باب بیں مستقل کتا ہیں تصنیف کیں اور علامہ احمد مقتری کی فتح المتعال فی مدح فیر العال اس مسلہ بیں اجمع وا نفع تصافیف سے ہے۔ محمد علامہ ابوالربیج سلیمن بن سالم کلای وقاضی مشمس الدین ضیف الله رشیدی وشیخ فتح الله بیلونی طبی معاصر علامہ مقتری وسید محمد موی حسینی مالکی معاصر علامہ مقتری وسید محمد موی حسینی مالکی معاصر علامہ معروح وشیخ محمد بن فرج سبتی وشیخ محمد بن رشید فہری سبتی وشیخ محمد بن رشید فہری سبتی وعلامہ احمد بن محمد علمسانی موصوف وعلامہ ابوالیمن ابن عساکر وعلامہ ابوالیم مالک بن عبد الرحمن بن علی مغربی وامام ابو بکر احمد ابوالیمن ابن عساکر وعلامہ ابوالیم وفیر ہم رحمۃ الله تعالی علیم اجمعین نے نقشہ نعلی مقدس کی مدرح میں قصائد عالیہ تصنیف فیرہم رحمۃ الله تعالی علیم اجمعین نے نقشہ نعلی مقدس کی مدرح میں قصائد عالیہ تصنیف فرائے ان سب میں اسے بوسہ دیے سر پر رکھنے کا حکم واستحسان مذکور اور یہی مواہب لدنیہ امام احمد قسطلانی وشرح مواہب علامہ زرقانی وغیرہا کتب جلیلہ میں مسطور وقت لعضنا اکثر ولدائ فی کتابینا المونیود (اور ہم نے اکثر کا خلاصہ ابنی مذکور کتاب میں نظمین ذکر کیا ہے۔)

علاء فرماتے ہیں جس کے پاس بی نقشہ متبر کہ ہوظلم ظالمین وشر شیطان وچشم زخم علاء فرماتے ہیں جس کے پاس بی نقشہ متبر کہ ہوظلم ظالمین وشر شیطان وچشم زخم علامات نے دائے ہاتھ میں لے آسانی ہو، جو ہمیشہ پاس رکھے نگاہ خلق میں معزز ہو زیارت روضہ مقدس نصیب ہویا خواب میں نیارت حضورا قدس صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم سے مشرف ہو، جس لشکر میں ہونہ بھا گے جس فاللہ میں ہونہ گڑے، جس صاحت قاللہ میں ہونہ گڑے، جس صاحت

میں اس سے توسل کیا جائے پوری ہوجس مراد کی نیت سے یاس رکھیں حاصل ہو، مرضع درد دمرض پراہے رکھ کرشفائیں ملی ہیں،مہلکوں مصیبتوں میں اس ہے توسل کرکے نجات وفلان کی راہ ہیں تھلی ہیں،اس باب میں حکایت صلحاء وروایات علماء بکثرت ہیں کہ امام علسمانی وغیرہ نے فتح المتعال وغیرہ میں ذکر فرمائمیں اور بسم اللہ شریف اس مر لکھنے میں کچھ حرج نہیں، اگر یہ خیال کیجئے کہ نعل مقدس قطعا تاج فرق اہل ایمان ہے گر اللہ عز وجل کا نام وکلام ہر شے ہے اجل واعظم وار فع واعلی ہے۔ یو ہیں تمثال میں بھی احرّ از چاہئے تو یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالٰی علیہ وہلم ے عرض کی جاتی کہ نام الٰہی یا بہم اللہ شریف حضور کی نعل مقدس پرککھی جائے تو پیندنہ فر مائے مگر اس قدر ضروری ہے کیعل بحالت استعال وتمثال محفوظ عن الابتذال میں تفاوت بدیہی ہے اور اعمال کا مدارنیت پر ہے امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جانوران صدقہ کی رانوں پر جیس فی سبیل اللہ ( اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ ت) داغ فرمایا تھا حالانکہان کی رانیں بہت محل بےاحتیاطی ہیں۔

بلكسنن دارى شريف ميں ہے:

اخبرنا مالك بن اسمعيل ثنا مندل بن على الغزى حدثنى جعفى بن إن المغيرة عن سعيد بن جبيرقال كنت اجلس الى ابن عباس فاكتب في الصحيفة حتى تبتلى ثم اقلب نعلى فاكتب في ظهورهما: والله تعالى اعلم وعلمه جل مجدة التم واحكم

(سنن الداری باب من انعی فی کتابہ العلم حدیث ۵۰۵ دار الحاس قاہرہ ا / ۱۰۵) ما لک بن آملعیل نے خبر وی کہ مندل بن علی الغذی نے بیان کیا کہ جھے جعفر بن ابی مغیرہ نے سعید بن جبیر کے حوالے سے فر مایا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہ کے پاس بیٹھا ایک کاغذ پر لکھ رہا تھا کہ وہ کاغذ پر ہو گیا پھر میں نے اپنا جو تا الثا کر کے لکھا، واللہ تعالٰی اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم وا تھم! ( نآدی رضوبہ، جلد ۲۱ ص ۳۱۳ رضا فاؤنڈیشن، لاہور )

ب عَنْ عُبَيْدِ بَنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ فَالَ لابْنِ عُمَر : رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ البِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ، قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ البِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ، قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ البِّعَالَ الَّتِي وسلم يَلْبَسُ البِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا .

حفرت عبید بن جرت مضی الله عنه فرماتے ہیں میں نے حفرت ابن عمر رضی الله عنه الله عنه الله عنها سے بوچھا (کیا وجہ ہے) میں و کیھا تا ہوں کہ آپ بغیر بالول والی جوتیاں پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے حضور اکرم میں نے کھا کہ آپ کے نعلین پاک پر بال نہیں ہوتے سے اور آپ انہی میں وضوفر ماتے سے اور میں بہنا پیند کرتا ہوں۔
میں بھی وہی نعلین پہنا پیند کرتا ہوں۔
میں بھی وہی نعلین پہنا پیند کرتا ہوں۔

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحن اس کی شرح می فرات میں کے شرح میں کے میں کہ آپ محالی میں سے ایک میں۔ ایک عبادلہ ثلاثہ میں سے ایک میں۔

کھال اچھی طرح صاف کر کے سب بال اٹار دیئے ہوں جس طرح ہمارے ملک میں رواج ہے اس طرح بہت خوبصورت جوتا بنتا ہے، ایسا جوتا بھی زینت انسانی میں شرعی میں شائل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرد کوزینت کرنی جائز ہے جب کہ اس میں شرعی ممانعت ند ہونہ اس میں گفر سے مشابہت ہونہ کورتوں سے۔ (مراة المنانج، جام ہم میں اللہ عنہ عنی آبی هُرِئیوَةً ، قَالَ : کَانَ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ لِنعُلِ دَسُولِ الله صلی الله علیه فرماتے ہیں کہ صفورا کرم من اللہ علین وسلم قِبَالان ۔ مبارک میں تھے لگے ہوئے تھے۔ وسلم قِبَالان ۔

# شرح حديث: فمّاوي رضوبها ورنقش نعل ياك رسول الله صالينظا يهم

قاضى شمس الدين صيف الله رشيدي فرماتے ہيں: \_

لين قىمس شكل نعال ظه جزيل الخير في يوم الحسان وفي الدنيا يكون بخير عيش وعز في النهاء بلا ارتياب فبأدروا لثم الاثار منها بقصدالفوز في يوم حسان

نقش نغل طمصلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے مس کرنے والے کو قیامت میں خیر کثیر لے گی اور د نیامیں یقینانهایت التھے عیش وعزت وسرور میں رہے گاتو روز قیامت مراد ملنے کی نیت سے جلداس اڑ کریم کو بوسہ دے)

شیخ فتح اللہ بیلونی علی معاصر علامہ مقری نعل مقدے عرض کرتے ہیں ہے

في مثلك يأنعال اعلى النجيا اسرار بيمنها شهديا العيا من مرع خنه به ميعيلا قلقام له ببعض مأقلوجب

(اے سیدالانبیاء صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے تعل مبارک! تیرے نقشہ میں وہ اسرار ہیں جن کی عجیب برکتیں ہم نے مشاہدہ کیں جواظہار عجز و نیاز کے ساتھ اپنارخساراس پررگڑے وہ بعض حق اس نقشہ مقدسہ کے جوااس پر واجب بیں اداکرے) ویی فرماتے ہیں: \_\_ مثال نعل بوطی البصطفی سُعدا فامد الی لشهه بالذل منك یدا واجعله منك علی العینین معترفا بحق توقیره بالقلب معتقدا وقبله واعلی بالصلاة علی خیرالانام و كور ذاك مجتهدا خیرالانام و كور ذاك مجتهدا رینقشه اس نعل مبارک كا جومصطفی صلی الله تعالی علیه و کم م ترم سے مایوں ہوئے تو اس کے بوسد دینے کو تذلل کے ساتھ ہاتھ بڑھا اور زبان سال کے وجوب وتو قیر كا اقرار اور دل سے اعتقاد كرتا ہوا اسے آ تکھوں پر رکھاور بوسہ دے اور نی صلی الله تعالی علیہ وسلم پر باعلان درود بھیج اور پر کھاور بوسہ دے اور نی صلی الله تعالی علیہ وسلم پر باعلان درود بھیج اور پر کھاوں کوشش کے ساتھا سے بار بار بجالا)

سد محد موئ حسين مالكي معاصر علامه مدوح فرمات بين:

مثال نعال المصطفى اشر ف الورى به مورد لاتبغى عنه مصدرا فقبله لاماوامسح الوجه موقنا بنيت صدق تلق ماكنت مضها

مصطفی اشرف انخلق صلی الله تعالی علیه وسلم کے نقشہ نعل اقدیں میں وہ مقام حضور ہے جس سے تو نے رجوع نہ چاہے تو اسے یقین اور سچی نیت کے ساتھ چمرہ سے لگا دل کی سراد یائے گا)

محر بن ستی فر ماتے ہیں: \_

فى قبلتها مثل نعل كريمة بتقبيلها يشغى سقام من اسمه استشفى (اے میرے منداسے بوسہ دے پیغل کریم کا نقشہ ہے اس کے بوسہ سے شفاطلب کر مرض دور ہوتا ہے ) علامہ احمد بن مقری تلمسائی صاحب فتح المتعال میں فریاتے ہیں:

اكرم بتمثال حكى نعل من فاق الورى بالشرف الباذخ طوبى لبن قبله منباء

يلثيه عن حبه الراسخ

(خ التعال)

( کس قدر معزز ہے ان کی تعل مقدس کا نقشہ جواپنے شرف عظیم میں تمام عالم سے بالا ہیں خوثی ہواہے جواسے بوسہ دے اپنی رائخ محبت ظاہر کرتا ہوا)

علامه ابوالیمن ابن عسا کرفر ماتے ہیں:

الشعر ثرى الاثر الكريع فحبذا ان غزت منه بلشعر ذا التبشأل (نعل مبارك كى خاك پر بوسدد كراس كے نقشے بى كا بوسدد ينا تھے نصيب بوتوكيا خوب بات مے)

علامه ابوالحكم مالك بن عبدالرحمن بن على مغربي جنفيس علامه عبدالباقى زرقانى فخ شرح مواہب شريف ميس احدالفضلاء المغادبة (فضلائے مغرب ميس سے ايک ت) کہا۔ اینی مدحیہ میں فرماتے ہیں:

مثل نعل من احب هويته فها انا في يوم وليلي الثمه

(شرح الزرقاني على المواهب نعله صلى الله تعالى عليه وسلم معره / ۵۷) (ميس الشيخ محبوب صلى الله تعالى عليه وسلم كى تعليين مبارك دوست ركھتااور رات دن اسے پوسرد يتا ہوں)

ام ابوبكر احدابن امام ابومحد بن حسين انصاري قرطبي فرمات بين:

ونعل خضعنا هيبة لهائها وانا متى نخضع لها ابدا نعلو فضعها على اعلى البفارق انها حقيقتها تاج وصورتها نعل

(المواهب اللدنية بحواله القرطبي لبس النعل المكتب الاسلامي بيروت ٢ / ٠ ٢ م)

(ال تعل مبارک کے جلال انور ہے ہم نے اس کے لئے خضوع کیا اور جب تک ہم اس کے حضور جھکیں گے بلندر ہیں گے تو اسے بالائے سرر کھ کہ حقیقت میں تاج اور صورت پر نعل ہے)

شرح مواہب میں ان امام کا ترجمہ عظیمہ جلیلہ مذکور اور ان کا فقیہ محدث وماہر و ضابط وسین الدین وصادق الودع و بنظیر ہونا مسطور امام علامہ احمد بن محمد خطیب قسطلانی صاحب ارشاد الساری شرح سجیح بخاری نے مواہب اللد نیہ ومنح محمد بیں ان انام کے یہ اشعار ذکر نقشہ نعل اقدی میں انشاد کئے اور مدحیہ علامہ ابوالحکم مغربی کو ما احسنها اللہ کیا ہی اچھا ہے۔ ت) اور نظم علامہ ابن عساکر سے لله در ۲ کے (اللہ السلمائی ہے) فرمایا۔

(۱) نمواہب الملائيہ بحوالہ القرطى لبس العل المكتب الاسلامی بیروت ۲/ ۳۲۸) (۲ مالمواہب الملائيہ بحوالہ القرطمی لبس النعل المكتب الاسلامی بیروت ۲/ ۳۷۷) علامہ زرقانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں: الثم التراب الذي حصل له النداوة من اثر النعل الكريبة ان امكن ذلك والافقيل مثالها ...

(شرح الزرقانی علی المواہب ذکر نعلہ سلی اللہ تعالٰی علیہ دسلم دار المعرفة بیروت ۵ / ۸۹) اگر ہوسکے تو واس خاک کو بسہ دے جسے نعل مبارک کے انڑ سے نم حاصل ہوئے ور نیاس کے نقشہ ہی کو بوسہ دے۔

علامه تاج الدين فاكباني نے فجر منير ميں ايك باب نقشه قبور لامعة النور كالكھااور

فرمايا:

من قوائد ألك ان من لم يمكنه زيارة الروضة فليزر مثالها وليلثمه مشتاقا لانه ناب مناب الاصل كما قدناب مثال نعله الشريفة مناب عينها في المناقع والخواص بشهادة التجربة الصحيحة ولذا جعلواله من الاكرام ولااحترام مايجعلون للمنوب عنه - الخ- (الجرائير)

لیتی اس نقشہ کے لکھنے میں ایک فائدہ سے کہ جے اصل روضہ عالیہ کی زیارت نہ ملی وہ اس کی زیارت کرلے اور شوق سے اسے بوسہ دے کہ سے مثال اس اصل کے قائم مقام ہے جیسے نعل مقدس کا نقشہ منافع وخواص میں یقینا ہے اس کا قائم مقام ہواجس پر تجربہ صححہ گواہ ہے ولہذا علمائے دین نے نقشہ اعزاز واحر ام وہی رکھا ہے جواصل کار کھتے ہیں الخے۔

( نآوی رضویه ، جلد ۲۲ ص ۹ ۳ رضا فای نذیش ، لا بور )

حفزت عمرو بن حریث رضی الشعنه فرماتے ہیں میں نے حضورا کرم ملی اللہ کا دیکھا کہ آپ دو (دوہرے سلے ہوئے جوتوں میں نماز پڑھتے تھے۔)

شعِعَ عَمْرُو بْنَ حُرَيْدٍ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّى في نَعْلَيْن خَضُوفَتَيْن. حضرت الوہريرہ رضى الله عنه فرمات بيں كه نبى كريم سلين الله عنه فرمايا تم بيس كه في كريم سلين الله فرمايا تم بيس سے كوئى شخص ايك جوت بيس نه چيلے، يا تو دونوں جوتے بينے يا دونوں اتار

به عَنْ أَيِ هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : و يَمْمِيَنَ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ واحِدَةٍ ، لِيُنْعِلُهُمَا جَمِيعًا ، أَوُ المِدْفِهِمَا جَمِيعًا ، أَوُ لِيُعْفِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ

شیر حدایت: کیم الاحت مفتی احمہ یارخان علیدر حمۃ اللہ الرحن اس کی شرح حدایت جیس کہ میں کر تہ اچکن وغیرہ کا پہنا میں فرماتے ہیں کہ میر ممانعت کرا ہت تنزیبی کی ہے اس تھم میں کر تہ اچکن وغیرہ کا پہنا ہے کہ کرتے اچکن کی ایک آسٹیں پہن لینا دوسری بول ہی لئتی رکھنا ممنوع ہے۔ یہال مرقاۃ میں اس تھم کی بہت می حکمتیں بیان فرما میں: ایک بیہ ہے کہ بیطر یقہ شیطان کا ہے کہ دہ وایک جو تہ پہن کر چاتا ہے ، نیز اس طرح چلنا کچھ دشوار بھی ہوتا ہے خصوصا جب کہ جو تی کچھاو کی موادر جگہ نا ہموار ہو، نیز بیطر یقہ شرفاء کا نہیں اور بیم عقلی کی علامت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں جو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک جو تا شریف میں چلتے و یکھاوہ یا تو اس تھم سے منسوخ ہے یا وہ عمل شریف گھر کے اندر کا ہے اور بی تھم بیان جوازے لیے ہا ور بی تھم بیان اللہ علیہ اور بیکم بیان استخباب کے لیے یا وہ اتفاقا نا در تھا ، یہ ممانعت جی تھی اور عادت ڈال لینے سے ہالبذا اطادیث میں تعارض نہیں۔ اس کی پوری تحقیق کتب فقہ میں ملاحظہ فرما نمیں۔

(مراة الناجي، جه، ص٥٥٥)

حفرت جابر رضی اللہ عند فرماتے بیں نبی پاک مان آلی آلی نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے اور ایک جوتے میں چلنے سے منع فزمایا۔ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَأْكُلَ. يَعْنِى الرَّجُلَ ، بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْنِى الرَّجُلَ ، بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ . شرح حدايث: عليم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كيش میں فرماتے ہیں کہ عربی میں خف چوے کے موزے کو کہتے ہیں جس برس ہو سکے اور جوراب سوتی اونی ریشمی موزے کو کہا جاتا ہے جو قابل مسح نہیں۔اہل عرب بھی چرے كموز كوجوت كي طرح استعال كرتے ہيں، صرف ايك موزه پہننا كدومزايا ول کھلارہے ممنوع ہے خواہ موزہ چڑے کا ہویا سوتی اونی۔

کیونکہ داہنا ہاتھ افضل ہے اور کھانا اعلیٰ کام ہے تو اعلیٰ کام افضل ہاتھ سے کرنا بہتر ہے۔ عرب میں مالدارسر دارلوگ اظہار فنح کے لیے بائیں ہاتھ سے کھاتے تھاور غرباء مساكيين دائخ ہاتھ سے۔اسلام نے سب كے ليے دابنا ہاتھ معين فرمايا كه اس عكما با جاوك (مراة النائح، ج٢،٩٥٢)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک سائن اللہ نے فرمایا جبتم میں ہے کوئی جوتا سنے تو پہلے وایال سنے اور جب اتارے تو سلے بایاں اتارے ، کیں دایاں، مینے میں اول اور اتارنے میں آخر ہونا جاہے۔

النَّبِيُّ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً ، أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إذًا انْتَعَلَ أَحَلُكُمْ فَلْيَبْكَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ، فَلْتَكُن الْيَهِينُ أَوَّلَهُمَّا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ

شرح حديث: عكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كى شرح میں فرماتے ہیں کہ بیتھم استحبابی ہے۔اس کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ اچھا واعلیٰ کام داہنی طرف ہے، شروع کیا جاد ہے اور ادنی اور گھٹیا کام یا تھی طرف ہے ہمسجد میں داخل ہوتو داہنا یاؤں پہلے داخل کرے بایاں یاؤں پیھے، جب نظرتو اس کے بھس کرے کہ بایاں پاؤں پہلے نکالے داہنا پاؤل چھچے اور یا خانہ جاتے وقت بایاں یاؤں یا خانہ میں داخل کرے بعد میں داہنا گر وہاں سے نکلتے وقت اس کے برعکس بے جوتے بہننا اعلی کام ہے اور اتار نا اونی کام لہذا ہے تھم دیا گیا۔اس سے معلوم ہوا کہ دونوں جوتے یکدم اوتار نا پہننا بھی سنت کے خلاف ہے ،اولاً دا بنے پاؤں میں پہنے پھر بائیں میں۔
اسلام میں داہنا حصہ بائیں سے افضل ہے اس لیے سے تھم ویا گیا حتی کہ وضو میں دا ہنا حصہ بائیں ہے افضل ہے اس لیے سے تھم ویا گیا حتی کہ وضو میں دا ہے ہاتھ پاؤں پہلے دھو لیے جائیں بائیں بعد میں بیرتر تیب بہت جگہ ہے۔

(مراة الناجي، جهيم ٢٥٧)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی
ہیں حضورا کرم میں فلکھی کرنے جوتا
پہننے اور وضو کرنے میں حتی الامکان دائیں
(ے ابتداً) کو پہند فرماتے ہے۔

عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُ التَّيَبُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ ، وَتَنَعُّلِهِ

وَطُهُورِةٍ ـ

شیر حدایث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیدر حمة الله الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں بطور مثال ارشاد فرمائی گئیں ورنہ سرمدلگانا، ناخن و بغل کے بال لینا، بجامت اور موقی کو انا، مسجد ہیں آنا اور مسواک کرنا وغیرہ سب ہیں سنت یہ کہ داہنے ہاتھ یا واجنی جانب ہے ابتداء کرے کیونکہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ داہنی طرف رہتا ہے اس کی وجہ سے یہ ست افضل ہے حتی کہ داہنا پڑوی بائیں پڑوی سے فرف رہتا ہے اس کی وجہ سے یہ ست افضل ہے حتی کہ داہنا پڑوی بائیں پڑوی سے زیادہ مستحق سلوک ہے۔ (احمد اللمعات) علاء فرماتے ہیں کہ دوسری مسجدوں میں صف کا داہنا حصہ بائیں سے افضل گرمسے دنبوی میں بایاں حصد داہنے سے افضل کیونکہ وہ روضت مطہرہ دل ہے اور دل بائیں طرف ہے جس پر زندگ کا دارو مدار ہے ان کا ماخذ میہ صدیث بھی ہے۔ صوفیائے کرام کے اقوال بے دلیل نہیں ہوتے کیونکہ جب نیکیاں لکھنے والے فرشتے کی وجہ سے داہنا حصہ بائیں سے افضل ہوا تو وہاں قرب مصطفوی کی وجہ سے بائیں سمت افضل ہوگی۔ چنا نچے سرکار فرماتے ہیں کہ تو وہاں قرب مصطفوی کی وجہ سے بائیں سمت افضل ہوگی۔ چنا نچے سرکار فرماتے ہیں کہ

نماز میں داہنی جانب نہ تھوکونہ جوتار کھو کیونکہ ادھر رحمت کا فرشتہ ہے۔

(مراة الناجِح، جام الله عنه الله عنه معنوت الديريره رضى الله عنه فرمات بين كه ني كريم من الله الله عنه كريم من الله عنه كريم من الله عنه كريم من الله عنه كريم من الله عنه كرمد بي اور عمر فاروق رضى الله عنه كرمد بين مبارك بين دو تسم منته اور ايك تسمد لگانے والے پہلے شخص حضرت عثان .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَالانِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَوْلُ مَنْ عَقَلَ عَقْلًا وَاحِدًا عُمُمَانُ رضى الله عنه.

رضی الله عنه ہیں۔

شرح حديث: جوتا يهننے كى منتيں اور آ داب

نعلین پہننا سرکار مدین سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جوتے پہننے سے
کنگر، کاننے وغیرہ چینے سے پاؤل کی حفاظت رہتی ہے۔ نیز موسم سر مامیں سر دی سے
کنگر، کاننے وغیرہ چینے سے پاؤل کی حفاظت رہتی ہے۔ نیز موسم سر مامیں سردی سے
کنگر، کانے وفیر رہتے ہیں اور گرمیوں میں دھوپ میں چلنے کے لئے جوتے نہایت ہی
کارآ مد ہیں۔ جوتا پہننے کی چند شنیں اورآ داب ملاحظہ ہوں:

- (۱) کسی بھی رنگ کا جوتا پہننا اگر چہ جائز ہے لیکن پیلے رنگ کے جوتے پہننا بہتر ہے کہ مولامشکل کشاعلی المرتفنی رضی اللہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں جو پیلے جوتے پہنے گااس کی فکروں میں کمی ہوگی۔ (کشف انفاء،الحدیث ۲۵۹۵، ۲۶،۹۵۲)
- (۲) پہلے سیدھا جوتا پہینیں پھر الٹااوراتارتے وقت پہلے الٹا جوتااتاریں پھر سیدھا۔
  حضرت سیدناابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے
  پیارے محبوب ، دانائے غیوب صلّی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم نے فرمایا: (کوئی
  شخص) جب جوتا پہنے تو پہلے دائے پاؤں میں پہنے اور جب اتارے تو پہلے
  باکیں پاؤں کا اتارے۔

(سنن ابن ماجه و كتاب اللباس، باب لبس النعال وظل ، الحديث ١٦٦٣م، ج ١٩ ،٩٥٠)

(٣) جب بینتمیں تو جوتے اتا رلینا سنت ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراتے ہیں کہ جب بندہ بیٹے توست ہے کہا ہے جوتے اتار لے۔

(سنن اني دا دُد، كتاب اللباس، باب في الانتعال، الحديث ١٣٨، ج ٣ من ٩٥)

12-بَابُمَاجَاءَ فِي ذِكْرِخَاتَمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم انگوتھی مبارک

حضرت انس بن ما لک رضی التدعنه فر ماتے ہیں کہ حضور اکرم سائٹا آیا ہم کی انگوشی

 عَن أَنْس بْن مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَرِقٍ ، وَكَانَ فَصُّهُ عِاندى كُفَّى اوراس كا تكييه شِش كا تما-

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احديار خان عليه رحمة الله الرحمن اس كى شرح یں فرماتے ہیں کہ بہاں مرقات میں ہے کہ اس انگوشی کا تھیند عقیق کا تھا جس کا رنگ مأل بسيايي تقاليعني مرخ مائل بهسياي ، يعقيق تويمني تفا مكراس كوبنا يا كلياتها حبشه مين ال کیے اے حبثی کہا گیا۔ پیداوار یمنی صنعت حبثی عقیق کا نگینہ بہت مبارک ے، صدیث شریف میں ہے تختم بالعقیق فائد مبارك جاندى كى انگوشى عقیق ساہ كا علینه بہت اعلیٰ ہے۔ (مرقات) بعض روایات میں ہے کہ پیلنے بیا قوت کی انگوتھی طاعون سے محفوظ رکھتی ہے، بعض میں ہے کہ عقیق کی انگونٹھی فقیری دور کرتی ہے، یہ احادیث بہت ی اسنادوں ہے مروی ہیں لہذاقوی ہیں۔ (مراة الناجح، جدہ ص ٢٣٣)

الله عَدَّ ثُنَّا فُتَايْبَةً حَدَّ ثَنَا أَبُو ، . وهرت ابن عررضي الله عنه فرمات عُوَائَةً ، عَنْ أَبِي بِهُم ، عَنْ تَافِع ، بي بِ ثِك بي پاك سَالِ اللهِ اللهِ عَنْ تَافِع ، الله کی ایک انگھوٹی بنوائی۔ آپ اس سے مبر لگاتے تھے اور پہنتے نہیں تھے۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّخَلَ خَامَّا مِنْ فِضَةٍ ، فَكَانَ يَغْتِمُ بِهِ وَلا فَلْسَهُ

## شرح حديث: خواب مين انگوشي علم كي نشاني

حضرت سيّدُ نا امام وَ رَاوَرْ دِي عليه رحمة الله القوى فرمات ہيں: ميں نے خواب میں اپنے آپ کومبحبر نبوی میں یوں حاضریا یا کہ میں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمز ؤر، دو جہاں کے تاجؤ ر،سلطانِ بحر و برصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دسلّم کے جلو ہ کور بارے ضیابار ہورہا ہوں اور آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم لوگوں کے سامنے بیان فرمارے ہیں۔ای دوران حضرت سیّدُ نا امام ما لک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضرِ خدمت ہوئے۔جب نبئ پاک صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے انہیں ویکھا تو ارشاد فرمایا: إدهر میرے پاس آؤ۔آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے تو سر کارِ دوعالم، نور مجسم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی ہے انگوٹھی اُتاری اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھنگلیامیں پہنا دی۔ میرے خیال میں اس ہے مرادعلم ہے جوحضور نبیک یا کے صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطافر مایا علم کے سبب علمائے کرام رجمہُم اللهُ السَّلَام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے۔ امراءآپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے روشنی پاتے۔ عام لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان دل وجان ہے تسلیم کرتے۔ آپ رضی الله تعالی عنه کا حکم بغیر دلیل کے نافذ ہوتا۔آپ رضی الله تعالی عنه جب کی سوال کا جواب ارشادفر ما دیتے تو اس میں مزید مشورے کی ضرورت نہ رہتی۔

( سير اعلام النبلاء، الرقم. ١١٨، ما لك الامام، ج٧،ص٠٠ ٤ ، يتغير حلية الاولياء، ما لك بن انس،

(かとんかっていんハサー)

حفرت انس سائٹ ایٹے میں رسول اللہ سائٹ ایٹے کی انگھوٹھی اور اس کا گیند (دونوں) چاندی کے تھے۔ به عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، مِنْ فِضَةٍ ، فَصُّهُ منه .

شیر حدیدہ: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرص اس کی شرح میں فی اللہ علیہ وسلم کی انگوشی احمد یارخان علیہ رہی ہیں۔ بھی الیم انگوشی بین ہے جس کا نگیہ علیہ وسلم کی انگوشی الیم کہ اس کا نگیہ بھی چاندی ہی کا تھا یہاں اس دوسری قسم کی انگوشی کا ذکر ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ انگوشی خالص چاندی کی تھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ انگوشی لو ہے کی تھی اس پر چاندی کا خول تھا اس کا شوت نہیں لما۔ یہ روایت مرقات نے کمکول اور ابر اجیم خنی سے کی اور کہیں نہیں ملتی۔ واللہ اعلم! حق میہ ہے کہ لو ہے کی انگوشی کھی نہیں پہنی۔ (مراة المنانج،جہ میں ۲۳۲)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرماتے ہیں جب حضور اکرم صل الله عنه مجمی بادشا ہوں کی طرف خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو بتایا گیا کہ مجمی لوگ صرف ای خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر لگی ہو، آپ نے ایک انگوشی بنوائی گویا کہ میں (رادی) آپ کی مختیلی مبارک میں اس کی سفید آپ کی مختیلی مبارک میں اس کی سفید (اب بھی دیکھر ہا ہوں۔)

خَتَّاثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُودٍ، قَالَ: حَتَّاثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَتَّاثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: حَتَّاثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَبَّا أَرُادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُتُب إِلَى الْعَجَمِ وسلم أَنْ يَكُتُب إِلَى الْعَجَمِ لا يَقْبَلُونَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لا يَقْبَلُونَ إِلَى بَيَاضِهِ فِي إِلَا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمُا، فَكُأْنِي أَنْظُورُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي خَاتَمُا، فَكُأْنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي خَاتَمُا، فَكُأْنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي خَاتَمُا، فَكُأْنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي الْمُعْرَدِهِ فَي أَنْ الْمُعْرَدِهِ فَي الْمُعْرَدِهِ فَي الْمُعْرَدِهِ فَي الْمُعْرَدِهِ فَي الْمُعْرَدِةُ فَيْ الْمُعْرَدُهُ إِلَى الْمُعْرَدِهِ فَي الْمُعْرَدُهُ إِلَى الْمُعْرَدِةِ فَي الْمُعْرَدِهِ فَي الْمُعْرَدِةُ فَي الْمُعْرَدُهُ إِلَى الْمُعْرَدِةُ فَي الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرِدُهُ الْمُعْرَدِةُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدِهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدِةُ الْمُعْرِدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرِدِهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدِيْهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدِهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَدُهُ الْعُنْعُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرِدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدِهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرُعُولُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُهُ الْعُلُولُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعِلَعُ الْعِنْ الْمُعْرَادُهُ الْعُلُولُ الْمُعْرِعُولُ الْمُعْرَادُهُ الْعُ

شرح حديث: عكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن فرمات بل کہ جب حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم صلح حدید بیہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے شاہ روم قیصر اور شاہ فارس کسری وغیر ہم کو دعوت نامہ لکھنے کا ارادہ فر مایا کہ انہیں دعوت اسلام دیں تو واقف کارصحابہ کرام نے عرض کیا یہ بادشاہ بغیرمہر والے خطاکو نہیں پڑھا کرتے تبحضورانورنے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں نقش کروایا معہد ر سول الله یول که پہلے محمد پھراس کے اوپر رسول پھراس کے اوپر الله اور ان سلاطین کو فرامین لکھے حبیبا کہ انجی احادیث میں آرہا ہے۔مہر والی اٹکوٹھی بادشاہ، قاضی اورمفق ك ليست بـ (ازمرقات) (مراة الناجي، ج٥٥،٥٠)

💠 حَدَّاثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَخْيَى، ﴿ حَرْتِ الْسِ رَضَى الله عنه ہے قَالَ: حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الأُنْصَارِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةً ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللوصلى الله عليه وسلم: مُحَمَّدُ سَطَرٌ ، وَرَسُولٌ سَطَرٌ ، وَاللَّهُ

روایت ہے کہ نبی اکرم سالٹنٹالیٹر کی انگوشی کا نقش به تھا،۔ ایک مطرمحمد ایک مطر رمول اورايك سطرالله-

حفرت انس رضی الله عنه فرماتے بی بے شک نی یاک مان اللہ نے کری، · قیصراورنجاشی کی طرف خط لکھا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ ( عجمی بادشاہ) مہر کے بغیر خط قبول نہیں کرتے تو آپ نے ایک

ا خُلُقُنَا نَصْرُ أَنَّ عَلِي الْجَهُضَيِيُّ أَبُو عَمُرِو. قَالَ: حَنَّاثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدٍ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةً. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه انگوشی ہنوائی جس کا حلقہ (گھیرا) چاندی کا تفااوراس میں محمد رسول الله نقش کیا۔

وسلم كتب إلى كشرى وقيضر وَالنَّجَاثِيِّ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمُ لا تَقْتِلُونَ كِتَابًا، إلا يِخَاتَمِ، فضاغ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. خَاتَمًا حَلْقَتُهُ فِضَّةٌ. وَنُقِشَ فِيهِ: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ.

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كى شرح میں فر ماتے ہیں کدوعوت اسلام دینے کے لیے فر مان عالیہ، کسری لقب تھا شاہ فارس کا ادرقيصر لقب تھا شاہ روم کا اور نجاشی شاہ حبشہ کا ، وہ نجاشی جو پہلے ہی اسلام لاچکا تھا اس کا نام اصحمہ تھا، یہ مجھ بیس اسلام لائے اور مجھ بیس ان کی وفات ہوئی،حضور انور نے مدیندمنورہ میں ان کا جنازہ پڑھا ان کے بعد جونجاثی تخت پر بیٹھا اے حضور انور نے دعوت اسلام دی اس کا نام اس کا اسلام لا نامعلوم نہ ہوسکا۔اصحمہ نجاشی کو توحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ کے ساتھ اپنے نکاح کی قبولیت کا فر مان لکھا تھا انہیں د موت اسلام نه دی گی تھی ۔ (مرقات)

لینی ان بادشاہوں کا قانون میہ کہ جس خط پر بھیجنے والے کے نام کی مہر نہ ہو اسے نہ قبول کرتے ہیں نہ سنتے ہیں وہ لوگ د نیادی وجاہت والوں کے خطوط ہی پڑھتے سنتے ہیں عوام کے نہیں اور ان کے ہاں وجاہت کی علامت مہر ہے۔

ان علامات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس انگونھی شریف کا صرف حلقہ چاندی کا تھا تکمینر کی اور چیز کا تھا مگر حضور نے ایسی انگوٹھی بھی پہنی ہےجس کا حلقہ بھی چاندی کا تھا۔ اس انگوشی کا نگینہ جبٹی پتھر کا تھا جس پرصرف یہ ہی عبارت لکھی تھی اس ہے زیادہ عبارت نہ تھی۔جن روایات میں ہے کہ حضور کی انگوشی کانقش پورا کلمہ طبیبہ تھا وہ ضعیف .

الله (مراة الناج، خ٢، ص١٦١)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ.

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جب رسول الله سان اللہ میت الخلاء میں داخل ہوتے تو انگوشی اتار لیتے۔

شرح حدايث: مير، آقا اعلى حفرت، امام ابلسنت ، مولانا شاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن قباً في رضويه تُحرَّ جه جلد ٤٢ عُشْفُحُهُ ٥٨٢ پر فرماتے ہيں: كيونكه ا مام ابوداؤد اور ترمذی رحمها اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کیا کہ نی اكرم صلى الله عليه وللم بيت الخلاء مين خات وقت الكوهى اتار ليت كيونكه اس مين محمر رسول الله كامنقش تھا اھ ميں كہتا ہول بلكہ اسے جاروں محدثين (امام ترمذى، امام ابوداؤد، امام نسائی، امام این ماجه رحمهم الله ) این حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کی بعض سندیں صحیح ہیں۔ پھرامام طحطاوی نے فرمایا: طبی نے کہا ہے کہاس میں اس بات کی دلیل ہے کہ استنجا کرنے والا اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے اسم گرامی نیز قرآن یاک کوالگ کردے اھاور ابہری نے کہا ای طرح باقی تمام رسولوں کے نام الگ کردے۔ ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں اس معلوم ہوا کہ قضائے حاجت کا ارادہ کرنے والے کے لئے متحب ہے کہ ہروہ چیز الگ کردے جس میں کو ک قابلِ تعظیم بات مثلاً الله تعالی ، کسی نبی یا فرشته کا نام ہواگر اس کے خلاف کرے گاتو ترك تعظيم كى وجه سے مكروہ ہوگا اللہ ہى بات جارے مذہب كے موافق ہے جيسا كه شرخ مشكوة ميں "ہے۔

( حاشية الطحطاوي مع مراتی الفلاح فصل فی الاستنجاء مطبوعه نور محمد کارخانه تجارت کتب خانه کراچی ص۳۰) ( حاشية الطحطاوی مع مراتی الفلاح نسل فی الاستنجاء مطبوعه نور محمد کارخانه تجارت کتب خانه کراچی م ٢٠) ( فآوي رضويه ، جلد ٢ ص ٥٨٢ رضا فاؤنذ يشن ، لا مور )

الله عَلَىٰ أَنَا إِسْعَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حضرت ابن عمر رضي الله عنه قَالَ: حَدَّثَتُنَا عَبْلُ اللهِ بْنُ ثُمَّيْرٍ ، فرماتے ہیں کہ رسول الله مان اللہ ع جاندی کی ایک انگوشی بنوائی جو آپ کے قَالَ: حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، دست مبارک میں ری ، پھر (بالترتیب) عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ : حضرت ابوبكرصديق ،حضرت فاروق اعظمم الَّخَذُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه اور حفرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے وسلم، خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَبِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَبِأَبِي بَكْرٍ ، وَيَبِ ہاتھوں میں رہی اور بعدزاں اریس کے عُمَرَ ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ ، حَتَّى کنوئیں میں گر گئی۔ اس کا نقش څمہ رسول وَقَعَ فِي بِنْدِ أَرِيسٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ الثرتها رَسُولُ اللهِ.

شرح حديث: مردكو جاندى كا چهلا يهنا كيا؟

مئله: كيافر مات بين على عن ومفتيان شرع متين ال مئله يل كرم دول كو چاندگ كاچهالهاته يا پاكل بين بيننا كيما هي؟ بينوا تر وجروا (بيان فر ما وَ تا كراجر پاؤه الجواب: حرام ب، فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم في الذهب والنضة انهما محرمان على ذكود امته الله قلت ولا يجوز القياس على خاتم الفضة لانه لا يختص بالنساء بخلاف مانحس فيه فينهى عنه الاترى الى مانى ر دالمحتار عن شرح النقاية انها يجوز التختم بالفضة لو على هيئة خاتم الرجال امالوله فصان اوا كثر التختم بالغضة لو على هيئة خاتم الرجال امالوله فصان اوا كثر حرم الى انتهى ولان الخاتم يكون للترين وللختم اما هذا فلاشيئ فيه الاالتزين وقد قال في الدرالمختار لا يتحلى الرجل فلاشيئ فيه الاالتزين وقد قال في الدرالمختار لا يتحلى الرجل

بفضة الابخاتم اذا لم يرد به التزين س اه ملخصا وفي الكفاية قوله الا بالخاتم هذا اذا لم يرد به التزيين س اه انتهى، والله تعالى اعلم

(ا \_ حاشيه الطحطاوى على الدرالتحار كتاب الحظر والاباحة دارالمعرفة بيروت ٣ /١٤٢)(ع روالمحتار كتاب الحظر والاباحة فصل فى اللبس داراحياء التراث العربى بيروت ٥ /٢٣١)(٣ \_ورقار كتاب الحظر والاباحة فصل فى اللبس مطبع مجتبائى دمل ٢ /٢٣٠)(٣ \_ الكفاية مع فتح القدير كتاب الكراهمية مكتبه نوريدر ضوية كلمر ٨ /٥٥٤)

سونے جاندی کے متعلق حضور علیہ الصلو ہ والسلام نے ارشاد فرمایا: یہ دونوں میری امت کے مردول پرحرام ہیں میں کہتاہوں اس کو جاندی کی انگوشی پرتیاس کرنا جائز نہیں ( کہ بیہ جائز ہے تو وہ بھی جائز ہونا چاہئے) کیونکہ جاندی کی انگوشی عورتوں کے ساتھ مختص نہیں بخلاف اس کے جس کی ہم بحث کررہے ہیں ( لینی جاندی کا چھلا ) کہاں سے مردوں کومنع کیا جا ئے گا کیاتم اس کی طرف نہیں و کیھتے جو فٹاؤی شامی میں شرح نقابہ کے حوالے ہے آیا ہے کہ جاندی کی انگوشی پہننا اگرمردانہ ہیئت کے مطابق ہو تو جائز ہے لیکن اگر اس کے دویا تکینے ہوتو حرام ہے اور اس لئے کہ انگوشی زیب وزینت اورمہر کے لئے ہوا کرتی ہے لیکن چھلے میں زیب وزینت کے علاوہ کوئی مقصد باقی نہیں رہتا حالانکہ درمختار میں فرما یا کہ مرد سوائے انگوشی کے جاندی کا کوئی زیور نہ پہنے اور اس سے بھی زیب وزینت مراد نہ ہو، تلخیص بوری ہوگئ، کفایہ میں ہے کہ مصنف کا یہ کہنا الا بالخاتم اس استشهاد کا جواز اس وقت ہے جبکہ انگوشی سیننے ہے زیب وزینت کا ارادہ نہ ہو،عبارت پوری ہوگئی اور اللہ تعالی سب سے بڑا عالم ہے۔

( فآوي رضويه ، جلد ۲۲م ۸ ۱۲ رضا فاؤنڈیشن ، لا ہور )

## 13- بَابُمَاجَاءَ فِي تَغَتَّمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دائيں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا

💸 عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ تَصْرَت عَلَى بن الى طالب رضى الله النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَأَنَ عنه فرمات بي بي ب شك رسول الله يَلْمُسُ خَاتَّمَهُ فِي يَمِينِهِ . مَنْ اللَّهِ إِلَى الله مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن

# شرح حديث: انگوشى كون سے ہاتھ ميں سنے؟

امام نووی رحمہ الله فرماتے ہیں: فقہاء کا اجماع ہے کہ (انگوشمی)سید ملے ہاتھ یں پہننا جائز ہے اور بائیں ہاتھ میں بھی پہننا جائز ہے۔ نیز کسی ایک ہاتھ میں پہننا بھی عردہ نہیں ہے۔ البتہ انگوشی پہننے میں کونساہاتھ انضل ہے؟اس بارے میں فقہاء کا اخلاف ہے کیونکہ سلف صالحین کی ایک بڑی تعداد سیدھے ہاتھ میں پہنتی تھی اور ایک بزی تعداد با تھی ہاتھ میں پہنتی تھی ؛لہذااس سلسلے میں دونوں کی گنجائش ہے۔

(شرح مسلم: جلد ۲:۱۲/۹۵)

حضرت حماد بن سلمه رضي الله عنه فرماتے ہیں میں نے ابورافع کودا کیں ہاتھ میں انگوشی ہننے ہوئے دیکھا تو اس کی وجہ یوچھی، انھول نے فرمایا میں نے عبداللہ بن جعفر كو دائيل باتھ ميں انگوشي سنے ہوئے دیکھا اور حفزت عبداللہ بن جعفر نے فر مایا نبی یاک سان اللہ اللہ دائیں ہاتھ میں انگوشی بہنتے تھے۔ 🌣 حدثنا أحمد بن منيع, حدثنا يزيد بن هارون , عن مادين سلمة, قَالَ رأيت ابن ألدرافع يتختم في تجيينه وقَالَ غُبُٰںِ اللَّهِ بن جعفر : كَأَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يتغتم في يكيينه. شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرخ میں فرماتے ہیں کد یعنی بھی اپنے واہنے ہاتھ میں بھی پہنتے تھے بیان جواز کے لیے۔ (مراة المناجع، ۲۶،۹۸،۳۰۰)

مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ .

خَتَّ تَنَا أَبُو الْعَطَّابِ زِيَادُبْنُ عَبْلُ اللهِ بُنُ يَعْمَى ، قَالَ : حَتَّ فَنَا عَبْلُ اللهِ بُنُ مَيْبُونٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُبْلُ اللهِ بُن عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُبْلُ اللهِ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْلِ اللهِ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْلِ اللهِ : عَنْ جَائِرٍ بْنِ عَبْلِ اللهِ : قَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَايِرٍ بْنِ عَبْلِ اللهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَغَتَّمُ فِي يَمِينِهِ .

﴿ حَلَّاثَنَا مُعَبَّدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَلَّاثَنَا سُفيان، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ تَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِقَ صلى الله عليه وسلم التَّخَلَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ عِنَا يَلِي كَفَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَبَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَبَّدٌ رَسُولُ اللهِ

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عز فرمات بین که بے شک نبی کریم مانظیم دائیں ہاتھ میں انگوشی پہنا کرتے تھے۔

حضرت ابوالصلت بن عبدالله رضی الله وضی الله وضی الله عند فرماتے بیل حضرت ابن عباس وضی الله عند و الله عند الله عند و الله عند الله عبدالله عباس وضی الله عنها ) نے فرما یا که حضور الله عنها ) نے فرما یا که حضور الرم صافح الله عنها ) نے فرما یا که حضور الرم صافح الله عنها الله عنها الكوشی بہنے الكرم صافح الله الله علیں الكوشی بہنے الكرم صافح الله الله علیں الكوشی بہنے

# الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِثْرِ كَوْي مِن رَّئِ ـ

مرح حديث: بيراريس

یکنوال متحدقبا ہے متصل پچھم کی جانب ہے اس کو بیئر خاتم بھی کہا جاتا ہے اس لئے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مہر نبوت کی انگوٹھی اس کنو تھیں میں گر گئی اور بڑی تلاش وجنتو کے باوجورنہیں ملی حضور اقدیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اس کنو میں کا یانی پیااوراس سے وضوفر مایا اور اس میں اپنالعاب دہن بھی ڈالا تھا۔

🍫 حَنَّاثَنَا قتيبة بن سعيل معرت جعفر بن محرض الله عند اینے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ امام حسن وامام حسین رضی اللہ عنہما بائیں ہاتھ میں انگوشی پہنا کرتے

حُلَّاثَنَا حاتم بن إسماعيل عن جَعْفَرِ بن محمد عن أبيه قَالَ : كأن الحسن والحسين يتختمان في يسارهما

اللَّهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ حضرت انس بن ما لک رضی اللّه عنه صلى الله عليه وسلم كَانَ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم سابھالیم يَتَغَتُّمُ فِي يَمِينِهِ. وائي ہاتھ میں انگونھی پہنا کرتے تھے۔

شرح حديث: وائيس ماته مين الكوشي ببنا كيسا؟

ور مخاريس ب:

يجعله لبطن كفه في يدة اليساني ، وقيل اليمني الاانه من شعار الروافض فيجب التحرزعنه، قهستاني وغيره، قلت ولعله كان وبان فتبصر

(در فقاركماب الحظر والاباحة مطبوعه اليج الم معيد كميني كراجي ١ (٣١١)

( مرد ) انگوشی با نمیں ہاتھ میں ہتھیلی کی طرف کرے، اور کہا گیا دائیں ہاتھ میں پہنے، مگر یہ رافضیوں کا شعارہے، تواس سے بچنا ضروری ہے، (قبستانی وغیرہ) میں نے کہا ہے کسی زمانے میں رہاہوگا پھرختم ہوگیا،تواس \_1818be-

ردالحتاريس ہے:

اي كان ذلك من شعار هم في الزمن السابق ثم انفصل وانقطع في هناه الازمان فلاينهى عنه كيفهاكان-

(ردالحتاركتاب الحظر والاباحة مطبوعه ايج اليم سعيد كميني كراتي ١ (٢١١/١)

لیعنی وه گزشته زمانے میں ان کا شعار تھا پھر ان زمانوں میں نہ رہا اور ختم ہوگیا تواب اس ہے ممانعت نہ ہوگی، جیے بھی ہو۔

( فغاً وي رضوبيه، جلد ۸ ص ۱۴۳ رضا فا وَنذُ يثن ، لا مور أ

 عَن أُنس بن مالِك : أَن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَتَغَتَّمُ فِي يَسَارِهُ وَ هُوَ حَبِيثُلًا يَصِحُ آيضًا.

عَن ابن عُمَرَ ، قَالَ : الشَّخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِينِهِ. فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ صلى الله عليه وسلم ، وَقَالَ : لا

حضرت انس رضى الله عنه فرمات ہیں کہ بلاشبہ نبی اکرم صافعالیہ ہم بائیں ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے۔ یہ بھی تھے نہیں ہے۔

حضرت ابن عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله الله الله الله سونے کی انگوٹھی بنوائی ، آپ اسے <sup>دا کی</sup>ں ہاتھ میں پہنتے تھے (آپ کو دیکھ کا) لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں <sup>بنواع</sup>ل پر حضور اکرم سائن ایج نے اے اتار دیاالا

الْمَسُهُ أَبِدًا فَطَرَحَ النَّاسُ فَرِمَا اللهِ بِسِ السَِّمِي بَهِول كَا عَلَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

دين-

شہر سے حدیث علیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ الله الرحمن اس کی تر ح میں فرہاتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب کہ سونا پہننا مرد کو حرام نہ تھا حرام ہوجانے پریٹل ممنوع ہوگیا۔ خیال رہے کہ عورتوں کو چاندی سونے کی انگوشی جائز ہے، مردوں کو ساڑھے چار ماشہ سے کم چاندی کی انگوشی جائز ہے جس میں گلینہ صرف ایک ہو۔ تانبہ پیتل ، لوہا وغیرہ کی انگوشی چھلا مردوعورت دونوں کو حرام ہے۔ اس کی یوری بحث کتب فقہ میں ملاحظہ کرو۔

یے هم منسوخ ہے حضور کا آخری عمل میہ ہے کہ حضور نے بائیں ہاتھ میں انگوشی پہنی ہاب میہ ہی سنت ہے اگر چیسید ھے ہاتھ میں پہننا بھی جائز ہے۔

کیونکہ سونا پہننا مردوں کے لیے اب حرام ہوگیا۔

ال طرح كدمحمدا يك سطر، رسول دوسرى سطر، الله تيسرى سطرسب سے اوپر۔اس طرح محمد رسول الله، بيدا تگوشى حضرت عثمان غنى رضى الله عنه كے ذمانه شريف تك خلفاء كى الكيوں ميں رہى ، حضرت عثمان كے ہاتھ ہے بير اديس ميں گرگئى جے بير خاتم بھى كہتے ايں ، مجد قباكے سامنے ہے۔

یعنی آپ لوگ ایسی انگوشی بنواکر پہن سکتے ہوگر گلینہ میں بیقش نہیں کھود سکتے کوئکہ بادشاہوں کے فرمان نامے اور احکام نہوی اس مہر سے مزین کرکے بھیجے جاتے ایس اگر دومروں کی انگوشی پر بھی بیقش ہوتو بڑے فساد پھیلیں گے مفتی صاحبان آج بھی اپنی مہر والی انگوشی بڑی احتیاط سے رکھتے ہیں کہ اورکوئی شخص ان کے نام کی مہر سے غلافتو کی یا فیصلہ صادر نہ کرد ہے، حکومت کی مہریں بڑی محفوظ رکھی جاتی ہیں ان

سب کی اصل میہ ہی حدیث ہے۔ یہ ممانعت اس زمانہ میں تھی اب اگر کوئی می نظش ابنً انگوٹھی میں کندہ کرے اور تبرک کے لیے اپنے پاس رکھے تو بالکل جائز ہے کہ وجہ ممانعت اب باتی نہیں۔

ال بات کے دومطلب ہوسکتے ہیں: ایک ہے کہ حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انگونھی نہ پہنتے تھے جب پہنتے تو گلینہ تھیلی ہے متصل رکھتے۔دوسرے یہ کہ پہنتے تو ہمیشہ سنتھ گربعض اوقات استنجاء وغیرہ کے وقت اتار دیتے تھے پھر جب پہنتے تو اس طرح پہنتے۔خیال رہے کہ اس طرح پہننے سے معلوم ہوا کہ حضور زینت کے لیے نہیں بلکہ ضرورت کے لیے نہین ورنہ زینت کی چیز تو نگینہ ہے وہ ہی چھپایا جاتا تھا۔اس وجہ سے علماء فر ماتے ہیں کہ سوا بادشا ہوں، قاضیوں ،مفتیوں کے اور لوگ انگونھی نہ پہنیں تو آچھا ہے کہ انگونھی کی ضرورت ان ہی لوگوں کو ہتی ہے دوسروں کوضرورت نہیں۔

(مراة المناتج، جه، ص ٢٢٨)

## تشريعي امورميس اختيارات مصطفح صليفاتيهم

صحیحین میں براء بن عازب رضی الله تعالی عنہ ہے:

نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن خاتم الذهب و الله تعالى عليه وسلم عن خاتم الذهب و الله تعالى عليه و الله تعالى عليه و الله تعالى عليه و تعالى الله تعالى عليه و تعالى الله تعالى عليه و تعالى الله تعالى عليه و تعالى عليه و تعالى الله تعالى عليه و تعالى الله تعالى عليه و تعالى عليه و تعالى الله تعالى عليه و تعالى عليه و تعالى الله تعالى عليه و تعالى الله تعالى عليه و تعالى الله تعالى عليه و تعالى و تعالى عليه و تعالى على على عليه و تعالى و تعالى و تعالى على على على على التعالى و تعالى و ت

بایں ہمدخود براء رضی اللہ تعالٰی عند انگشتری طلائی (سونے کی) پہنتے۔ ابن الله شیبہ نے بسند صحیح ابوا علق اسفر ائن سے روایت کی:

قال رأيت على البراء خاتباً من ذهب موروى نحود البغوى في

الجعديات عن شعبة عن ابي اسحٰق -

(الصف لا بن ابی هیمة كتاب اللباس الخ نمبر ۲۲ صدیث ۲۵۱۳ دار الکتب العلمیة بیروت ۱۹۵/۵ فرما یا: میں نے براء رضی الله تعالٰی عنه کوسونے کی اتّکوشی پہنے دیکھا۔ (ایسے ہی بغوی نے جعدیات میں شعبہ سے انہوں نے ابی ایحق سے روایت کیا۔ت)

امام احد مندمین فرماتے ہیں:

حدثنا ابوعبد الرحلن ثنا ابورجاء ثنا محدد بن مالك قال رأيت على البراء خاتباً من ذهب وكان الناس يقولون له لم تختم بالذهب وقد نهى عنه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبين يديه غنيمة يقسبها سبى وخرق قال فقسبها حتى بقى هذا الخاتم فرفع طرفه فنظر الى اصحابه ثم خفض ثم رفع طرفه، ثم خفض ثم طرفه، فنظر اليهم قال اى براء فجئته حتى قعدت بين يديه فاخذ الخاتم فقيض على كرسوعى ثم قال خذ البس ماكساك الله ورسوله.

(منداحمد بن عنبل حدیث البراء بن عازب رضی الله تعالی عنه اکتب الاسلای بیروت ۴/ ۲۹۳)

یعنی محمد بن ما لک نے کہا میں نے براء رضی الله تعالی عنه کوسوئے کی انگوشی
پہنے دیکھا لوگ ان سے کہتے ہتھے آب سونے کی انگوشی کیوں پہنتے ہیں
حالانکہ نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ براء
رضی الله تعالی عنه نے فرمایا ہم حضور سید عالم صلی الله تعالٰی علیه وسلم کی
خدمت اقد س میں حاضر تھے حضور کے سامنے اموال ننیمت غلام ومتاع
حاضر تھے حضور تقتیم فرمار ہے تھے سب اونٹ بانٹ مچکے بیدانگوشی باقی رہ

منی حضور نے نظر مبارک اٹھا کراینے اصحاب کرام کو دیکھا پھر نگاہ نیجی كرلى چرانظرا تفاكر ملاحظه فرمايا پحرنگاه نيجي كرلي پحرنظرا شاكر ديكھا اور مجھے بلایا اے براء! میں حاضر ہوکر حضور کے سامنے بیٹھ گیا سید اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے انگوشی لے کرمیری کلائی تھای ، پھر فرمایا پہن لے جو کھے تھے اللہ ورسول بہناتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

حفرت براءرضی الله تعالٰی عنه فر ماتے : تم لوگ کیونکر جھے کہتے ہو کہ میں وہ چڑ ا تارڈ الوں جے مصطفی صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فر مایا کہ لے پہن لے جو پچھ اللہ ورسول نے پینا یا ، جل جلالہ ، وصلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم \_

( فآوی رضوبه، جلد ۴ ۳۵ م ۵۳۷ مصافا وُنڈیش، لاہور )

## 14-بَأَبُمَا جَاءَ فِي صِفَةِ سَيْفِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكوارمبارك

 عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ، حفرت انس رضى الله عنه فرماتے قَالَ: كَانَتُ قَبِيعَةُ سَيْفِ ہیں کہ رسول الله سال الله الله الله علیه کی تکوار کا قبضہ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه چاندى كابناموا تفا\_ وسلم مِنْ فِضَّةٍ.

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد مارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ قبیعہ بروزن سیکنہ تکوار کے قبضہ کا کنارہ جو پکڑتے وقت مٹھی ہے با ہر رہتا ہے۔ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ تلوار کے دیتے وغیرہ کو جاندی ہے آراستہ كرنا جائز ہے، بعض علماء نے اس حدیث كے بناء پر فرمایا كد گھوڑے كى كاتھى اور زين کو جاندی ہے آراستہ کر سکتے ہیں بعض علاء نے اس کا انکار فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ توار اور چیز ہے کاتھی دوسری چیز ، کاتھی میں چاندی استعال کرنا جانور کو آراستہ کرنا ے۔(مرقات)(مراقالنائج،قدم، ۱۸۷۷)

> عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَى، قَالَ: كَانَتُ قَبِيعَةُ سَيُفِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن فِضَّةٍ.

 خَاتَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ صُلْرَانَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ كُجَّيْرٍ ، عَنْ هُودٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ جَدِّيدِ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْح وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ، وَفِضَّةٌ ، قَالَ طَالِبٌ : فَسَأَلُتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ ، فَقَالَ: كَانَتُ قَبِيعَةُ السَّيُفِ

حضرت سعيد بن الي الحن رضي الله عنه فرمات بین که رسول الله سال الله عند تكواركا قبضه جاندي كاتفاب

حضرت عبدالله بن سعيد كے لڑ كے حضرت مود اینے دادا حضرت سعید رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی یاک سائٹلالیلم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ کی تکوار پر سونا اور جاندی چڑھے ہوئے تے، طالب (راوی) کہتے ہیں کہ میں نے ( ہود سے ) جاندی کے بارے میں یوچھا تو انہوں نے کہا کہ تلوار کا قبضہ جاندي كاتفايه

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح سل فرماتے ہیں کہ حود ھے بیش واؤ کے سکون سے بے حضرت ہود نبی کے نام پر نام ہے بھف کنٹوں میں ہوذہ ذال کے ساتھ ہے ہی تھے نہیں مزیدہ بروزن مسعد ہ حضرت المودكے نانا ہيں صحابی ہیں اور ہودتا بعی ہیں بعض نے مزیدہ بروزن سبعیہ کہا۔ (مرقات) لینی جب حضور انور فتح کمہ کے دن مکر معظمہ میں داخل ہو ہے تو آپ کی تکوار میں

سونے چاندی کا زیور تھا۔ای حدیث کی بنیاد پر بعض لوگوں نے تکوار میں سونے کا زیور بھی جائز فرمایا مگرید درست نہیں اور بیرحدیث سجیح نہیں ہے۔ حق بیہ ہے کہ تلوار میں سونے کا استعمال حرام ہے۔ (اشعد دسرقات)

استیعاب میں فرمایا کہ سے حدیث مزیدہ کی اسناد قوی نہیں بہرحال اس ہے استدلال درست نہیں۔(مراۃ المناجج،جہ،م،م،۷۷۷)

حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ بیس نے اپنی ملوار سمرہ بن
جندب کی ملوار کی طرح بنوائی اور سمرہ نے
کہا کہ بیس نے اپنی ملوار رسول
اللہ سال فی اللہ کی طرز پر بنوائی ہے اور وہ ملوار
بنو حذیف قبیلہ (کی ملواروں) کی ساخت
پر تھی۔

♦ حَلَّدُنَا محبد بن شجاع البغدادى حَلَّدُنَا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد , عن ابن سيرين قال: صنعت سيفى على سيف سمرة بن جندب: وزعم سمرة أنه صنع سَيُفِه على سيف رَسُولِ اللهِ صلى الله على وسلم وكان حنيفيا

#### شرح حديث: البتار

سیتلوارسرکار دوعالم نبی اکرم حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم کو مدینے کے یہودی
قبیلے (بنوتینقاع) سے مالی غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو (سیف الانبیاء)
نبیول کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیه السلام، سلیمان علیه السلام،
ہارون علیه السلام، یسع علیه السلام، زکر یا علیه السلام، یکی علیه السلام، عیسی علیه السلام اور
محمصلی الله علیه وآله وسلم کے اساء مبارکہ کنندہ ہیں۔ بیتلوار حضرت داؤد علیه السلام کوائی
وقت مالی غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر ہیں سمال ہے بھی کم تھی۔ اس
تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سرقلم

ر حرکھایا گیاہے جو کداس تکوار کا اصلی مالک تھا۔ مزید تکوار پر ایک ایسانشان بھی بنا ہواہے جو بتراء شہر کے قدیم یعرب باشندے (البادیون) اپنی ملکیت یا شیاء پر بنایا رتے تھے۔ بعض روایات میں سے بات بھی ملتی ہے کہ بیروہ تکوار ہے جس سے حضرت عیلی علیہ السلام دنیا میں واپس آنے کے بعد اللہ کے دشمن 'کانے دجال' کا خاتمہ کریں گےاور دشمنانِ اسلام سے جہاد کریں گے۔

اں تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے۔اور آج کل بیتلوار تر کی کے مشہور زمانہ گائب گھر ' توپ کہیں ۔استنول' میں محفوظ ہے۔

#### الهأثور

یہ تکوار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد ماجد کی وراثت کے طور پر بوت کے اعلان سے قبل ملی تھی۔ یہ تکوارا یک اور نام نما تو رافغ رہے بھی مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالٰی عنہ کی معیت میں جب یئر ب کی طرف حجرت فر مائی تو یہ تکوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس تھی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تکوار بمع دیگر چند آلات حرب حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ کو عطا فرما دیے ہے۔ اس تکوار کا دستہ سونے کا بنا ہوا ہے اور دونوں اطراف سے مڑا ہوا فرما دیے سے مزید خوبصورتی کیلئے اس پر زمر داور فیروز سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس تکوار کی لیے مشہور زمانہ بجا برس تکوار کی گھر 'تو پ

#### الحتف

سیکواربھی نبی پاکسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یٹرب کے یہودی قبیلے بنوقینقاع سے مال فنیمٹ کے طور پر حاصل ہوئی۔ میتکوار حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے جنہیں اللہ تعالٰی نے لوہے کے ساز وسامان خاص طور پر ڈھالیں،

تکواریں اور دیگر آلالتِ حرب بنانے میں خصوصی مہارت عطافر مائی تھی۔حضرت داؤو علىبالسلام نے اس تکوارکو 'بیٹار' سے ملتا جلتالیکن سائز میں اُس سے بڑا بنایا۔ بیکوار یہود یوں کے قبلے لاوی کے پاس اپنے آباء واجداد بنواسرائیل کی نشانیوں کے طور پر نسل درنسل محفوظ چلی آ رہی تھی حتٰی کہ آخر میں ہید ہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآل وسلم کے مبارک ہاتھوں میں مال ننیمت کے طور پر پینجی۔اس تکوار کی لمبائی 112 سینی میٹراور چوڑائی 8 سینٹی میٹر ہے۔اور آج کل بیٹلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ کا اب گھر "توب كيبي -استنول مين محفوظ ہے-

#### النوالفقار

ية لموار جارے پيارے نبي پاڪ صلى الله عليه وآله وسلم كوغر و و بدر بيس مال غنيمت كے طور ير حاصل ہوئي۔ تاریخي مطالعہ سے به بات سامنے آتی ہے كه بعد ميں آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے بيتكوار حضرت على رضى الله تعالى عنه كوعطا فر ما دى تھى يغز وو أحد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی غنہ ای تکوار کے ساتھ میدان جنگ میں اُترے اور مشرکتین مکہ کے کئی بڑے بڑے سر داروں کو واصلِ جہنم کیا۔اکثر حوالے اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ تکوار خاندانِ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں باقی رہی۔اس تکوار کی وجہ شہرت یا تو دودھاری ہونے کی وجہ ہے ہے یا پھراس پر بے ہوئے ہوئے دونوک تقش ونگار کی وجہ سے ہے۔ اور آ جکل بیلوار بھی ترکی کے مشہور زیانہ مجائب گھر توپ کیبی -استنبول میں محفوظ ہے۔

لافتى الاعلى لاسيف الاذو الفقار على كرم الله وجهد كے بغير كوئى بهاور جوان نہيں اور ذوالفقار كے علاوہ كوئى تكوار ثبيل \_ (الاسرارالمرفوعة حديث ٢٠٠ دا دارالكتب بطلميه بيروت ٩٢٥) حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی مقدس تکوار ذ والفقار حضرت زین العابدین بنی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ جب حضرت اہام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت مسور بن مخر مہ صحالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا مجھے میہ خطرہ مجسول ہور ہاہے کہ بنوامیہ آپ سے اس تکوار کو چھین لیس گے۔ اس لئے آپ مجھے وہ تکوار دے دیجئے جب تک میرے جسم میں جان ہے کوئی اِس کو مجھے میں چھین سکتا۔

(صحح ابخاری، كتاب فرض انمس ، باب ماذكر من درع النبی . . . الخ ، الحديث: ١١٠ ٣٠ ، ٣٠ ، ص ٣٣ ٣)

#### الرشوب

بیتلوار جارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیتی 9 تلواروں میں سے ایک تلوار جارے بیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیتلوار بالکل ویسے بی محفوظ منتقل ہوتی رہی جس طرح ' تابوت العہد' بنواسر ئیل میں خاندان در خاندان محفوظ رہاور نسل درنسل منتقل ہوتا رہا۔ تلوار پر سنہری دائرے سبنے ہوئے ہیں جن پر حضرت جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی کنندہ ہے۔ اس تلوار کی لمبائی 140 سینٹی میٹر ہے۔ اور آجکل بیتلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کیپی ۔استبول میں محفوظ ہے۔ اور آجکل بیتلوار میں محفوظ ہیں۔ استبول میں محفوظ

الحذم

اس تلوار کے حوالے سے دومختلف آ راء سامنے آتی ہیں۔ اول پیکوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ کو عطافر مائی اور بعد میں اولا دعلی میں وراشت کے طور پرنسِل درنسل چلتی رہی۔ دوئم پیکوار سیدنا علی رضی اللہ تعالٰی عنہ کو اللہ شام کے ساتھ ایک معرکہ میں مالی غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار پر زین اللہ بن کے الفاظ کنندہ ہیں۔ اس تلوار کی لمبائی 97 سینٹی میٹر ہے۔ اور آج کل میں موارجی ترکی کے مشہورز مانہ عجائب گھر تو ہے کیی ۔استنول میں محفوظ ہے۔

#### القضيب

#### العضب

بینگوار (العضب بیعنی تیز دھاروالی) پیارے حضرت محرصلی الله علیه وآلہ وسلم آپ کے صحابی حضرت سعد بن عبادہ الانصاری رضی الله تعالٰی عنہ نے غزوہ اُحد ہے قبل تحفہ دی تھی ۔ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے اُحد والے دن بینگوار حضرت ابود جانہ الانصاری رضی الله تعالٰی عنہ کو عطافر ما دیتا کہ وہ میدانِ جنگ میں اُنز کر الله اور اُس کے رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر اسلام کی قوت وعظمت کا مظاہرہ کریں۔ آج کل بینگوار معمر کے شہور جامع مسجد الحسین بن علی میں محقوظ ہے۔

### القلعي

لفظ قلعی کا تعلق یا تو شام کے کسی علاقہ سے دکھائی دیتا ہے یا پھر ہندوستان اور جین کے کسی سرحدی علاقے سے ہے۔ جب کدایک طبقہ کے علاء یہ بھی دلیل دیتے ہیں ي روي قلعي ايك فتم كي دهات كا نام ہے جو ديگر دهاتي چيزوں كو چيكاتے يا ان ير الله جرهانے کے کام آتی ہے اس تلوار کی وجہ تسمیہ ہوسکتی ہے۔ بیتکوار ان تین ۔ غواروں میں سے ایک ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول الشصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یٹرب کے یہودی قبیلے بوقینقاع سے جنگ میں مال غنیمت کے طور پر مامل ہوئی تھیں۔اس کے علاوہ اس تکوار کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ صنور یا ک صلی الله علیه وآله وسلم کے دادا حصرت عبدالمطلب نے اس تکوار اور سونے ے بے ہوئے دو ہرنوں کو زمزم کے کنویں سے نگلوایا تھا جو کہ قبیلہ جرہم الحمیر سہ (هنرت اساعیل علیه السلام کا سسرالی قبیله) نے یہاں پر ایک زمانہ قبل دفن کئے تھے۔ بعد میں حضرت عبدالمطلب نے اس تکوار کو بمعہ دیگر قیمتی سامان (سونا) بیت اللہ من حفاظت سے رکھوا دیا۔ تکوار پر دستہ کے قریب برالفاظ کنندہ ہیں (هنده السيف المشرفيل بيت محمد رسول الله: بيتكوار محدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ك گرانے کی عزت کی علامت ہے )۔ تکوار کی خوبصورت میان اس کو دوسری تکوارول می ایک نمایال مقام ویتی ہے۔ اس تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے۔ اور آج کل ہے تلوار بھی ترکی کے مشہورز مانہ بچائب گھر' تو پ کیپی ۔استنبول' میں محفوظ ہے۔ لكڑى كى تكوار

جنگ بدر کے دن حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضورا قدر کے دن حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو صفورا قدر کسلی اللہ تعالی علیہ و کلم نے ان کوا یک درخت کی ٹہنی دے کرفر مایا کہتم اس سے جنگ کر وہ وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نہایت نفیس اور بہترین تکوار بن گئی جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت المرالمومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وہ شہادت سے سرفراز مور گئی

ای طرح حفرت عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه کی تکوار جنگ و که در کورگی تو ان کوبھی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک تھجور کی شاخ در کر ارشا دفر ہا یا کہ تم اس سے لڑو وہ حفرت عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه کی اس تلوار آتے ہی ایک بڑ اق تکوار بن گئی ۔ حضرت عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه کی اس تلوار کا نام عرجو نتھا میہ خلفاء بنوالعباس کے دور حکومت تک باقی رہی یہاں تک کہ خلیف معقم بالله تعالی حدی ایک کہ خلیف معقم بالله تعالی علیہ والله کے مجوزات اور عنہ کی تلوار کا نام عون تھا، بید دونوں تکوار میں حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے مجوزات اور آپ کے تصرفات کی یا دگار تھیں ۔ ( مدارج النبوت ، تسم سوم ، باب چہارم ، ۲۲ء میں ۱۲۲ سامندا)

# 15-بَابُمَاجَاءَ فِي صِفَةِ دِرْعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زرهمبارك

عن الزُّبَيْرِ بن الْعَوَّامِ. حفنرت زبير بن عوام رضى الله عنه قَالَ: كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله فرمائتے ہیں کہ جنگ احد کے دن بی عليه وسلم يَوْمَر أُحُنِ دِرْعَان، کریم منافظ آیا پر دو زر ہیں تھیں آپ ایک فَنَهَضَ إِلَى الصَّغُرَةِ فَلَمُ چٹان پرچڑھنے گلے لیکن (زخموں کی کثرت يَسْتَطِعُ، فَأَقْعَلَ طَلْعَةً تَحْتَهُ، كسب) آپ نه يره سكے چانچة وَصَعِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو نیجے بٹھایا وسلم حَتَّى اسْتَوَى عَلَى اور اویر چڑھ یہاں تک کہ چٹان برجا الصَّخْرَةِ . قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ بیٹے (راوی کہتے ہیں کہ) میں نے حضور صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ : ا كرم منی نیخ آییج كوفر ماتے ہوئے سنا كه طلح نے أُوْجَبُ طَلَّعَةً. (ایے لیے جنت)واجب کرلی۔

پیر حسایت: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحن اس کی شرح می فراتے ہیں کہ زرہ لوہے کی تمیض ہے جو جنگ میں پہنی جاتی تھی ، یہ بہت وزنی پین مکی ، دوزرہ بہت بڑا طاقت ور بی پین سکتا تھا کہ اشنے وزن کو پین کر چلنا دوڑنا معمول کام نہ تھا۔

یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے قدم اکھڑنے گئے تھے آپ او پُی جگہ کھڑے ہور جنگ کا حال اور مسلمانوں میں دوڑنے والے اور کھڑے رہنے والوں کو دیکھنا چاہتے تھے، ای جنگ میں عتبہ ابن ابی وقاص نے آپ کے دانت پر تیر ماراجس سے آپ کا دانت شہید ہوا اور نیچا ہونٹ زخمی ہوگیا، عبداللہ ابن شاب نے آپکا چہرہ زخمی کردی اس زرہ کے دو صلقے آپ کے سر میں گڑھ کردیا، ابن حمیہ نے حضور کی کیٹی زخمی کردی اس زرہ کے دو صلقے آپ کے سر میں گڑھ کے، عام نے ایک خفیہ گڑھا کھودا ہوا تھا اس میں حضور گئے، ابوسعید خدری نے حضور کے چہرہ کا خون چوسا حضور نے فر ما یا کہ جو میرا خون اپنے خون سے ملادے وہ جنتی ہے۔ (مرتات)

بی حضرت طلحہ کی انتہائی ہمت وقوت ہے کہ بار نبوت مع دوزر ہوں کے اپنی پشت پراٹھالیا پیطانت رب نے عطافر مائی حضور انور دوزر ہوں کا بو جھ لے کراس چٹان پر نہ چڑھ سکے ابوطلحہ سیڑھی بن کرینچے بیٹھ گئے اور حضور انور چٹان پر چڑھ گئے آپ کی بیٹے پرقدم رکھ کر۔

میر خدمت لیند آگئی فر ما یا طلحہ کے لیے جنت واجب ہوگئی ای خدمت کی وجہ سے معلوم ہوا کہ لاکھوں نماز روز ہے سجد ہے جود جہاد سے حضور کی خدمت افضل ہے ای غزوہ میں حضرت طلحہ نے اپنے جسم کو حضور کی ڈھال بنا کر ای ۸۰ زخم کھائے نے بعد حضورانور کے نیچے سیڑھی معلمے نیے میڈھی بند میں تھے۔ (مرا ۃ المناجج، ج۸م میں ۳۱۲)

عَنِ السَّائِب بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَسُولَى الله عليه رَسُولَى الله عليه وسلم، كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ، قَلْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا.

شیرے حدیدہ: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی ٹر اللہ الرحمن اس کی ٹر اللہ الرحمن اس کی ٹر اللہ اللہ کی اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ آپ کہ بیت کم عمر صحابہ میں سے ہیں، چنانچہ آپ کی پیدائش علی میں ہیں ہے، آپ کی کنیت ابو یزید ہے، کندی ہیں، اپنے والد کے ساتھ ججۃ الوداع بی شریک ہوئے، اس وقت آپ کی عمر صرف سات سال تھی، محمد میں وفات باز آپ کے والد یزید ابن سعیہ ہیں۔

ظاہر بنا ہے مظاہرة ہے، و تظاہر ہے جس کے معنی ہیں تعاون لینی ایک دوسرے ہے مدد لینا ، چونکہ غازی زرہ ہے جہاد ہی میں مدد لینا ہے اس لیے زرہ کے استعمال کو تظاہر یامظاہر کہددیتے ہیں یہاں جمع کرنا مراد ہے بعنی حضور الور نا احد کے دن دو زر ہیں او پر تلے پہنی تھیں کہ او پر والی کو ظہار (ابرہ) بنایا تھا نیج والہ ؛ بطانہ (استر) اس میں حضور انور کی کمال شجاعت کا ذکر ہے کیونکہ زرہ بہت بھاری ہون ہو اور استعمال تو گین کر چلتا پھر تا جہاد کرنا آسان نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اساب استعمال تو کل کے خلاف نہیں ، دیکھو حضور صلی الشد علیہ وسلم سید المتوکلین ہیں پھر بھی ہھی زرہ وغیرہ استعمال قرماتے ہیں ، زرہ لو ہے کا لباس ہے تھی کی طرح اس سے تلوار وائیا ارتبیں کرتی ۔ (مراة الدناج ، ج ہ ، م ، م )

# 16- بَابُمَا جَاءَ فِي صِفَةِ مِغْفَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خودمبارك

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرمات بین که جب نی کریم سال تفایینی مکه مکرمه داخل ہوئ تو آپ کے سر پرخود تقا۔ آپ سے عض کیا گیا یہ ابن خطل (مرتد) کعبہ شریفہ کے پردوں کو پکڑنے کھڑا ہے،آپ نے فر مایا اسے قبل کردو۔

﴿ حَدَّاثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّقَنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ، غَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةً وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ، فَقِيلَ لَهُ : هَذَا ابْنُ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ...

شرح حلایت: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی فرق میں داخل ہوئے ورنہ سر فرق میں داخل ہوئے ورنہ سر مبارک کھلا ہوتا ،آج چونکہ زمین حرم حضورانور کے لیے حلال ہوگئ تھی کہ وہاں قال طال ہوگیا تھا اس لیے آج بغیر احرام داخلہ بھی حضور انور کا درست ہوگیالہذا سے معتشرہ جائے احرام وعمرہ ضروری معتشرہ جائے احرام وعمرہ ضروری جادر نہ یہ حدیث احزاف کے خلاف ٹہیں کہ کی نیت سے مکہ معتشرہ جائے احرام وعمرہ ضروری جادر نہ یہ حدیث شوافع کی دلیل ہے کہ جوکسی اور کا م کے لیے مکہ معتشرہ جائے وہ بھی احرام جاسکتا ہے۔

میخردینے والے نظل ابن عبید یعنی ابو برز ہ اسلمی تھے، ابن خطل کا نام عبد اللہ اور نقب غالب تھا، یہ پہلے مسلمان ہوا پھر اپنے ایک خادم مسلمان کوقتل کر کے مرتد ہوکر مکہ معظمہ بھاگ آیا تھا، آج ڈر کے مارے غلاف کعبہ میں جھپ گیا، چونکہ آج زمین حرم میں قال جائز تھا اس لیے اسے قصاضا یا مرتد ہونے کی وجہ سے قبل کرا دیا گیا یا تو رم شریف میں یا وہاں سے باہر نکال کر ورنہ باہر کا مجرم اگر حرم میں آجائے تو اسے قبل نیم کیا جاتا، رب تعالٰی فرما تا ہے: وَمَنْ دَخَلَهٔ کَانَ امِنَا بعض امام حرم شریف میں حدو قصاص جائز مانتے ہیں اس حدیث کی بنا پر گریہ استدلال ضعیف ہے، ابن ابی شیبرنے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ حضورا ٹورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ میقات سے آگے بغیر احرام نہ بڑھو، نیز فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک ساعت کے واسطے یہ حرم کی زمین حلال کردی گئی تھی اب پھر اس کی حرمت لوٹ آئی۔

(مراة النائح، جميم ٢٢٧)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوہے کی ووخود [ جنگی ٹو پیاں ] تھیں۔

(١) الموشج:

(۲) السيوغ ياذ والسيوغ: بيخود فتح كمه كے دن آپ صلى الله عليه وكلم كے مر مبارك يرتھا۔

حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرمات بین که رسول اکرم مین فقی بین که رسول اکرم مین فقی بینی به بین که کرمه مین داخل مون الله عنه وقت آپ کے مر پر خود تنا (رادی کہنا ہے) جب آپ نے خود اتاراتو ایک شخص نے آکر بتایا میہ ابن خطل کعبہ کے پردول کو پکڑے کھڑا ہے، نبی کرکھا پردول کو پکڑے کھڑا ہے، نبی کرکھا سے فی کرکھا ہے، نبی کرکھا سے فی کرکھا ہے، نبی کرکھا ہے، نبی کرکھا ہے فی کردوابن شہاب

﴿ حَدَّدُنَا عِيسَى بَنُ أَحْمَلَهُ قَالَ: حَدَّدُنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّدُنِي مَالِكُ بَنُ أَنْسٍ، قَالَ: حَدَّدُنِي مَالِكُ بَنُ أَنْسٍ بَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، دَخَلَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْبِغُفَرُ ، قَالَ: فَلَبَّا نَزَعَهُ جَاءَةُ رَجُلٌ، قَالَ: فَلَبَّا نَزَعَهُ جَاءَةُ رَجُلٌ، کہتے ہیں اے قل کردو۔ ابن شہاب کہتے ہیں جھے پیر نہائی کے کہ رسول الله مان ا

نَقَالَ لَهُ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقُ إِنْ نَادِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ وَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَكُنْ يَوْمَثِنٍ مُحْرِمًا.

المرحديث: چندنا قابل معافى مجرمين

جب مکہ فتح ہوگیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمادیا۔
گر چندا ہے مجر مین متے جن کے بارے میں تا جدار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
پیفر مان جاری فرمادیا کہ بیدلوگ اگر اسلام نہ قبول کریں تو بیدلوگ جہاں بھی ملیس قبل
کردیۓ جا عیں خواہ وہ غلاف کعبہ ہی میں کیوں نہ چھپے ہوں۔ ان مجر مول میں سے
بعض نے تو اسلام قبول کرلیا اور بعض قبل ہو گئے ان میں سے چند کا مختفر تذکرہ تحریر کیا

1- عبدالعزیٰ بن خطل بی مسلمان ہوگیا تھا اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ذکو ہ کے جانور وصول کرنے کے لئے بھیجا اور ساتھ میں ایک دوسرے مسلمان کو بھی بھیج دیا ہی بات پر دونوں میں گرار ہوگئ تو اس نے اس مسلمان کوتل کردیا اور قصاص کے ڈر سے تمام جانوروں کو لے کر مکہ بھاگ نکلا اور مرتد ہوگیا۔ فنج مکہ کے دن ہی بھی ایک نیزہ لے کرمسلمانوں سے لانے کے لئے گھر سے نکلا تھا۔ لیکن مسلم افواج کا جلال دیکھ کرکانپ اٹھا اور نیزہ بھینک کر بھاگا اور کعبہ کے پردوں میں جھپ گیا۔ حضرت سعید بن حریث مخزوی اور ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے مل کراس کوتل کردیا۔

(مدارج النوت التم سوم، باب مفتم ،ج٢،٥ ٢٩١)

- 2- حویرث بن نقید بیشاعر تھااور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جولکھا کرتا تھااور خونی مجرم بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کوتل کیا۔
  - 3- مقيس بن صبابه اس كونميله بن عبدالله في تماري يجى خونى تما-
- 4- حارث بن طلاطلہ ہی بھی بڑا ہی موذی تھا۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کوتل کیا۔
- 5- قریبہ بیدا بن خطل کی لونڈی تھی۔رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجو گایا کرتی تھی ہیجی قتل کی گئے۔

( دارج اللهوت المتم موم ، باب تفتم ، ج٢ ، ص ٥٠٠ م. ٥٠ ملخف)

# آپ علیہ کی زرہیں

آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس سات زر ہیں تھیں۔

- (۱) ذات الفضول بیابی زرہ تھی اور بیآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابوا مم یہودی کے پاس اپنے اہل وعمال کے لیے جو کے بدلے رہن رکھی تھی ۔
  - (۲) ذا تالوشاح
  - الم (٣) ذا تالحواشي \_
- ( م ) السعدیہ۔ یہ سعدنا می ایک علاقے کی طرف منسوب ہے جہاں زرہیں بنی تھیں ابعض حضرات کا فرمانا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زرہ تھی جو آپ نے جالوت کو تل کرتے وقت پہن رکھی تھی۔
  - (۵) نضه
  - (٢) البترار
  - (2) الخزيق-

# 17- بَابُمَا جَاءَ فِي عِمَامَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وستارمبارك

💠 عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم ، مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةً سَوْدَاءُ.

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے میں کہ جب نی کریم مانتھالیا ہم فتح مکہ کے دن مکہ مرمہ میں داخل ہوئے (اس وقت) آپ کے سرمبارک پرسیاہ رنگ کا عمامہ

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كى شرح میں فرماتے ہیں کہ یا تو حدود حرم میں داخلہ کے وقت حضور انور نے خود بھی پہنا ہوا تھا لین لوے کی ٹونی اور عمامہ شریف بھی یا حدود حرم شریف میں داخلہ کے وقت تو خود سے تے اور بیت الله شریف میں یعنی معجد حرام میں داخلہ کے وقت خود اتار دیا تھا اور عمامہ بہن لیا تھالہذا ہے حدیث گزشتہ حدیث کے خلاف نہیں۔خیال رے کہ لباس سفید انضل ع مرجمامه المجمى جائز ب، خصوصًا خطبه كودت سارے كيڑے كالے پہنزاخصوصًا محرم میں روافض سے تشبیہ ہے۔ (از مرقات مع زیادت) (مراة المناجح، جسم، ٣٢٨)

 حَقْرَتُ بِعَفْرَ اللهِ عُمْرَ ، قَالَ : حفرت بعفر الله والد حفرت عمر و بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول 

حُلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُسَاوِر الْوَرُّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُخْطُبُ عَلَى الْمِنْيَرِ، وَعَلَيْهِ

عَامَةٌ سَوْدَاءُ.

شیرے حلیت: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی ش میں فرماتے ہیں کہ ایک ہے کہ خطبہ ونماز عمامہ سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ عمامہ کی نماز سرنمازوں سے افضل ہے۔ دوسرے ہے کہ سیاہ عمامہ بھی سنت ہے۔ تیسرے ہے کہ بیغے۔ چو تھے ہے ۔ تیسرے ہے کہ بیغے موال عمامہ کا عمامہ سنت کے خلاف ہے، شملہ ضرور چاہیئے۔ چو تھے ہے کہ عمامہ کہ ونافضل ہیں اور دونوں پشت پر پڑے ہوں۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کا عمامہ سات ہاتھ کا تھا اور شملہ ایک بالشت سے پچھز یادہ، امیر معاویہ اور حضرت وسلم کا عمامہ سات ہاتھ کا تھا اور شملہ ایک بالشت سے پچھز یادہ، امیر معاویہ اور حضرت عبد الرحمان ابن عوف کے سیام عمامہ باندھ اتھا ہے واقعہ جو یہاں مذکور ہوا آپ کے مرض عبد الرحمان ابن عوف کے سیام عمامہ باندھ اتھا ہے واقعہ جو یہاں مذکور ہوا آپ کے مرض وفات کے خطبہ کا ہے۔ (مراق المن جو، ج ۲ میں ۱۳۳۷)

مرُو بُنِ اور حفزت جعفر ہی سے روایت ہے بی صلی کہ نبی پاک سائٹ آلیا کم خطبہ ارشاد فرمار ہے النّائس تصاور آپ (کے سر) پر سیاہ ممامہ تھا۔

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ التَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، خَطَبَ النَّاسَ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

# شرح حديث: جمعه كي دن عمامه

حفرت سالم بن عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهم فرماتے ہیں کہ میں اپنہ والد ماجد حفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما کے حضور حاضر ہوا وہ عمامہ باندھ رکھتے ہو؟ شخص جب باندھ چکتو میری طرف التفات کر کے فرمایا: تم عمامہ کو دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی: کیول نہیں! فرمایا: اسے دوست رکھوعزت پاؤگے اور جب شیطان میں نے عرض کی: کیول نہیں! فرمایا: اسے دوست رکھوعزت پاؤگے اور جب شیطان متہیں دیکھے گاتم سے پیٹھ پھیر لے گا، اے فرزند عمامہ باندھ کہ فرشتے جمعہ کے دن عمامہ باندھ کہ فرشتے جمعہ کے دن عمامہ باندھے والوں پرسلام بھیج رہے عمامہ باندھے والوں پرسلام بھیج رہے

بل ( فآوي رضويه، ج٢ م ٢١٥)

ب عَنْ تَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا اعْتَمَّ، سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْةِ . قَالَ تَافِعْ : عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْةِ . قَالَ تَافِعْ : وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ . قَالَ عُبَيْدُ الله و : وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عُبَيْد ، وَسَالِبًا يَفْعَلانِ ذَلِكَ .

حضرت ابن عمرضی الله عنهما فرماتے ہیں جب نبی کریم سل شل الله عمامہ با ندھتے تو دونوں کندھوں کے درمیان شملہ چھوڑتے ، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبید الله فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد اور حضرت سالم رضی الله عنہ کو بھی ایسا ہی کرتے و یکھا۔

شیرح حلیف: کیم الامت مفتی احمہ پارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی عمامہ شریف کا کنارہ مبارکہ جے فاری میں شملہ اور عربی میں عذبہ کہتے ہیں نصف پیٹے تک ہوتا تھا اور دونوں کندھوں کے درمیان لاکار ہتا تھا خواہ پیٹے پریاسینہ پر مگرسینہ پر ہونا افضل ہے یعنی سامنے۔(مرقات ولمعات)

(مراة الناجج، جه، س ۱۸۲)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں نبی پاک نے خطبہ دیا اور اس وقت آپ پرسیاہ عمامہ تھا۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَب النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دُسُمَاءُ.

شرح حديث: عمامه كے فضائل

عمامہ شریف ہمارے بیارے آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم کی بہت ہی بیاری سنت ہے۔ ہمارے سرکارصلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے ہمیشہ سرِ اقدس پر اپنی مبارک تو پی پر عمامہ مبارکہ کوسجا کر رکھا۔ امام الجسنّت ،مجدددین وطمت الشاہ امام احمد رضا خان

عليدرحمة الرحمن فرمات بي عمامه سنت متواتره دائمه ي

( فآوي رضويه، ج٢،٩٠٨ ١٠٩،٢٠٨)

## تاجدارمدينه سالنفاليكم كآثه ١٨رشادات

(۱) عمامہ کے ساتھ دور کعتیں بغیر عمامہ کی ستر (۷۰) رکعتوں سے افضل ہیں۔

(فردوس الاخبار، باب الراء، فصل ركعتان، الحديث ۵۴ • ۳، ج ١٩٠٥)

(٢) عمامه كے ساتھ فماز دى ١٠ فرارنيكيوں كے برابر ہے۔

(فردوس الاخبار، باب الصاد، الحديث ٢٦٢١، ج٢، ص١٣)

(٣) بے شک اللہ عز وجل اور اسکے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے دن عمامہ والوں پر۔

(الجامع الصغير، حرف الحمزة، الحديث ١٨١٤م ١١٣)

(۴) ٹو پی پرعمامہ ہمارااور مشرکین کا فرق ہے ہر ﷺ پر کہ مسلمان اپنے سر پر دیگا اس پر روز قیامت ایک نورعطا کیا جائےگا۔

(مرقاة الفاتع شرح شكوة المصابح، كتاب اللباس، الحديث • ٣٣٣، ج٨،٩٥١)

(۵) ممامه باندهوتمهاراطم برهے گا۔

(المتدرك، كتاب اللباس، باب اعتمو الزّدادواطلياً الحديث ٨٨ ٢٤٠. ح ٥،٥ ٢٢٢)

(۲) عمامه مسلمانوں کا وقاراور عرب کی عزت ہے تو جب عرب عمامه اتارد یکھے اپنی

ع تاردينگے (فردوں الاخبار، باب العین، الحدیث ۱۱۱ م، ج۲،ص ۹۱)

(۷) تا جدار مدینه صلی الله تعالی علیه کاله وسلم نے عمامه کی طرف اشاره کر کے فرمایا: فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں۔

( كنزالعمال، كتاب المعيشة والعادات، باب آ داب العمم ، الحديث ١٩٠١ ٣١٩٠ م ١٥، ص ٢٠٥)

(٨) كامدكياتهايك جوبغير كامدكر (٥٠) جودكر رابر-

(فردوى الاخبار، باب الجيم ، الحديث ٢٣ ٩٣، ج ١، ص ٣٢٨)

عامد كآداب

عمامہ مبارکہ کے جی سیدھی جانب ہونے چاہیں چنانچہ ام اہلسنت اعلی حضر تمولئیا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن عمامہ شریف اس طرح باندھتے کہ شملہ مبارکہ سیدھے شانہ پر رہتا۔ نیز باندھتے وقت اسکی گروش بائی (لیعنی الٹے) ہاتھ سے فرماتے جبکہ سیدھاہاتھ مبارک پیشانی پر رکھتے اور اس سے ہر جی کی گرفت فرماتے۔

(حيات اعلى حفزت عليه الرحمة ، ج ١، ص ١٨١)

(۱) ملامات کہاتھ (ساڑھے تین گز) سے چھوٹا نہ ہواور بارہ ۱۲ ہاتھ (چھ گزے بڑانہ ہو)۔

(٣) عمامة تارتے وقت بھی ایک ایک کر کے بھی کھولنا چاہے۔عمامة تبلد کی طرف رخ کرے کھڑے کھڑے باندھے۔

(الفتادى الصديه، كتاب الكراهية ، باب التاسع في اللباس... الخ، ج٥،٥٠ ٣٣) اے ہمارے پیارے الله! عز وجل ہمیں عمامہ كی سنت پرعمل كرنے كى تو فیق عطا فرما یمین بجاہ النبی الا مین صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا لہ وسلم

# عمامة شريف كى سنت كي طبى فوائد

مگامہ شریف ہمارے بیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بیاری سنت مہارکہ ہے۔ ہمارے سرکارصلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سراقدس پرٹو پی مبارک پر مگامہ شریف سجا کر رکھا اور ہمیں اس کی ترغیب بھی دلائی۔ سنت پر عمل کرنے سے جہاں دین فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں جسمانی فوائد بھی کثیر تعداد میں ہیں۔

فزیالو جی کی تحقیق اور ریسر چ کے مطابق جب حرام مغزمحفوظ رہے گا توجم کا اعصالی نظام اورعضلاتی نظام درست اورمنظم رہے گا اور ایبا عمامہ کے شملے میں ممکن ہے۔ عمامہ کا شملہ نچلے دھڑ کے فالج سے بھاتا ہے کیونکہ عمامے کا شملہ حرام مغز کوس دی گری اور موئی تغیرات ہے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لئے ایسے آ دمیوں کو سرسام کے خطرات بہت کم رہتے ہیں۔ عمامہ کا شملہ ریڑھ کی ہڈی کے ورم سے بھی بچا تا ہے۔ دردس کے لئے ممامہ شریف بہت مفید ہے۔ جو ممامہ باند ھے گا اے در دس کا خطرہ بہت کم ہوجائے گا۔ عمامہ شریف د ماغی تقویت اور یا دواشت بڑھانے میں عجب الاثرے۔ عمامہ باندھنے ہے دائمی نزلہ نہیں ہوتا اگر ہوبھی جائے تو اس کے اثرات تم ہوتے ہیں۔ جوآ دی عمامہ باندھے گاوہ لو لگنے سے نیج جائے گا۔ جمال تی نقط نظر ہے بھی عمامہ چمرہ کو بارعب اور پرکشش بنا دیتا ہے۔ جنگ اور زلزلوں کے دھاکوں کے فلک شگاف آوازوں یا طوفانی بادوباراں کی کڑک سے کانوں کو صدمول سے بچانے کے لئے عمامہ کا استعمال نہایت مفیدر ہتا ہے۔ چنانچے ہوائی حملوں سے بحاؤ کے لئے منہ کے بل لیٹ کر سر اور چیرے کو ڈھانینے کے احکام ویے جاتے ہیں۔اگر سریرشملہ کی سنتر ہے تو ہم ان تمام خطرات سے بیک وقت کا کتے ہیں۔غرضیکہ اس پیاری سنت میں بہت ی حکمتیں یوشیدہ ہے۔مشہور وی ماہر نے بالوں کے گرنے ہے متعلق لکھا ہے کہ پگڑی اور اوڑھنی یا بغیرٹو پی کے نگے سر چلنا بالوں کے لئے مفزت رساں ہے۔ ننگے سر بالوں پر برا ہراس تدھو کی گرمیسر دیکے ا ثر ات سے نہ صرف بال بلکہ پورا چیرہ اور د ماغ بھی متاثر ہوتا ہے۔جس سے صحت بھی متاثر ہوسکتی ہے۔

# 18-بَابُمَاجَاءَ فِي صِفَةِ إِزَارَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهبندمبارك

حضرت ابو بردہ رضی اللہ عند فریائے ہیں کہ ام المومین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (ہمیں دکھانے کے لیے) ایک پیوند گلی چادر اور ایک موٹا تہبند نکال لائیں اور فرمایا ان دونوں کیڑوں میں حضور اکرم

﴿ عَنْ أَبِي بُرُدَةً، قَالَ: أُخْرَجَتُ إِلَيْنَا عَائِشَةُ، كِسَاءً مُلَّبَدًا، وَإِزَارًا غَلِيظًا، فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، في هَلَيْنِ.

سأنشأليكم كأوصال موار

شرح حلیت: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں میں کے خرات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں صفور کے تبرکات کی زیارت کرتے تھے اور آپ انہیں زیارت کراتی تھیں۔ملبد کے معنی ہیں لبادہ کیا ہوا یعنی ہیوند پر پیوند لگتے لگتے نمدہ کے لباس کی طرح موٹا ہو چکا تھا۔

بیال دعا کا اثر ہے اللهم احینی مسکینا دامتنی مسکینا کہ میری زندگی و موٹ مسکین ہوکر ہو شعر

بوریامنوں خواب راحتش تاج کسر کی زیر بائے امتش جم جیسے کمینے غلام ان کے نام پرعیش کررہے ہیں اور وہ خود اس حالت میں و نیا سے پروہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ و سے پروہ فرماتے ہیں مگر ان کی عادت نہ ڈالی، ہرفتم کا لباس بے تکلف پہن لیتے سے آخر وقت بیل ہر جم اطہر پر تھالہذا بیر حدیث اس کے خلاف نہیں کہ سہری اثر

نعبة ربك عليك (مراة الناج، ج٢،٥ ١٥٥)

 حُدَّثَقَا تَخْمُودُ بْنُ غَيْلانَ . حفزت افتعت بن سليم رضي الله عنه قَالَ : حَلَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ فرماتے ہیں میں نے اپنی بھو پھی سے سا شُعْبَةً ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ اورانہوں نے ایے چیاہےروایت کی،وہ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلَيْنِي، ثُعَيِّتُ عَنْ فرماتے ہیں میں مدینہ طبیبہ میں چلا جارہا عَيِّهَا ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا أَمشِي تھا کہ اچا نک ایک آدی نے چھے سے کہا بِالْمَدِينَةِ ، إِذَا إِنْسَانُ خَلْفِي اپنا تہبند اونجا کر کیونکہ یہ نہایت يَقُولُ: ارْفَعُ إِزَارَكَ، فَإِنَّهُ أَتُقَى پر میز گاری ہے اور پھر کپڑا بھی دیر تک وَأَبُقَى فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صلى باقی رہتا ہے۔ میں نے پیچھے مؤکر دیکھا تو الله عليه وسلم ، فَقُلْتُ : يَا حضورا کرم مانشالیتی تھے۔ میں نے عرض کیا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هِيَ بُرُدَةٌ مَلْحَاء، يا رسول الله صافة اليليل بدتو ايك معمولي حادر قَالَ: أَمَا لَكَ فِيَّ أُسُوَّةً ؛ فَنَظَرْتُ ے ۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے لیے فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ. میراعمل نمونہیں ہے پھر میں نے دیکھا تو آپ کانہ بند پنڈلیوں کے نصف تک تھا۔

## شرح حديث: كبترين نمونه

سر کار مدینه، قرار قلب سینه، باعثِ نُزولِ سکینه صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی زندگی قابلِ تقلید نمونه ہے اور کیول نه ہو که خودرتِ کا نئات عُوِّ وَجُلَّ نے آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کیکی زندگی کو بہترین نمونه قرار دیا۔ چنانچہ، الله رب العزت نے قرآن مجید، فرقانِ حمید میں ارشاد فرماتا:

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ إِنْ رَسُولِ اللهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ -ترجمه كنز الايمان: بِشِكتهين رسول الله كي پيروي بهتر ب\_ (ナリ:・リラリハナリー)

اللہ کے پیارے صبیب، صبیب لبیب عُرَّ وَجُلُّ وَسَلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم نے اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلّم نودادب کے بارے میں ارشاد فرمایا: مجھے میرے رب نے اچھاادب کی ایا۔

(الجامع الصغيرليوطي، باب الهمزه، الحديث ١٩٥٠م ٢٥)

علامة عبدالرؤف مناوى عليه رحمة الله البهادى فيض القدير مين اس كى شرح كرتے موسے فرماتے ہيں: مجھے ميرے رب نے رياضتِ نفس اور ظاہرى وباطنى اخلاق كى تعليم فرمائى اس طرح كرمجھ پرایے علوم كسبيه ووھبيه (۱) كے ذریعے لطف وكرم فرمايا جن كی مثل كسى انسان كوعطانہيں كئے گئے۔

(فیض القدیر، حرف البمزه، تحت الحدیث ۳۱۰، ج۱، م ۴۹۰) رسول کریم، صاحب خُلقِ عظیم صلَّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم کی شان میں اعلیٰ هزت، امام المسنت، مجدد دین وملت، امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمن فرمات

2:01

ری خِلق کوئ نے جمیل کیا

ر سے خالق کس وادا کی قتم

حضرت ایاس اپنے والد سلمہ بن

اکوع رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں

انہوں (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پنڈلی

فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پنڈلی

کے نصف تک تہبند ہا ندھتے سے اور فرمایا

اسی طرح میرے آقا یعنی نبی پاک

مان طرح میرے آقا یعنی نبی پاک

رَحْمُلُ وَقُ خَعْلَمُ كَهَا وَلَى خَعْلَمُ كَهَا كُولَى تَجْهُما هُوا حِنْهُ وَكُا شَهَا فَيْ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةً بْنِ اللَّكُوعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عُمُّانُ بُنُ عَفَّانَ ، يَأْتُزِرُ إِلَى الْصَافِ سَاقَيْهِ، وَقَالَ: هَكَذَا كَانَتُ إِلْكَ النَّهِي النَّبِي النَّهِ الله عليه وسلم .

حضرت حذیفہ بن میان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ملی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ملی اللہ عیری پنڈل کا موٹا گوشت میری پنڈل کا موٹا گوشت کی گڑااور فرمایا یہ تہبند کی جگہ ہے اگریہ بیں تو تہبند کو تخوں پرلٹکانے کا کوئی حق نہیں۔

أَكُنَ عُنُ حُلَيْفَةً بُنِ الْيَعَانِ، قَالَ: أَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوُ عليه وسلم، بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوُ سَاقِهِ، فَقَالَ : هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنُ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنُ الْبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنُ الْبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ.

شیرے حلیث: میرے آقاعلیٰ حفرت،امامِ اہلسنَّت،مولانا شاہ امام احر رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فقاہ کی رضویہ کُڑؓ جہ جلد ۲۲ صُفْحہ ۱۲۲ پر فرماتے ہیں: حدیث بخاری ونسائی مین کہ:

ماأسفل الكعبين من الازار ففي النارر

(الفح البخاري كتاب اللباس قد يمي كتب خانه كرا چي ۲ /۸۲۱)

ازار کا جوحصہ لٹک کاٹخنوں سے پنچے ہو گیا وہ آگ میں ہوگا۔

اور حديث طويل مسلم وابودا وُرمين:

ثلثة لايكلمهم الله يوم القيمة ولاينظر اليهم ولايزكيهم ولهم عذاب

اليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

(صحح مسلم كتاب الايمان باب بيان غلظ تحريم اسبال الازارقد يمي كتب خانه كرا چي ا / ٤١) (سنن

الى داؤد كتاب اللباس باب ماجاء في اسبال الازار آفتاب عالم يريس لا مور ٢ /٢٠٩)

تینِ شخص ( یعنی تین قتم کے لوگ) ایسے ہیں کہ اللہ تعالٰی نے قیامت کے دن نہ تو انھیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا: (1) ازار شخنوں سے پنچے لئکانے والا (۲) احسان جتلانے والا (۳) جمو ٹی قتم

کھا کراپے اسباب کورائج کر نیوالا (یعنی فروغ دیے والا ہے)۔ علی الاطلاق وارد ہوا کہ اس سے یہی صورت مراد ہے کہ بتکبر اسبال کرتا ہو ور نہ پر کزیہ وعید شدید اس پر وارد نہیں۔ مگر علماء درصورت عدم تکبر تھم کراہت تنزیمی دیے ہیں:

فى الفتاؤى العالمگيرى اسبال الرجل ازامره اسفل من الكعبين ان لمركن للخيلاء ففيه كراهة تنزيه كذا في الغرائب

( قَالُوْ ي بِهُ مِي كِمَّابِ الكراهمية الباب العالِع نوراني كتب خانه پيثاور ٥ / ٣٣٣)

فآؤی عالمگیری میں ہمر کا اپنے از ار کونخوں سے پنچے اٹکا نا اگر بوجہ تکبر نہ ہوتو مکر وہ تنزیمی ہے ای طرح غرائب میں ہے۔

بالجمله اسبال اگر براہ عجب و تکبر ہے ترام ورنہ کروہ اور خلاف اولی ، نہ ترام مستحق وعیر، اور یہ بھی ای صورت میں ہے کہ پائچ جانب پاشنہ نیچے ہوں، اور اگر اس طرف کعبین سے بلند ہیں گو پنجہ کی جانب پشت پا پر ہوں ہرگز پچھ مضا نقہ نہیں۔ اس طرح کالکانا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ خود حضور سرور عالم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کالکانا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ خود حضور سرور عالم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کالٹکانا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہ بلکہ خود حضور سرور عالم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کالٹکانا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہ بلکہ خود حضور سرور عالم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کالٹکانا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کالٹکانا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کالٹکانا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کالٹکل کالٹکانا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہ بلکہ خود حضور سرور عالم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کالٹکل کے حالم کالٹکل کالٹکل کالٹکل کالٹکل کالٹکل کالٹکل کالٹکل کی کھیل کی مصورت کی کہ کہ کے خواند کی کہ کے خواند کی کھیل کی کھیل کے خواند کی کھیل کے خواند کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے خواند کی کھیل کے خواند کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے خواند کی کھیل کے خواند کی کھیل کے خواند کی کھیل کے خواند کی کھیل کی کھیل کے خواند کے خواند کی کھیل کے خواند کے خواند کے خواند کی کھیل کے خواند کی کھیل کے خواند کے خواند کی کھیل کے خواند کی کھیل کے خواند کے خواند کے خواند کے خواند کی کھیل کے خواند کے خواند

روی ابو داؤدنی سننه قال حداثنا مسدد نایعی عن محمد بن اب یحی حداثنی عکرمة انه رای ابن عباس یاتزر فیضع حاشیة ازار لا من مقدمه علی ظهر قدمه ویرفعه مؤخره قلت لم تاتزر هنه الازارة قال رأیت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یاتزرها ایقلت و رجال الحدیث کلهم ثقات عدول مین یروی عنهم البخاری کهالایخفی علی الفطن الهاهربالفن

(ا \_ منن ابي دا دُوكتاب اللباس باب ماجاء في الكبرآ فتاب عالم پريس لا مور ٢ /٢١٠)

امام ابوداؤد نے اپنی کتاب سنن ابوداؤد میں روایت فرمائی ہے کہ ہم ہے مسدد نے بیان کیا اس سے پیچی نے اس نے محمد بن ابی پیچی ہے روایت کی ہے اس نے کہا مجھ سے عکر مہ تابعی نے بیان فرما یا اس نے ابن عباس کو دیکھا کہ جب ازار باندھتے تو اپنی ازار کی اگلی جانب کو اپنے قدم کی پشت پرر کھتے اور پچھلے حصہ کو اوٹچا اور بلندر کھتے۔ میں نے عرض کی آپ اس طرح تہبند کیوں باندھتے ہیں؟ ارشاد فرما یا: میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کو ای طرح ازار باندھتے دیکھا ہے۔ قلت (میں اللہ تعالٰی علیہ وسلم کو ای طرح ازار باندھتے دیکھا ہے۔ قلت (میں کہتا ہوں) حدیث کے تمام روای ثقہ (معتبر) اور عادل ہیں۔ ان سے امام بخاری روایت کرتے ہیں۔ جیسا کہ ذہین ۔ فہیم اور ماہرفن پر پوشیدہ نہیں۔ و نادی رضوب جدید، ج۲۲ ہیں۔ اس

# 19- بَاكِمَا جَاءَ فِي مِشْيَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفارمبارك

﴿ عَنْ أَبِي يُونُسَ ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً ، قَالَ : وَلا رَأَيْتُ شَيْئًا الْحُسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّ الشَّبْسَ تَجْرِى فِي وَجُهِهِ ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَلًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى في مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى أَنْطُوَى لَهُ إِنَّا لَنْجُهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَتُطُوَى لَهُ إِنَّا لَنْجُهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَا لَمُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وسلم كَأَنَّمَا الأَرْضُ لَتُطُوَى لَهُ إِنَّا لَنْجُهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وسلم كَأَنَّمَا الأَرْضُ لَيْعَوْى لَهُ إِنَّا لَنْجُهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وسلم عَلَيْهُ الْمُعْمَا الْأَرْضُ لَيْعُولُ اللهِ عَلَيْهِ وسلم عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وسلم عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وسلم عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهِ واللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا الْع

بِ تكلف على تقر

لَقَيْرُ مُكْتَرِثٍ.

شرح حلیف: علیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح می فرات بین که کوئی چیز میں چاند سورج تارے اور تمام حسین انسان سب ہی داخل می حضوران سب سے بہتر ہیں۔

یعیٰ نوراور نورانی کرنیں حضور صلی الله علیه وسلم کے چبرے انور میں ایسی چکر کا ثق معلوم ہوتی تھیں جیسے سورج اپنے فلک میں گردش کرتا ہے۔ (مرقات) اور اگر تجری کے معنی کر لیے جائیں جگرگار ہاہے تو مطلب بالکل ظاہر ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کی تیزی رستہ طے ہونے کے لحاظ سے تھی نہ کہ سرکار کے چلنے کے لحاظ سے تھی نہ کہ سرکار کے چلنے کے لحاظ سے حضور الورنہایت وقار سے آہتہ چلئے کے باوجودراستہ جلداور بہت زیادہ طے ہوتا تقاجیبا کہ ایکے مضمون سے ظاہر ہے۔

یہ بھی حضورانورکا معجزہ تھا کہ آ ہتہ چلنے پرز مین زیادہ طے ہوتی تھی ، بعض صوفیاء کو بھی سے حضا ہوتی ہے۔ اے طے الارض کہتے ہیں ، معراج میں جوحضورانور نے طی الارض ہی نہیں کی بلکہ زمین و آسان ، عرش و کری ، لوح و قلم سب ہی طے فرمالیے ، آصف ابن برخیا کی طی الارض تو قر آن مجید سے ثابت ہے، رب فرما تا ہے: الیسٹ بہہ قبل آن یُزدَد کی ایک طَن فُک میں ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے آپ کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے آپ کے پاس ملکہ جھیکنے سے پہلے لے آئوں گا۔

رب کا منشا یہ تھا کہ کوئی شخص میرے محبوب سے آگے نہ چل سے لا تُنَقَدِّمُوْا بَیْنَ یَدَی اللهِ وَ رَسُوٰلِهِ پِرِمَل خودرب تعالٰی نے ان سے کرالیا تھا۔

(مراة الناجج، ج٨، ص٥٥) حضرت ابراهيم بن محد رضي الله عنها

🌣 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَيْرٍ ، وَغَيْرُ

آب باندی سے اتر رے ہیں۔

اللہ عند کے اور فرمایا جس کے حضرت علی الرقفی

اللہ عند نے رسول اللہ مائی اللہ عند نے رسول اللہ مائی اللہ عند اللہ مائی اللہ عند اللہ مائی اللہ عند اللہ مائی اللہ عند اللہ عندی سے اتر رہے ہیں۔

آب باندی سے اتر رہے ہیں۔

وَاحِدٍ أَخُبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِدٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كَانَ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَثْمَا يَنْعَطُ مِنْ صَبَدٍ.

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمۃ الله الرحمن اس کی ٹرئ میں فرماتے ہیں کہ یعنی حضور انور صلی الله علیه وسلم کی چال میں ضعف بھی نہ تھا اور تکبر جمل الله علیہ وتوں والی تواضع والی چال تھی ہر جھکا ہوا قدم پوری طاقت سے اٹھتا پوری طاقت سے زمین پر پڑتا تھا۔ یہ نظر مانے میں براعتاد۔ (مراة المناجی میں الله علیه عنه فرماتے ہیں جب رسول الله میں الله علیه عنه فرماتے ہیں جب رسول الله میں الله علیه وسلمہ إذا مَشَى ، تَكَفَّقُ أَتَكَفُّواً ، چلتے تو كى قدر آگے جھک كر چلتے ۔ گویا گائمكا يَنْعَظُ مِنْ صَبَبٍ ، بلندى سے اتر رہے ہیں۔

20- بَاكِمَا جَاءَ فِي تَقَتُّعِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا جَاءً فِي تَقَتُّعِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ مَا عَلَيْهُ وَلَيْعِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَ

حضرت انس بن ما لک رضی الش<sup>عن</sup> فرماتے ہیں کہ رسول اکرم من شیر ہم اکثر عمامہ مبارک کے یئیچ چھوٹا رومال مبار<sup>ک</sup> رکھتے تھے اور وہ کیڑا تیل سے بھیگا ہوا ہوٹا ﴿ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ أَبَانَ ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكُرْرُ الْقِنَاعَ ، كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُهُ ثَوْبُهُ ثَوْبُهُ ثَوْبُهُ ثَوْبُهُ تَوْبُهُ تَوْبُهُ .

241

شرح حديث: عليم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كي شرح می فرماتے ہیں کہ حفرت انس سے روایت ہے کہ رات کو حضور کے سمر ہانے مواک الرحقى ركلى جاتى تقى جب شب الحقة تويه دونول چيزيں استعال فرماتے،حضرت عائه صدیقه فرماتی ہیں که نبی کریم صلی الله علیه وسلم سات چیزیں سفروحضر میں نه چوڑتے تھے: پیشاب کابرتن، آئینہ، سرمہ دانی، مواک بینی ، سرمہ کی سلائی۔ (سرقات) قناع ق كره عوه كيراجولولي كيني بهناجاوے تاكه تيل لولى وعمامه میں نہ لگے وہ کپڑا ہی تیل میں تر رہے تعنی چونکہ آپ سر میں تیل زیادہ استعمال کرتے تے اس کے ٹویی شریف کے نیچ ایک کیڑا تیل سے بحاؤ کے لیے استعال فرماتے

یہ قناع تیل میں ایا بھگا رہتا تھا جسے تیل والے کے کیڑے تیل سے زرج الل دوسر ب كير مرادنہيں كونكه حضور كے كير بيت صاف اور چے رہے تھے آپ سفید کیڑے پندفر ماتے تھے جوصاف ہول۔ (مراة المناجح، ج٢،٩٨٠) 21- بَاكِمَا جَاءَ فِي جَلْسَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نشست ممارك

حفزت قيله بنت مخر مهرضي الله عنها فرماتی ہیں میں نے آنحضرت ملائفالیے ہم کو مسجد میں بغلوں میں ہاتھ دبائے دو زانو بیٹے دیکھا (آپ فرماتی ہیں) نبی یاک مان المالية كواس قدر عاجزى سے بیشا و يکھ كر میں ہیت اور خوف سے کانپ اٹھی۔

\* عَنْ قَيْلَةً بِنْتِ عَثْرَمَةً ، أَتَّهَا رَأْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الْمَسْجِين ، وَهُوَ قَاعِلْ الْقُرُفُصَاء ، قَالَتْ : فَلَبَّا رَأَيْتُ رُسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، الْمُتَغَشِّعَ فِي الْجِلْسَةِ ، ازْعِلْعُتُ مِنَ الْفَرْقِ. شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الشاار حمن اس كي شر میں فرماتے ہیں کہ قرفصاء ایک فاص بیشک کا نام ہے۔اس کی صورت سے ا پن پنڈلیاں زمین سے لگائے اور دونوں ران پنڈلیوں سے پیٹ رانوں سے ملاہوا ہو اور دونوں ہاتھ پنڈلیوں پر ہوں سے میٹھک انتہائی عاجزی اور تواضع کی ہے، قر فصاء کی اورصورتیں بھی بیان کی گئیں ہیں۔(مرقات واشعہ)ا شعہ نے فرمایا کہ بیہ بیٹھک عرب کے چرواہوں اورغریب لوگوں کی ہے یا ان لوگوں کی جو کی خاص اہم کام میں غورونگر کررہے ہوں بہر حال اس بیٹھک میں عجز وانکسار یا فکر کا ظہارہے۔

کیونکہ میں نے بید خیال کیا کہ جب سید الرسلین امام الاولین والاخرین کی پر نشت ہے اور آپ کے انکسار کا بیحال ہے تو ہم لوگ کس شار میں ہیں بی نیال کر کے مجھ پرلرزه طاري موگيا۔

پیش او گیتی جبین فرسوده است خویشتن راعبده فرموده است بور یاممنوں خواب راحتش تاج کسریٰ زیریائے امتش

اپنی تواضع کا پیرحال ہے اور دنیا ان کے آستانہ کی خاک چاٹ رہی ہے ان کی چوکھٹ پر پیشانی رگڑ رہی ہے۔ (مراة الناجج، ١٥،٥٥،٥٥)

💠 عَنْ عَبّادِ بْنِ تَجِيمٍ ، عَنْ عُرِّهِ ، معزت عباد ابن تميم ے روايت أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بوه افي بيا عراوى فرمات بين من مُسْتَلِقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى ن رسول الشصلي الله عليه وسلم كومجه رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى . مِن لَيْحُ مُوئِ و يَكُما كُهَ آپ اِيناايك لَدُمُ

دوم ے یود کے ہوئے تھے۔

شرح حديث: عليم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كيشرك میں فرماتے ہیں کہ عباد ابن تمیم ابن زید ابن عاصم تا بعی ہیں،انصاری مازنی ہیں،ان ے چیا کا نام عبداللہ ابن زید انصاری ہے وہ غزوہ حرہ میں سام پر ترکیٹے میں شہید

قدم كا قدم يرركهنايه ہے كه دونوں ياؤں يورے تھلے ہوئے ہيں اور قدم قدم ير رکھا ہواس صورت میں سرنہیں کھل سکتا۔ یا وَں پر پا وَں رکھنے کے معنی سے ہیں کہ ایک اؤں کھڑا ہواور دوسرا یا وَں کھڑے ہوئے گھنے پررکھا ہو۔ پہلی صورت جائز بیدومسری صورت ممنوع للہذااحادیث میں تعارض نہیں یاؤں پریاؤں رکھنے میں سترکھل جانے کا الديش بخصوصًا جب كرتببند بندها موا موء آئنده حديث ميل يا وَل يريا وَل ركف ے ممانعت آربی ہے۔اس مدیث سے معلوم ہوا کہ محدیس لیٹنا جائز ہے نصوصا فرورت کے وقت یا ہے بحالت اعتکاف (مراة الناجح، جد، ص٥٣٥)

حضرت ربيح اينے والد عبدالرحمن کے واسطے سے اپنے دادا حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں (حفرت ابوسعید خدری) نے فرمايا جب رسول الله مان الله معبد مين بیٹے تو رونوں ہاتھوں سے گٹنے باندھ

الرَّحْسَ الرَّحْسَ عَبْدِ الرَّحْسَ بْنِ أَبِي سَعِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَيْهِ أَبِي سَعِيدِ الْخُنُدِيِّي، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ، اختبى بِيَدَيْهِ.

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الندار حن اس كى شرح می فرماتے ہیں کہ احتباء کے معنی پہلے بیان ہو بھے کہ دونوں زانوں کھڑے ہول يرين زين پر لگے ہوں اور دونوں ہاتھوں سے زانو پکڑے ہوئے كه ہاتھوں كے طلقے میں انہیں لے لیا جاو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ اور وقت میں معجد مُل ال طرح بيني تقيه وه بهي بهي بهي \_ (مراة المناجي. ١٢ بم ٥٥٠)

# 22- بَابُمَا جَاءَ فِي ثُكَأَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عز فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم مانٹولیکم کو تکمیہ پر اپنی بائیں جانب سمارا لیے ہوئے دیکھا۔

﴿ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَايِرٍ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عليه وسلم ، مُثَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى مَا الله عليه وسلم ، مُثَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى مَا الله عليه عليه وسلم ، مُثَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى مَا الله عليه عليه وسلم ، مُثَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى مِسَادَةٍ عَلَى مِسَادَةً عَلَى مِسَادَةً عَلَى مِسَادَةٍ عَلَى مِسَادَةً عَلَى مِسْدِ مِسْدُ مِسْدِ مِسْدِ مِسْدِ مِسْدِ مِسْدِ مِسْدِ مِسْدِ مِسْدُ مِسْدِ مِسْدِ

يَسَارِةِ.

شیر ح حلیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة التدالر حمن اس کی بٹر نا میں فرمات جبلا میں فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ گاؤ تکیہ پر بائیں ہاتھ کی ٹیک لگا کر ہیٹھنا سنت ہے بلکہ اگر سادہ تکیہ پر ٹیک لگائی جاوے تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔اس حدیث کے بیم مختی ہو سکتے ہیں کہ حضورا نور تکیہ پر سرمبارک رکھے بائیس کروٹ پر لیٹے تھے۔ (مرقات بھی ہو سکتے ہیں کہ حضورا نور تکیہ پر سرمبارک رکھے بائیس کروٹ پر لیٹے تھے۔ (مرقات واشعہ )حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ بہت پسند تھا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم کو تکیہ دے تو اسے ردنہ کرو۔ (اشعہ ) (مراق المناتج، جبی بہت ہیں ہے )

﴿ حَلَّاثَنَا مُعَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً . قَالَ: حَلَّاثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ . قَالَ: حَلَّاثَنَا الْجُرَيْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ قَالَ: حَلَّاثَنَا الْجُرَيْدِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ألا أُحَدِّفُكُمُ يأْكُمَرِ الْكَبَايْدِ ؛ قَالُوا : بَلَي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، نافرمانی کرنا۔ رادی کہتے ہیں حضور اکرم مان الی کے ہوئے سے پھرسید ہے ہوکر بیٹھ گئے اور فرمایا اور جھوٹی گواہی بھی۔ یا فرمایا جھوٹی بات رادی کہتے ہیں کہ رسول اللہ مان اللہ متواتر یہی کلمہ فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم کہہ اٹھے کاش! آپ خاموش ہوجا کیں۔

وَعُقُوقُ الْوَالِدَائِنِ قَالَ: وَجَلَسَ وَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ مُتَّكِئًا، قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّودِ، أَوْ قَوْلُ الزُّودِ، قَالَ: فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

شرح حديث: جموئي كوابي

کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے،اس کی ذمت کرتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سج کی نماز پڑھنے کے بعد تین مرتبہ فر مایا: جھوٹی گواہی، شرک کے برابرہ، پھریہ آیتِ مبارکہ تلاوت فر مائی: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْ ثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الرُّوْدِ

(ア・:きいしょ)

تر جمہ کنز الا بمان: تو دور ہو ہتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات ہے۔
ایک مقام پر تین مرتبہ ارشاد فر ما یا: من لو! تنہیں سب سے بڑے گناہوں کے
بارے میں بتا تا ہوں۔(۱) شرک(۲) والدین کی نافر مانی (۳) جھوٹی گواہی
(صحح ابخاری، کتاب الادب، رقم:۲ ۵۹۷، نے ۴، مین ۵۹)

مال باب كى ايذ ارساني

ماں باپ کی نافر مانی حرام، سخت حرام، اور گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ ہرایک پرفرض ہے کساپنے ماں باپ کا فر ماں بردار ہوکراُ کئے ساتھ بہترین سلوک کرے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَبِالْوَالِكَ يُنِ اِحْسَانًا \* اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْكَكَ الْكِبَرَاحَكُ هُمَّآ اَوْكِلْهُمَا فَلَا تَعُلُلُ لَلْهُمَا قَوْلًا كَبِيرَاحَكُ هُمَّآ اَوْكِلْهُمَا اَنْ لَلْهُمَا قَوْلًا كَبِيرَا ٥ وَالْحِفْضُ لَهُمَّا كَمَّا رَبَّيْلِي صَغِيرُون ٥ جَمَّا اللَّهُ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ دُبِّ ارْحَمُهُمَّا كَمَّا رَبَّيْلِي صَغِيرُون ٥ جَمَّ كُورُ الرَّيْلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ دُبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَيْلِي صَغِيرُون ٥ مَول مَهُمَا كَمَا رَبَيْلِي صَغِيرُون ١ مَول مَهُمَا مُنَا وران مِن ايك يا دونوں بر ها ہے كو بَنْ عَلَى اور ان مَهُمُون مَهُمَا كَمَا اور ان مَنْ الله على الله على الله على الله على الله على الله عاجر ي كا بازو على من الله على الله الله على اله على الله ع

( سی الناری کتاب الایمان والند ور،باب الیمین الفوس الحدیث ۱۹۷۵ ، ج ۴ م ۱۹۵۵ ) معرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے تین مرتبہ فر ما یا کہ اُس شخص کی ناک مٹی میں ال جائے اُن الفاظ کوئن کر کسی صحابی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اِصلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم ! کس کی ناک مٹی میں مل جائے ؟ تو حضور اَنورصلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم ! کس کی ناک مٹی میں مل جائے ؟ تو حضور اَنورصلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم نے فر ما یا وہ شخص جوا ہے ماں باپ کو پائے کہ ان میں ایک یا دونول بر ھائے میں ہوں پھر وہ اُن کی خدمت کر کے جنت میں نہیں واضل ہوا تو اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ ( یعنی وہ ذکیل وخوار اور نام اور ہوجائے۔ )

(سیح مسلم، کتاب البروالصلة ، باب رغم من ادرک... الخ ، الحدیث ۲۵۵ ، مبر ۱۳۸۱)

حسّ حسّ الله بحدیث بن سیعید با ، معرف الله عند فرمان الله عند فرمان

قَالَ: حَدَّاثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَلِيّ بَين كررول السَّنَ اللَّهِ فَرَا يا مِن تَكَيهِ فَالَ: لَا كَرْ الْعَالَ الْسَنَ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُحَمِّفَةً، قَالَ: لَا كَرْ الْعَالَ اللهِ عَلَيه قَالَ وَسُولُ اللهِ عليه وسلم: أَمَّا أَنَا ، فَلا آكُلُ وسلم: أَمَّا أَنَا ، فَلا آكُلُ مُقَالَةًا

شہر حدیدہ: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہآپ کا نام وہب بن عبداللہ سوائی ہے یعنی سواء ابن عامہ سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ نابالغ سے گر حضور سے روایات لی ہیں، آپ کو حفر ہے گی رضی اللہ عنہ نے وزیر خزانہ بنایا تھا، آپ حضرت علی کے ساتھ میں مجنگوں میں شریک رہے، آپ کوفہ میں سم کے جے میں فوت ہوئے، آپ سے آپ کے جے عود نے اور بہت سے تا بعین بلکہ حضرت علی نے بھی روایات لیں۔

(اشعه ومرقات)

کھاتے وقت تکیہ لگانے کی چارصورتیں ہیں:ایک یہ کہ ایک پہلو زمین سے قریب کرکے بیٹے،دوس سے پہلو زمین پرر کھ کر ایک بیٹے،دوس سے یہ کہ دیرا کہ ایک ہاتھ زمین پرر کھ کر اس پر ٹیک لگا کر بیٹے یہ چاروں تکیے مناسب نہیں ۔دوزانو یا اکر ول بیٹھ کر کھانا اچھا ہے طبی کحاظ سے بھی مفید ہے، کھڑے ہوکر کھانا اچھا نہیں۔دوزانو یا اکر ول بیٹھ کر کھانا اچھا ہے طبی کحاظ سے بھی مفید ہے، کھڑے ہوکر کھانا اچھا نہیں۔دوزانو یا اکر ول بیٹھ کر کھانا اچھا ہے کہی ہے۔

پیارے بھائیو! طیک لگا کر کھانا سنت نہیں۔ اِس سنّت پڑمل نہ کرنے میں تین طبتی نقصانات بھی ہیں:

(۱) کھانا ایکھی طرح چبا یانہیں جاسکے گا اور اس میں کُعاب جس مقدار میں ملنا چاہئے اُتنائبیں ملے گاجو کہ مِعدے میں جا کرنشا ستہ دارغذاؤں کومُضم کر سکے اور یوں نظام إنْهضام (يعني البمه )مرأ قر موكا\_

(۲) فیک لگا کر بیٹھنے سے معدہ پھیل جاتا ہے لہذا اس طرح غیر ضروری خوراک معدے میں چلی جائے گی اور ہاقیمہ خراب ہوگا۔

(٣) فيك لكا كركهانے سے آنتوں اور جگر كونقصان بينيتا ہے۔

خُبَّةُ اللَّ سلام حضرت سيَّدُ مَّا المام محمد غز الى عليه رحمة الله الوالى فرمات بين، عَيك لا كرياني بينا بھى معدے كيلئے نقصان دہ ہے۔ (إحياء الغلوم ج م ص ۵)

💠 حَدَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلِي مُ صَرت على بن اقرر رضى الله عنه بُنِ الأَقْمَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا فَرِمات بِي كَدِيسَ فَ ابوجيف رضى الله كُنَّفَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عنہ کو کہتے ہوئے ساکہ آنحضرت مان اللہ نے فرمایا میں تکیہ لگاکر (کھانا) نہیں صلى الله عليه وسلم : لا آكُلُ

# شرح حديث: ليك لكاكركهاني كي جارصُورَ تين

کھاتے وقت تکیر لیعن لیک الگانے کی چارصُورَ تیں ہیں: (١) ایک پہلوز من ک طرف کر کے (یعنی دائیس یا بائیس جھکے ہوئے) بیشنا(۲) چارزانو (یعنی چوکز ک ماركر) بيشنا (٣) ايك باتهاز مين پررهكر (أس پر) فيك لگاكر بيشنا (م) ديوار (يا کری کی بشت )وغیرہ سے ٹیک لگا کر بیٹھنا۔ یہ چاروں صور تیں منابِ نہیں۔ دوز انویا اُ کڑوں (لیعنی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے ) ہیٹھ کر کھانا اٹھا ہے، طبی کاظ ہے بھی مفید ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا اچھانہیں۔ (مزاۃ شرب مشکوۃ جام ١١)

## نیک لگا کر کھانے کے طبتی نقصانات

وليك لكا كر كهانا سنت نبيس إس سنت رعمل نه كرن مين تين طبي نقصانات جي ہیں:۔(۱) کھاٹا اچھی طرح چیا یانہیں جا سکے گا اور اس میں کُعاب جس مقدار میں کما عائے اُتنانہیں ملے گا جو کہ معدے میں جا کرنشاستہ دارغذاؤں کومضم کر سکے اور یوں تظام إنبهضام (يعنى بالبمم )مراً قر موكا (٢) فيك لكاكر بينهف ع معده يهل جاتا ب لہذا اس طرح غیر ضروری خوراک معدے میں چلی جائے گی اور ہاہمہ خراب ہو ر الركا كيك لكاكر كھانے سے آنوں اور جگر كونقصان پہنچتا ہے۔

خُجْهُ إلا سلام حفرت سيِّدُ ناامام محد غزالي عليه رحمة الله الوالي فرمات بين، فيك لكا كرياني بينا بھي معدے كيلئے نقصان ده ہے۔ (إحياء الغلوم جماص ۵)

💠 عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَوْبِ ، عَنْ 💎 حضرت جابر بن سمره رضى الله عنه جَابِرِ بْنِ سَمُوَةً ، قَالَ : رَأَيْتُ فرمات بي كمين في بي كريم الناياية كو

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تكيركائ بوع ديكما-

مُقْكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ..

23- بَابُمَا جَاءَ فِي إِيِّكَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكيهمبارك لكانا

حضرت انس رضى الله عنه فرمات ہیں کہ نی کریم مان فالیا مرض کی حالت میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پر ٹیک لگائے گھرے باہر تشریف لائے اس ونت آپ نے یمنی منقش چادر دونوں کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی پھر آپ نے نماز يرْ حائى۔ الله بن عَبْنُ الله بن عَبْنِ عَبْنِ عَبْنِ الرُّحُن ، قَالَ : حَدَّثَنَّا عُمُرُو بُنُ عَاصِمٍ . قَالَ : حَلَّاثَنَا حَتَّادُ بْنُ سَلَّمَةً ، عَنْ مُحَيِّدٍ ، عَنْ أَنَّسٍ : أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ شَاكِيًا ، فَحَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةً بُوِزَيْدٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِ كَيْ، قَلْ تُوشَعُ بِهِ نَصَلَّى إِهُ .

شرح حديث: عليم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كى شرح

میں فرماتے ہیں کہ غالبًا مرض وفات مراد ہے جس میں حضور انور کا وصال شریف ہوگیا۔ قطری یمنی اعلیٰ درجہ کا کپڑا ہوتا ہے جو سوتی ہوتا ہے مائل بہ سرخی، حاشیہ پراٹل درجہ کا کام ہوتا ہے۔قطرایک بستی کا نام ہے یمن یا بحرین میں وہاں کا تیار کردہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ڈھا کہ کی ململ۔

جیے محرم احرام کی چادر میں لیٹا ہوتا ہے کہ چادر کے دونوں کنارے کنرموں پر پڑے تھے۔توشح بنا ہے وشاح سے بمعنی کنگن، چونکہ کنگن کلائی سے لیٹ جاتا ہے اس لیے کیڑے میں لیسٹنے کوتوشح کہتے ہیں۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے بیر آخری نماز پڑھائی تھی۔اس کا تفصیلی بیان ان شاءالله وفات النبی صلی الله علیه وسلم کے بیان میں آئے گا۔ (مرا ۃ المناجج،ج٠٩ م،٩٥٥)

حضرت فضل بن عباس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم میں نبی کہ میں اللہ کا خرداک کہ دردرنگ کی پٹی (لبیٹی ہوئی) تھی، میں نے میں میا تو آپ نے فرمایا اے فضل اللہ عاضر ہوں!

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عاضر ہوں!

میں نے فرمایا یہ پٹی میرے سر پرزود اللہ عاضر ہوں!

میں نے فرمایا یہ پٹی میرے سر پرزود میں نبی کیا پھرآپ بیٹھ گئے اور اپنا میں نے ایسا ہی کیا پھرآپ بیٹھ گئے اور اپنا وست مبارک میرے کند ھے پر رکھ کر میں داخل میرے ہوئے اور معید میں داخل

م عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاجٍ، عَن الْفَضْلِ بُنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، في مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، وَعَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ صَفْرَاءُ ، فَسَلَّبْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا فَضُلُ قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: اشْلُدُ بِهَذِيهِ الْعِصَابَةِ رَأْمِي قَالَ : فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ قَعَلَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى مَنْكِين، ثُمَّ قَامَ فَلَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الْحَدِيثِ

## ہو گئے۔ اس حدیث میں اور بھی لمباقصہ

مرح حديث: سركار صلى المالية اليالم كا وصال

اوروہی ذات ہے جس نے حضرت سِیّدُ نامحیر مصطفی، احمرِ مجتبیٰ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلّم کو نبی عربی، امین و مامون، صاحب عزت ومر تبہ اور کا فظر عزت ہونے کی حیثیت سے منتخب فر ما یا اور چن لیا۔ باوجودیہ کہ آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کو ایسا قرب ومر تبہ عطافر ما یا جس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کو حوادثِ منظسِ کریمہ کو جسی وصالِ ظاہری کی خبر دی، آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کو حوادثِ زمانہ ہے آگاہ فر ما یا، اور ماقبل وصال فر مانے والے حضرات انبیاء ومرسلین علیم الصلوة والله من کا اللہ علیہ وآلہ وسلّم کو تسلّی واطمینان والسلام (کی ظاہری و فات ) سے آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کو تسلّی واطمینان بخشا۔ چنانچے، اللہ عُوْ وَ جُلُ اپنی محفوظ کتاب میں ارشاد فر ما تا ہے:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ إِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ (ب٢٢، الزمر: ٣)

رَهِمَ كَنْزَالايمَان: بِ عَكَتْهِينَ انْقَالَ فَرِمَانَا جِ اورَانَ كُوبَى مِرِنَا جِ - 24- بَاكِ مَا جَاءَ فِي أَكُلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 24- بَاكِ مَا جَاءَ فِي أَكُلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَامِ اركَ

مَ حَدَّ فَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً ، عَنْ حَمْرت اس بَنَ مَا لَك رضى الله عنه فَالِيتٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : كَانَ فرماتِ بِين في كريم مِنْ اللهِ إلى جب كَمَانا

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَمَاتِ تَوَا بِنَ ثَمِنَ الْطُيَالَ فِائِدِ مَا اللَّهِ اللهُ عليه وسلم إِذَا كَمَاتِ تَوَا بِنَ ثَمِنَ الْطُيَالَ فِائِدٍ مَا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاتَ اللهُ الله

شرح حدیث: کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کی سنت کے طبی فوائد کھانے کے بعد انگلیاں چاٹے کا تھم نبی کریم صلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے 14 صدی پہلے ویا اور اس میں جو تھمت کار فرما ہے اس کی تصدیق طبی سائنداں اس وو

میں کررہے ہیں۔ انگلیاں چائے میں کیا فائدہ مضمرہاں کی ایک حالیہ سائنی تحقیق میں شائع کی گئی خرمیں ملاحظہ سیجئے: جرمن کے طبی ماہرین نے تحقیق کے بعدیہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ انسان کی انگلیوں کے بوروں پر موجود خاص قتم کی پروٹین اے دست،

یے اور ہینے جیسی بیاریوں سے بچاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق وہ بیکٹیریا جنہیں ایکولائی کہتے ہیں، جب انگلیوں کے پوروں پرآتے ہیں تو پوروں پرموجود پروٹین ان

معزصجت بیکٹیر یا کوختم کردی ہے۔اس طرح پیجراثیم انسانی جم پررہ کرمضرا اڑات پیدانہیں کرتے ، خاص طور پر جب انسان کو پسینہ آتا ہے تو جراثیم کش پروٹین متحرک ہو

جاتی ہے۔ ماہرین کا حیا ہے کہ اگریہ پروٹین نہ ہوتی تو بچوں میں ہینے، دست اور نے کی بیاریاں بہت زیادہ ہوتیں۔

صدیث شریف: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی کھانا کھائے تو سیدھے دائیں ہاتھ سے چئے۔ (سلم شیف سیدھے دائیں ہاتھ سے چئے۔ (سلم شیف رادی: حفزت عمرضی اللہ عند) جدید سائنسی تحقیق: سیدھے ہاتھ سے غیر مرئی شعاعی نگلی ہیں اور الئے ہاتھ سے بھی نگلی ہیں لیکن سیدھے ہاتھ کی شعاعی فائدہ مند ہیں اور الئے ہاتھ والی شعاعی نقصان دہ ہیں لیمن سیدھے ہاتھ سے شفاء ہے اور اُلئے ہاتھ سے کھانے میں بیاریاں پیدا ہوتی ہیں لہذا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا شفاء کو اپنے

م عَنْ عَلِيّ بُنِ الأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي المَّقْمَرِ ، عَنْ أَبِي يَهُةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أُمَّا أَنَّا فَلا

حضرت ابوجحيفه رضى التدعنه فرمات ہیں کہ نبی اکرم مان الیا اللہ نے فرمایا میں تکب لگا كركها نائبيس كها تا\_

اكُلُ مُثَكِينًا.

شرح حديث: عيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح یں فرماتے ہیں کہ آپ کا نام وہب بن عبداللہ سوائی ہے یعنی سواء ابن عامہ سے یں، حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ نابالغ تھے مگر حضور ہے روایات لی یں،آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وزیرخزانہ بنایا تھا،آپ حضرت علی کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے،آپ کوفہ میں سم محصہ میں فوت ہوئے،آپ ہے آپ کے بيع وذنے اور بہت ہے تابعین بلکہ حضرت علی نے بھی روایات لیں۔ (اشعدومرقات) کھاتے وقت تکی لگانے کی چارصورتیں ہیں: ایک سے کہ ایک بہلوز مین سے آب كرك بيشي، دومرے يدكه جارز انو بيشي، تيرے يدكه ايك باتھ زيين پرركه كر ال پر ٹیک لگا کر بیٹے، چو تھے یہ کہ دیوار وغیرہ سے ٹیک لگا کر بیٹے یہ چارول تکے مناسب نہیں۔ دوزانو یا اکڑوں بیٹھ کر کھانا اچھا ہے طبی لحاظ ہے بھی مفید ہے، کھڑے بوكر كلمانا اليمانبيل \_ (اشعة اللمعات) (مراة المناجح، ج٦٩،٩٥)

💠 عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُزُوَّةً ، عَنِ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ ابُنٍ لِكُعُبِ بُن مَالِكٍ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ. الثَّلابِ وَيَلْعَقُهُنَّ .

کے ایک صاحبزادے آپ سے روایت كرتے ہيں كه رسول الله مان الله تين انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے اور پھر ان كوچائے تھے۔

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرق میں فرماتے ہیں کہ روٹی کا لقمہ تین انگلیوں سے کھاتے ہے انگوٹھا، کلمہ کی انگلی کی کی سنت یہ، ی ہے کہ روٹی ان تینوں انگلیوں سے ہی کھائے بلاضرورت زیادہ انگلیاں استعمال نہ کرے، چاول تو بغیر پانچ انگلیوں کے کھائے جا کتے ہی نہیں اس لیے پانچوں انگلیوں سے انگلیوں سے ان کالقمہ بنایا جائے عموما اہل عرب فرنی چاولوں کا سلیقہ چار انگلیوں سے کھائے ہیں۔

یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انگلیاں چائے تھے پھر رومال سے پونچیے تھے، پھر رومال سے پونچیے تھے، پھر دھوتے تھے اب بھی ایسا کرنا سنت ہے، ٹی ہوئی انگلیاں صرف دھو ڈالنا طریقہ منکرین ہے۔ جن روایات میں پانچ انگلیوں سے کھانا برا ہے وہاں یا پٹلی چیز کا کھانا مراد ہے یا وہ ممل بھی تھا یہاں جواز کے لیے، بہر حال سنت یہ ہے جو یہاں بیان ہوا۔ (مرقات) (مرأة المناجع، جام ۱۲)

حضرت انس بن مالک رضی الشعنه فرمات ہیں کہ رسول الله منافظ اللیم کی ضدمت اقدی میں ایک تھجور پیش کی گئ، میں نے دیکھا کہ آپ بھوک کی وجہ ہے۔ اکر وں بیٹے ہوئے تناول فرمارے تھے۔

﴿ حَلَّاثَنَا أَحْمَلُ بَنُ مَنِيعٍ ، قَالَ: حَلَّاثَنَا الْفَضْلُ بَنُ دُكَبُنٍ. قَالَ: حَلَّاثَنَا مُضْعَبُ بَنُ شَلَيْمٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بَنَ مُالِكٍ، يَقُولُ: أَتِيَ رَسُولُ اللهِ مَالِكٍ، يَقُولُ: أُتِيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتَمْرٍ فَرَآيُتُهُ يَأْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ مِنَ الْجُوعِ.

شرح حديث: تواضع

حضورصلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی شانِ تواضع بھی سارے عالم سے نرالی تھی،اللہ

ہ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیاختیار عطافر مایا کہ اے حبیب!صلی اللہ تعالیٰ علم اگرآپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں اور اگرآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ها ہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں ، تو آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پیندفر ما یا۔حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ی پہتواضع دیکھ کرفر مایا کہ یا رسول اللہ! (عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ کی اس تواضع کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کویہ خلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اولا د آ دم میں سب ہے زیادہ ہزرگ اور بلندم تنه ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انورے اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وملم شفاعت فرمائمیں گے۔

(الشفاء جعر يف حقوق المصطفى صلى الله عليه وملم فصل واما توانسعه . ج ا جس٠ ١٣٠) 25- بَابُمَا جَاءَ فِي صِفَةِ خُبُرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روتی مبارک

حفرت عائشه رضي الله تعالى عنہافرماتی ہیں کہ حفرت محر مصطفے منافظ الملا کے گھر والوں نے (مجھی) دودن متواتر پیٹ بھر کر جو کی روٹی ( بھی )نہیں كهائى يبال تك رسول الله مال كا وصال ہوگیا۔

\* يُعَرِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ بُنِ يَزِيدُ ، عَنْ عَائِشَةً ، أُنَّهَا قَالَتْ: مُأْشَبِعُ آلُ مُحَبَّدِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُنْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولَ اللوصل الله عليه وسلم.

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كي شرح

میں فر ماتے ہیں کہ یعنی ہمارے تو گھروں کا بیرحال تھا کہ کسی گھر میں مسلسل دو دن بی گیہوں کی روٹی کافی نہیں کمی کہ ہم لوگ شکم سیر ہوکر کھا لیتے ،ایک دن روٹی ایک دن چھوہارے۔ گندم کی قیداس لیے لگائی کہ جو کی روٹی مسلسل یک جاتی تھی خصوصًا فتح نیم کے بعد کہاس زمانہ میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم از واج یا ک کوایک ایک سال کے جواور چوہارےعطافر مادیتے تھے جیسا کہ احادیث شریفہ میں آتا ہے۔

(مراة الناجي عديس

حضرت سليمان بن عامر رضي الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو امامه با بلي رضي الله تعالَى عنه كو كہتے ہوئے سنا كەرسول اللەمىل شايىج كے امل بيت ب جوکی ایک روٹی بھی نہیں چھا کرتی تھی (لیعنی روٹی کم ہوتی تھی۔) الله عَبَّاسُ بْنُ مُحَبَّى اللهُ عُمَّانِ مُحَبَّى اللُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْيَى بُنُ أَنِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَتَّاثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُمَّانَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ. يَقُولُ: مَا كَانَ يَفْضُلُ عَنِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُبْزُ الشَّعِيرِ.

## شرح حديث: الل بيت نبوت كي سخاوت

حفزت حسن وحفزت حسين رضي الله عنهما بجيين ميس ايك مرتبه بيار ہو گئے تو حفزت علی وحفزت فاطمه وحفزت فضه رضی الله عنهم نے ان شاہرادوں کی صحت کے لئے تین روز وں کی منت مانی۔اللہ تعالیٰ نے دونوں شاہرادوں کوشفا دے دی۔ جب نذر کے روز وں کو ادا کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزے کی نیت کرلی۔حضرت علی رضی اللہ عندایک یہودی ہے تین صاع جو لائے۔ایک ایک صاع تینوں دن یکا یا <sup>لیکن</sup> جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روز ہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں تو ایک دن سكين ،ايك دن يتيم ، ايك دن قيدي دروازے پر آگئے اور روٹيوں كا سوال كيا تو تنوں دن سب روٹیاں سائلوں کو دے دی گئیں اور صرف یانی ہے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔حضرت فضہ رضی اللہ عنہا حضرت کی لی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی فادمة تحيير \_ ( تغيير خزائن العرفان بص ١٥٣٣، ١٠٩٠ الدحر ١٩٠٨)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری بیٹی کے گھر کی اس مرگزشت کوان لفظوں میں بیان فر مایا:

وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَ يَتِيَّا وَ اَسِيْرًا 0 اِتَّمَا نُطْعِمُكُمُ لِوَجُهِ اللهِ لاَ نُرِيْدُ مِنْكُمُ جَزَآءً وَ لا شُكُورًا ۞ (ب29،الدم:8-9) ترجمه كنزالا يمان: اور كھانا كھلاتے ہيں اس كى محبت پرمسكين اوريتيم اور امرکوان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لئے کھانا دیتے ہیں تم کوئی بدلہ یاشکر گزاری نہیں ما تگتے۔

سجان الله! اس واقعہ ہے الل میت نبوت کی سخاوت کا عجیب وغریب اور عدیم الثال حال معلوم ہوتا ہے مسلسل تین روزے اور سحری وافطار میں صرف یانی یی کر روزے رکھنا اور خود بھو کے رہ کر روٹیاں سائلوں کو دے دینا میکوئی معمولی بات نہیں ب-الله اكبركسى نے كيا خوب كہا ہے كه

> بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیے تھے کیے صابر تھے محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے والے

الله بن عنه الله بن عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى مُعَاوِيَةً الْجُهَجِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنهما فرمات بين كه رسول الله سأن فالدير اور الله بن يزيد ، عن مِلال بن آپ ك الل بيت كل راتي موار خُبًّا بِ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ بَهُوكَ رُّ ارتِ شَحْ (اور) شام كا كهانانه

عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله پاتے اور عام طور پر آپ كے ہاں جوكى صلى الله عليه وسلم ، يَبِيتُ رونَي ہوتى تقى \_

عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا هُوَ وَأَهْلُهُ ، لا يَجِدُونُ عِشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبُزِهِمُ ، خُبُزَ الشَّعِيرِ .

## شرح حديث: الل بيت كي فياضي

حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے انتہا فیاض تھیں جو پچھ مال آتا اے غریب میں تقسیم کر دیتی تھیں حفرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانج تھے اور وہ ان سے بہت محبت فرماتی تھیں۔ افھوں نے ہی گویا بھانج کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس فیاضی سے پریٹان ہوکر کہ فوو تکیفیس اٹھا تیس اور جو آئے فور آخر چ کر دیتیں ایک مرتبہ کہد دیا کہ خالہ کا ہاتھ کس طرن روکنا چاہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ فقرہ پہنچ گیا۔ اس پر ناراض ہوگئیں کہ میرا ہاتھ روکنا چاہتا ہے اور ان سے نہ ہولئے کی نذر کے طور پرفتم کھائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خالہ کی ناراضگی سے بہت صدمہ ہوا، بہت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خالہ کی ناراضگی سے بہت صدمہ ہوا، بہت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خالہ کی ناراضگی سے بہت صدمہ ہوا، بہت صدائل کے کردیت ہوا کی کور ہوا کیا کہ کہ کور کیا کیا کی کرنے کیا کیا کیا کہ کور کی کی کور کیا کیا کہ کور کی کی کور کی کی کی کیا کی کرنے کیا کی کی کردیت کی کی کردیت کیا کیا کی کور کی کی کردیت کی کی کردیت کردیت کی کردیت کردیت کردیت کی کردیت کردیت

آخر جب عبداللہ بن زبیررضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پریشان ہوئے تو حضور اقد سلی اللہ تعالیٰ علیہ کالہ وسلم کے تضیال کے دو حضرات کو سفارشی بنا کر ساتھ کے وہ دونوں حضرات اجازت لیکرا ندر گئے یہ بھی جھپ کر ساتھ ہو لئے جب وہ دونوں سے پردہ کے اندر بیٹھ کر بات جیت فرمانے لگیس تو یہ جلدی سے پردہ میں چلے گئے اور جا کر خالہ سے لیٹ گئے اور بہت روئے اور خوشامدکی وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ کالہ وسلم

ع ارشادات یا د دلاتے رہے اور احادیث میں جوممانعت اس کی آئی ہے وہ ساتے ہے۔ جس کی وجہ سے حضرت عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی تاب نہ لاسکیں اور رونے لگیں آخر معاف فرماد یا اور بولئے لگیں ، لیکن اپنی قسم کے کفارہ میں باربار غلام آزاد کرتی تھیں ، حتی کہ چالیس غلام آزاد کئے اور جب بھی اس قسم کے تو ڑنے کا خیال آجا تا اتناروتیں کہ دویٹا تک آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔

(صحح البخاري، كتاب الادب، باب الجرق الحديث ٢٠٤٢، ج٣، ص١١٩)

جو کے طبی فوائد

# Health Benefits of Barley Barley Controls Blood Sugar Better:

Dutch researchers used a crossover study with 10 healthy men to compare the effects of cooked barley kernels and refined wheat bread on blood sugar control. The men ate one or the other of these grains at d i n n e r, then were given a high glycemic index b r e a k f a s t (50g of glucose) the next morning for breakfast. When they had eaten the barley dinner, the men had 30 × better insulin sensitivity the next morning after breakfast.

American Journal of Clinical Nutrition, January 2 0 1 0 : 91(1).90.7 Epub 2009 Nov 4

# Barley Lowers Glucose Levels:

White rice, the staple food in Japan, is a high glycemic index food. Researchers at the University of Tokushima found that glucose levels were lower after meals when subjects switched from rice to barley.

Rinsho Byori August 2009;57 (8):797\_805

## Barley Beta-Glucan Lowers Glycemic Index:

Scientists at the Functional Food Centre at Oxford Brookes University in England fed 8 healthy human subjects chapatis (unleavened Indian flatbreads( made with either 0g, 2g, 4g, 6g or 8g of barley beta-glucan f i b e r . They found that all amounts of barley beta-glucan lowered the glycemic index of the breads, with 4g or more making a significant difference.

Nutrition Research, July 2009;29(7):4806

# Insulin Response better with Barley Beta-Glucan:

In a crossover study involving 17 obese women at increased risk for insulin resistance, USDA scientists studied the effects of 5 different breakfast cereal test meals on subjects insulin response. They found that

consumption of 10g of barley beta-glucan significantly reduced insulin response

European Journal of Nutrition, April 2009,48(3):170.5 Epub 2009 Feb 5.

### Barley Beats Oats in Glucose Response Study:

USDA researchers fed barley flakes, barley flour, rolled oats, oat flour, and glucose to 10 overweight middle-aged women, then studied their bodies. responses. They found that peak glucose and insulin levels after barley were significantly lower than those after glucose or oats. Particle size did not appear to be a factor, as both flour and flakes had similar effects.

Journal of the American College of Nutrition, June 2005; 24(3),182.8

### **Barley Reduces Blood Pressure:**

For five weeks, adults with mildly high cholesterol were fed diets supplemented with one of three whole grain choices, whole wheat/brown rice, barley, or whole wheat/brown rice/barley. All three whole grain combinations reduced blood pressure, leading USDA researchers to conclude that "in a healthful diet,

increasing whole grain foods, whether high in soluble or insoluble fiber, can reduce blood pressure and may help to control weight.

Journal of the American Dietetic Association September 2006.106 (9).1445\_9

### **Barley Lowers Serum Lipids:**

University of Connecticut researchers reviewed 8 studies evaluating the lipid-reducing effects of barley They found that eating barley significantly lowered total cholesterol LDL bad cholesterol and triglycerides but did not appear to significantly alter HDL good cholesterol

Annals of Family Medicine, March-April 2009,7 (2),157\_63 Cholesterol and Visceral Fat Decrease with Barley:

A randomized double-blind study in Japan followed 44 men with high cholesterol for twelve weeks as the men ate either a standard white-rice diet or one with a mixture of rice and high-beta-glucan Pearl barley Barley intake significantly reduced serum cholesterol and visceral fat, both accepted markers of cardiovascular risk

Plant Foods and Human Nutrition, March 2008;63 (1):21.5 Epub 2007 Dec 12

### **Barley Significantly Improves Lipids:**

25 adults with mildly high cholesterol were fed whole grain foods containing 0g, 3g or 6g of barley beta-glucan per day for five weeks, with blood samples taken twice weekly. Total cholesterol and LDL bad cholesterol significantly decreased with the addition of barley to the diet.

American Journal of Clinical Nutrition, November 2004,80 (5):1185\_93

### **Barley Pasta Lowers Cholesterol:**

University of California researchers fed two test meals to 11 healthy men, both containing beta-glucan. One meal was a high-fiber (15.7g) barley pasta and the other was lower-fiber (5.0g) wheat pasta. The barley pasta blunted insulin response, and four hours after the meal, barley-eaters had significantly lower cholesterol concentration than wheat-eaters

American Journal of Clinical Nutrition, January 1999; 69

(1):55\_63

# Barley's Slow Digestion may help Weight Control:

Barley varieties such as Prowashonupana that are especially high in beta-glucan fiber may digest more slowly than standard barley varieties. Researchers at USDA and the Texas Children's Hospital compared the two and concluded that Prowashonupana may indeed be especially appropriate for obese and diabetic patients. Journal of Nutrition, September 2002;132 (9):2593\_6

Greater Satiety, Fewer Calories Eaten with Barley:

In a pilot study not yet published, six healthy subjects ate a 420\_calorie breakfast bar after an overnight fast, then at lunch were offered an all-you-can-eat buffet. When subjects ate a Prowashonupana barley bar at breakfast they subsequently ate 100 calories less at lunch than when they ate a traditional granola bar for breakfast.

 نے سفید میدہ کی روئی کھائی حفرت ہل کے فرمایا نبی پاکسان اللہ اللہ وصال تک سفید میدہ نہیں ویکھا، پس پوچھا گیا رحفرت ہل) کیا رسول اللہ مائی اللہ مارے ہوا کرتی تھیں انہوں نے فرمایا ہمارے پاس چھلنیاں نہیں تھیں، پھر پوچھا گیا تم جو پاس چھانیاں نہیں تھیں، پھر پوچھا گیا تم جو فرمایا ہم اے پھو نکتے، اس سے جو اڑنا ہوتا اُڑجا تا، پھر ہم اے پکا لیتے۔

أَكُلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّقِيّ ؛ يَغْنِى الْحُوَّارَى وسلم النَّقِيّ ؛ يَغْنِى الْحُوَّارَى فَقَالَ سَهُلْ ؛ مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّقِيَّ حَتَّى لَهُ؛ هَلُ كَانَتُ لَكُمُ مَنَاخِلُ عَلَى فَقِيلَ وسلم؛ قَالَ: مَا كَانَتُ لَكُمُ مَنَاخِلُ عَلَى وسلم؛ قَالَ: مَا كَانَتُ لَنَا مَا كَانَتُ لَنَا مَا كَانَتُ لَنَا مَنَاخِلُ عَلَى مَنَاخِلُ عَلَى وسلم؛ قَالَ: مَا كَانَتُ لَنَا مَا كَانَتُ لَنَا مَنَاخِلُ الله عليه مَنَاخِلُ عَلَى وسلم؛ قَالَ: مَا كَانَتُ لَنَا مَنَاخِلُ عَلَى مَنَاخِلُ عَلَى وَسَلَم؛ قَالَ: كَيْفَ كُنْتُمُ مَنَاخِلُ قِيلَ: كَيْفَ كُنْتُمُ مَنَاخِلُ قَيْلِيرُ مِنْهُ مَا طَازَ ، ثُمَّ لَنَا فَيُطِيرُ مِنْهُ مَا طَازَ ، ثُمَّ لَنَا فَيُطِيرُ مِنْهُ مَا طَازَ ، ثُمَّ لَنَا فَيُطِيرُ مِنْهُ مَا طَازَ ، ثُمَّ

نَعْجِنْهُ.

شیرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح می فرات می شرح می الله می شرح می میده کھانا تو بہت دور بھی ملاحظہ بھی ندفر ما یا۔الله کی شان ہے کہ اب مدینہ منورہ میں میده کی روٹی عام ہے آئے کی روٹی بہت کم ملتی ہے اور کہتے ہیں میده کی روٹی بہت تھم ملتی ہے اور کہتے ہیں میده کی روٹی بہت تسم کی ہوتی ہے مغربی، شامی وغیرہ۔

لیعنی ظہور نبوت کے بعد میدہ کی روٹی ملاحظہ نہ فر مائی۔اس سے پہلے حضور انور فی شام کا سفر کیا ہے اور بچیرہ راہب کی دعوت میں میدہ کی روٹی ملاحظہ فر مائی ہے۔اس نمانہ میں شام وروم میں میدہ کی روٹی بہت مروج تھی۔ بعد اعلان نبوت حضور حجاز میں رہاور مال سے بے رغبتی بھی بہت رہی۔(مرقات)

مجان الله! بيه بحضور كي ساده اور بے تكلف زندگی۔

بعض روایات میں ہے کہ کسی صاحب نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عزبا کے اللہ عزبا کے اللہ عزبا کے کہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھاؤں، آپ فر مانے لگیس تم نہ کیا سکو کے بیتوان کی ہی شان تھی جو کھا گئے اور واقعہ ہے کہ ہم گندم کی روٹی ہے چھنے آئے گئے ہیں کھا سکتے چہ جائیکہ جو کی روٹی وہ بھی بے چھنے آئے گی۔

کھانا جو دیکھو جو کی روثی بے چھنا آٹا روثی بھی موثی

وه بھی شکم بھر روز نہ کھاناصلی اللہ علیہ وہ کم

جس کی تمنا روز نه کھانا اک دن ناغه آگ دن کھانا

جس دن کھا ناشکر کا کر ناصلی اللہ علیہ دسلم

قبضہ میں جس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی

نظروں میں کتنی ہیج ہے دنیاصلی اللہ علیہ وسلم

(مراة الناجج عديس ٢٢)

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالٰی عند فرمات بین که نبی پاک سندهای عند فرمات بین که نبی پاک سندهای که نبی پاک سندهای که نبر که که کهانا کهایا، نه جهونی بیالی میں کھایا اور نه بی آپ کے لیے چپاتی پکائی گئے۔راوی کہتے ہیں کہ بین کہ میں نے حضرت قادہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے پوچھا

﴿ حَلَّ ثَنَا مُعَلَّدُ بُنُ بَشَادٍ، قَالَ: حَلَّ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَلَّ ثَنِى أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أُنسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَا أَكُلَ نَبِقُ اللهِ عَلَى خِوَانٍ، قَالَ: مَا أَكُلَ نَبِقُ اللهِ عَلَى خِوَانٍ، قَالَ: مَا أَكُلَ نَبِقُ اللهِ عَلَى خِوَانٍ، قَالَ: فَا شُكُرَّ جَةٍ، وَلا خُبِزَ لَهُ وَلا خُبِزَ لَهُ وَلا خُبِزَ لَهُ أَنْ لَهُ عَلَى خِوَانٍ، وَلا خُبِزَ لَهُ أَنْ إِنْ اللهِ عَلَى خِوَانٍ، وَلا خُبِزَ لَهُ أَنْ إِنْ اللهِ عَلَى خِوَانٍ، وَلا خُبِزَ لَهُ أَنْ إِنْ اللهِ عَلَى خِوَانٍ اللهِ عَلَى خِوانٍ اللهِ عَلَى خِوَانٍ اللهِ عَلَى خِوَانٍ اللهِ عَلَى خِوَانٍ اللهِ عَلَى خِوَانٍ اللهِ عَلَى خِوانٍ اللهِ عَلَى خِوَانٍ اللهِ عَلَى خِوَانٍ اللهِ عَلَى خِوَانٍ اللهِ عَلَى خِوانٍ اللهِ عَلَى عَالَ اللهِ عَلَى خِوانٍ اللهِ عَلَى خِوانٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَاللهِ عَلَى خِوانٍ اللهِ عَلَى خَوانِ اللهِ عَلَى خِوانٍ اللهِ عَلَى خِوانٍ اللهِ عَلَى خَوانٍ اللهِ عَلَى عَلَى خَوانِ اللهِ عَلَى عَلَى خَوْنِ اللهِ عَلَى عَلَى خَوْنِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى خَوْنِ اللهِ عَلَى عَ

مُ قُقُ قَالَ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةً: (تو پر) تم كماناك يزير كا كمات فَعَلامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ ؟ قَالَ: عَلَى سَحْ؟ انهول فِرْماياس (چِرْے كے) هَذِي السُّفَو . وسر خوان ير-

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كي شرح می فرماتے ہیں کر قادہ تا بھی ہیں، بھری ہیں، تابینا تھ،ان کی ولادت والھ میں ے اور وفات کا اے ہجری میں حضرت انس اور ابو فیل سے روایات کیتے ہیں۔

کونکہ میز پر کھانا طریقہ مکرین ہے تاکہ کھانے کے آگے جھکنانہ پڑے اور بت چھوٹی پیال میں کھانا طریقہ بخیلوں کا ہے تا کہ دوسرا آ دی ساتھ نہ کھا سکے،ساری بوٹیاں اور سالن ہم اکیلے ہی کھا تیں۔سنت یہ ہے کہ کھانے کے آگے قدرے جھک کر بيني \_ (مرقات واشعة اللمعات)

بہت بار یک روٹی اب بھی عرب شریف میں نہیں ہوتی، روٹی قدرے موٹی ہوتی ب وه صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ بعض شارصین نے فر مایا کہ حضور صلی الله علیه وسلم کے لیے چیاتی نہیں پکائی گئی لیکن اگر کوئی شخص چیاتی پیش کرتا توحضور انور قبول فرماتے اور كھاتے تھے۔ (افعة اللمعات)

دستر خوان کیڑے کا، چروے کا اور مجور کے بتوں کا ہوتا تھا،ان تینوں قسم کے دسرخوانوں پر کھاناحضور نے کھایا ہے، دسترخوان بھی پنچے زمین پر بچیتا تھا اورخو دسر کار می زمین پرتشریف فرما ہوتے تھے صحابہ کرام رضی الشعنیم کے ساتھ کھانا ملاحظہ فرماتے تھے۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ میز پر کھانا بدعت جائزہ ہے اور دسترخوان پر کھاناست ہے۔(مراة الناجع، ج٢،ص١٦)

حفزت مسروق رضی الله تعالی عنه المُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ فرمات سے میں حضرت عائشہ رضی الله الْمُهَلِّيُّ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْيِيِّ، عَنْ مَسْرُ وقِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً، فَلَعَتْ لِي بِطْعَامِ وَقَالَتْ : مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ إِلا بَكِيتُ قَالَ: قُلْتُ لِمَهِ قَالَتْ : أَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِي فَارَقَ عَلَيْهَا ﴿ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللُّنْيَا، وَاللَّهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُنْزٍ وَكَثِيرِ مَرَّ تَيْنِ فِي يَوْمٍ .

تعالٰی عنہا کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے میرے لیے کھانامنگوا یا اور فر مایا جب میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں تو رودیتی ہوں (حفرت مسروق رضى الله تعالى عنبكية ہیں) میں نے یوچھا آپ ایا کول کرتی بيع؟ تو انهول (حفرت عائشه رضي الله تعالی عنہا) نے فرمایا میں اس حال کو یا وكرتى مول جس مين ني ياك مان اليلم نے اس دنیاسے پردہ فرمایا۔اللہ ک قتم! آپ نے ایک دن میں دو مرتبہ روٹی میر ہو کر

تناول فرمائی نه گوشت\_

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنه فر ماتی میں کدرسول الله من الله علی علی وصال مبارک تک (مجھی) دوران متواتر جو کی روئی پید بھر کرنہیں کھائی۔ الأُسْوَدِ بُنِ عَن الأَسْوَدِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ : مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبُزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْن مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ.

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليدرحمة الله الرحن اس كى شرك میں فر ماتے ہیں کہ یعنی ہمار ہے تو گھروں کا بیرحال تھا کہ کمی گھر میں مسلسل دو دن تک گیہوں کی روٹی کافی نہیں کچی کہ ہم لوگ شکم سیر ہوکر کھا لیتے ،ایک دن روٹی ایک دن چھوہارے۔ گندم کی قیداس لیے لگائی کہ جو کی روٹی مسلسل پک جاتی تھی خصوصا لتح نیبر کے بعد کہاس زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم از واج پاک کوایک ایک سال کے جوادر

### چوہارے عطافر مادیت تھے جیسا کہ احادیث شریفہ میں آتا ہے۔

(مراة المنانيج، جه به ۳۳) حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ملی الله تعالی عمر نه تو چوکی پر رکھ کر کھانا کھایا اور نه ہی چیاتی کھائی ( نبی کریم ملی اللہ اللہ ) نے سادگی پسندفر مائی اور فقر کوخود اختیار فرمایا۔

ب حلَّافَنَا عَبْلُ اللهِ بُنُ عَبْلِ الرَّحْنِ، قَالَ: حَلَّاثَنَا عَبْلُ اللهِ بُنُ عَبْلِ الرَّحْنِ، قَالَ: حَلَّاثَنَا عَبْلُ اللهِ بُنُ عَبْلٍ مُعْمَرٍ، حَلَّاثَنَا عَبْلُ اللهِ الْوَارِثِ. عَنْ سَعِيلِ بُنِ أَبِي الْوَارِثِ. عَنْ سَعِيلِ بُنِ أَبِي عَنْ عَنْ أَنْسٍ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: مَا أَكُلَ رَسُولُ اللهِ صلى قَلَا: مَا أَكُلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى خِوَانٍ، وَلا أَكُلَ خُبُرًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَات.

# شرح حديث: سركار صان الله الدرخاندان سركار كافقر اختياري

ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ کالہ وسلم کوخداعز وجل نے اشرف تریں مخلوق بنایادر مجبوبیتِ خاص کا خلعتِ فاخرہ عطافر مایا۔ای وجہ سے دنیا کی جو بلا عیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کالہ وسلم نے اللہ تعالیٰ علیہ کالہ وسلم نے برداشت کیں کی سے ان کا تحل ممکن نہیں ۔اللہ اللہ! محبوبیت کی تووہ ادا عیں کہ فرمایاجا تا ہے:

گُولاَكَ لَهَا خَلَقُتُ الدُّنْيَا الصِحوب إصلی الله تعالیٰ علیه و له وسلم میں اگرتم کونه بیدارتا تودنیا ہی کونه بیدار الله بیدار میدارد الله بیدار الله بیدار الله بیدار الله بیدار میدارد الله بیدار الله بیدا

الي بادشاه جن كے مقدى سرپردونوں عالم كى حكومت كا چكتا تاج ركھا كيا،

ایے رفعت پناہ ، جن کے مبارک پاؤں کے نیجے تختِ اللّٰہی بچھا یا گیا، شاہی لنگر کے فقی اللہ سلطانی باڑے والے ، زمانے سلاطینِ عالم ، سلطانی باڑے کے محتاج ، شاہان معظم ، دنیا کی تعمیں با نفنے والے ، زمانے کی دولتیں دینے والے ، جو کاریوں کی جھولیاں بھریں ، منہ ما گلی مرادیں پوری کریں۔ اب کاشانہ اقدی اور دولت سرائے مقدی کی طرف نگاہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ ایسے جلیل القدر بادشاہ جن کی قاہر حکومت مشرق مغرب کو گھر چکی اور جن کا ڈیکا ہفت آسان و تمام روئے زمین میں نے رہا ہے ، ان کے برگزیدہ گھر میں آسائی کی کوئی چیز نہیں ، آرام کے اسباب تو در کنار ، خشک کھوریں اور بوکے بے چھنے آئے کی کی کوئی چیز نہیں ، آرام کے اسباب تو در کنار ، خشک کھوریں اور بوکے بے چھنے آئے کی روٹی بھی تمام عمریدے بھر کرنہ کھائی۔

کل جہاں مِلک اور جُو کی روثی غذا اس شکم کی قناعت پے لاکھوں سلام

(صدائق بخفش)

شاہی لباس دیکھنے توسترہ سترہ پیوند گئے ہیں ،وہ بھی ایک کیٹرے کے نہیں۔ دو مہنے سلطانی باور چی خانے سے دھواں بلند نہیں ہوتا۔ دینوی عیش وعشرت کی تو یہ کیفیت ہے، دینی وجاہت دیکھنے تو اس تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم کی شوکت اور اس سادگی پسند کی وجاہت ہے دونوں عالم گونج رہے ہیں۔

اور اس سادگی پسند کی وجاہت سے دونوں عالم گونج رہے ہیں۔

مالک کو نین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں

دو جہال کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

دو جہال کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

یہاں بیام بھی بیان کردیے کے قابل ہے کہ یڈکلیفیں، مصیبیں محض اپنی خوشی ہے اٹھائی گئیں، اس میں مجبوری کو ہرگز دخل نہ تھا۔

ایک بارآپ کے بھی خواہ اور رضا جودوست جل جلالہ نے بیام بھیجا کہ تم کہوتو کہ کے دو پہاڑوں کوسونے کا بناووں کہ وہ تمہارے ساتھ رہیں، عرض کی: میہ چاہتا ہوں ک ایک دن دے کہ شکر بحالا وَل ،ایک دن بھوکا رکھ کہ صبر کروں۔

(سنن التر ندی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی الکفاف... الخ،ج می می ۱۵۵، الحدیث: ۲۳۵۳)

مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کونفسِ مطمعند عطافر ما یا

ہے۔ اگر آپ عیش وعشرت میں بسرفر ماتے اور آسایش وراحت محبوب رکھتے، تو آپ
معلی اللہ تعالیٰ علیہ اللہ وسلم کا پروردگارعزوجی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ علیہ واحب موری ای بنیاد پر ہوسکتی ہے کہ آپ رحمۃ للعالمین تھہر ہے، دنیا کی ہر چیز کے حق بین رحمت ہو کر آ نے ، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ اللہ والمعیش وعشرت میں مشعول رہتے تو تکلیف ومصیبت جن سے عاقبت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علیموں کو بھی سروکار نہ ہوگا، برکات سے محروم رہ جا تیں۔

ایک بارحضور صلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم مسلمانوں کو کنیزیں اور غلام تقسیم فر مار ہے سے، مولی علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے حضرت بتول زہرارضی اللہ تعالی عنہا ہے کہا:

جادا تم بھی اپنے لئے کوئی کنیز لے آؤ۔ حاضر ہو میں اور ہاتھ دکھا کرعرض کرنے لگیس کہ چکیاں پیتے ہیتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں ایک کنیز مجھے بھی عنایت ہو۔

ارشاد ہوا: اے فاطمہ! رضی اللہ تعالی عنہا میں تجھے ایسی چیز بتا تا ہوں جو کنیز وغلام سے ارشاد ہوا: اے فاطمہ! رضی اللہ تعالی عنہا میں تجھے ایسی چیز بتا تا ہوں جو کنیز وغلام سے زیادہ کام دے، تُورات کوسوتے وقت سجان اللہ سے بار، الحمد للہ سے بار، اللہ اکبر سے باری ور ماکر ہے۔

(سنن التریذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی انتیج ... الخ، الحدیث ۴۳۱۹، ج۵، م ۲۹۰) ایک بارحضور پر نورصلی الله تعالی علیه کاله وسلم حضرتِ فاطمه رضی الله تعالی عنها کے کاٹن میں تشریف لے گئے ، در دازہ تک رونق افروز ہوئے تھے کہ حضرتِ فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چاندی کی ایک چوڑی ملاحظہ فرمائی ،واپس تشریف کے آئے ،حضرتِ بتول رضی اللہ تعالی عنہانے وہ چوڑیاں حاضر کردیں کہ انہیں تصرق کر دیجئے ، مساکمین کوعطافر ما دی گئیں اور دوچوڑیاں عاج کی مرحمت ہوئیں اور ارشاد ہوں فاطمہ! دنیا ،محمد اور آل محمد کے لائق نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیم وسلم

عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر آئے ، ویکھا کہ مجور کی چٹائی پر آرام فرمارے ہیں ، اوراس نازک جسم اور ناز نین بدن پر بوریے کے نشان بن گئے ہیں ، بیرحالت ویکے میں ، اوراس نازک جسم اور ناز نین بدن پر بوریے کے نشان بن گئے ہیں ، بیرحالت ویکم ، قیصر و کرئی ۔

کر بے اختیار رونے گئے اور عرض کی کہ یارسول اللہ! صلی اللہ علیک و کلم ، قیصر و کرئی ، خدا کے وشمن ، ناز و نتمت میں بسر کریں اور خداعز وجل کا محبوب تکلیف و مصیبت میں ؟ ارشاد ہوا: کیا تُواس امر پر راضی نہیں کہ آئیں و نیا کے بیش ملیں اور تُوعقیٰ کی خوبوں سے بہرہ ور ہو؟ (صحیح ابخاری ، کتاب النفیر ، باب بعنی مرضا قد . والح ، الحدیث ۱۹۳ ، جسم ۲۹۰ ) . رہا ہے وہ حصالت حقیق اللہ بیا سے حقیق اللہ بیا ہے ۔

الله عزوجل کے حقیقی دوست

حضرت مری مقطی رضی اللہ تعالی عنہ سے بذریعہ الہام فرمایا گیا اسسری! می اللہ تعالی عنہ میں نے مخلوق پیدا فرما کراس سے بوچھا: کیاتم مجھ کودوست رکھتے ہو؟

سب نے بالا تفاق عرض کی کہ تیرے سوا اورکون ہے جے ہم دوست رکھیں گی؟
پھر میں نے دنیا بنائی نو جھے اس کی طرف ہو گئے ،ایک حصہ نے کہا: ہم اس کی فاطر تجھ سے جدائی نہ کریں گے۔ پھر آخرت خلق فرمائی ،اس ایک حصہ سے نو جھے اس کے خریدار ہو گئے، باقیوں نے عرض کی: ہم دنیا کے سائل ٹہ آخرت پرمائل ،ہم تو تیرے چانے والے ہیں۔ پھر بلا کی پیش کیس ان میں سے بھی نو جھے گھرا کر پریشان ہوگئے، ایک حصہ نے عرض کی: تو زمین اور آسمان کے چودہ طبق کو بلا کا ایک طوق بنا کر ہمارے گئے میں ڈال دے، گرہم تیری طرف سے منہ پھیر نے والے نہیں۔ ان کی نبت ارشاد ہوا: اُولیائی حقّا یہ میرے سے دوست ہیں۔

اب اہلی بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بلاپندی حیرت کی آ تکھوں ہے و کھنے ے قابل ہے ۔حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلاونعمت کے بارے میں عوال موافر مایا: مارے نزویک دونوں برابر ہیں۔

> ع انچه ازدوست می رسدنیکوست (لعنی دوست سے جو کچھ پنچے اچھا ہوتا ہے۔)

حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كوخبر موئى ،ارشاد موا: الله عز وجل ابوذ ررضى الله تعالى عند يروحم كر ع مكر جم الل بيت ك نزد يك بلا انعمت سے افضل ب ك نعمت می فض کا بھی حصہ ہے اور بلامحض رضائے دوست ہے۔ (آئید تیامت ص ۱۵۔۱۱) 26-بَابُمَا جَاءَفِي إِدَامِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سالن مبارک

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين: بيشك رسول الله ساليفي آييم نے فرمایا کہ بہترین سالن سرکہ ہے۔ حضرت عبدالله بن عبدالرحمٰن ابنی روایت میں کہتے ہیں کہ اچھے سالن یا اچھا سالن -4-51

 عن هِشَامِ بْنِ عُرُوةً ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صل الله عليه وسلم ، قَالَ: نِعُمَ الإِدَامُ الْخَلُّ، قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ ، فِي حَدِيثِهِ: نِعُمَ الإِدَامُ أَوِ الْأُدُمُ الْخَلُ.

شرح حديث: سركه كے فوائد

الركه كے فوائد ہزاروں سال معلوم ہیں۔ جدید طب میں اس پر پچھ تحقیق جی ہوئی ہے۔ جدید طب میں اے واضح طور پر کولٹرول اور ٹرائی گلیسرائیڈ (Triglyceride) کم کرنے کے لیے فاکدہ مند مانا گیا ہے۔ یہ بھی پایا گیا کہ دل کے امراض میں ایک واضح کمی اس گروپ میں ہوئی جوسلا دمیں سر کہ اور زیتون کے تیل كاستعال كرتے تھے۔ ذيا بيطس سركه كااستعال جديد تحقيق ميں ذيا بيطس اورخون مير گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مندیا یا گیا ہے۔ انسولین کی دریافت ے پہلے اے اس مرض کے لیے استعمال کروایا جاتا تھا۔ جدید طبی تحقیق کے کئی تج مات میں اسے خون میں گلوکوز کی مقدار (glycemic index) کم کرنے کے لیے واضح طور پرمؤر مانا گیا ہے۔ بدار نه صرف ذیا بیطس کے مریضوں میں نہیں یا یا گیا بک تندرست افراد میں بھی یا یا گیا۔بعض دیگر جدید طبی تجربات میں یہ یا یا گیا کہ سرکہ کا کھانے میں کچھ عرصملسل استعال خون میں شکر کی مقدار کو 30 فیصد تک کم کر کے ذیا بیطس کو بہتر کرتا ہے اور بیاثر قائم رہتا ہے۔ نظام انہضام طبی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ سرکہ کا کھانے میں استعال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام انہضام بہتر رہتا ہے۔ کم کھانے ہے اس متعلقہ امراض مثلاً ذیا بیطس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔

قديم طب مين سركه كااستعال

اویرورج کی گئ تحقیقات کے نتائج قدیم طب میں پہلے ہے ہی معلوم تھاور ان تمام مقاصد کے لیے سرکہ کو استعال کیا جاتا تھا۔ اوپر دیے گئے تجربات قدیم طب میں (جس میں چینی واسلامی طب بھی شامل ہیں) دی گئی باتوں کی تصدیق کے لیے جدید طب میں کیے گئے۔ان تمام فوائد کے علاوہ قدیم طب میں درج ذیل فوائد جی تاخواتين:

محلل، قابض، مجفف اور مسكندرد ہے۔ زائد رطوبت كو خشك كرتا ہے۔ مامات میں جلدسرایت کرتا ہے اس لیے دوائی کواس میں ملاکر دیا جا سکتا ہے۔ کہاجاتا ہے کہ تلی میں سرکہ کے لیے خصوصی رغبت ہے۔اس لیے سرکہ کی جو بھی مقدار پیٹ میں جاتی ہے، فورا تلی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ ادویہ جوتلی کے علاج میں دی جائی، اگراس کے ساتھ سرکہ بھی شامل کردیا جائے تو اڑ جلد ہوتا ہے۔ بھوک پیدا کرتا ہے اور سدے کھولتا ہے۔ وہائی امراض مثلاً ہیضہ کے خلاف مدافعت پیدا کرتا ہے۔ (بیٹیریا کے خلاف کام بھی کرتا ہے)۔ سرکہ میں پکائے ہوئے گوشت کو یرقان میں مفید سے جا ساتھ کو کرتا ہے۔ پیٹ کے امراض میں مفید ہے۔ سرکے بالوں میں دیگر پکھا شیاء کے ساتھ ملا کرلگانے سے گرتے ہوئے بال اگتے ہیں۔

مدینه: آجکل جو Synthetic سرکه دستیاب ہے، ان احادیث میں اس کی

بات ہیں ہورہی۔

حفرت ساک بن حرب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں نے حفرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنبکو فرماتے منا کہ کیا تم لوگ اپنے کھانے پینے کی پندیدہ چیزیں نہیں تناول کرتے؟ بے شک میں نے تمہارے نی من شائل ایک کودیکھا کہ آپ کے پاس اتی بھی خشک کھورنہیں کہ آپ کے پاس اتی بھی خشک کھورنہیں کھی جھے آپ سے ہوکر کھاتے۔

حَدَّفَنَا قُتَيْبَهُ، قَالَ: 
 حَدَّفَنَا أَبُو الأَّخُوصِ، عَنْ سِمَاكِ 
 بُنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْبَانَ 
 بُن بَشِيرٍ، يَقُولُ: أَلَسْتُمْ فِي 
 ظَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِيئتُمْ ؛ لَقَدُ 
 تَلْيُتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه 
 وسلم، ومَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا 
 شَلاُ بَطْنَهُ.

## شرح حديث: كمانے پينے كو يبندكرنا

شکم سری اگر چہ طلال اور پاکیزہ اشیاء ہی ہے ہولیکن شہوات کوقوت دیتی ہے جو کہ شیطان کا ہتھیار ہیں ، ای لئے حضرت سیدنا یحی علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے پاس ہر چیز کو پھانسنے کے لئے چھے پھندے ہیں تو آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ان پھندوں کے بارے میں پوچھا تو شیطان نے جواب دیا: یہ وہ شہوات ہیں جن کے ذریعے میں آدی پر قابو پاتا ہوں۔

الأَدُمُ: الْخَلِّ.

حضرت سيدنا يحيى على نبينا وعليه الصلوة والسلام نے دوبارہ اس سے دريافت فرمايا كيان ميں مير سے لئے بھی کچھ ہے؟ تو شيطان نے جواب ديا بعض اوقات آپ خوب بير بوئر كھانا كھا ليتے ہيں، تو ميں نماز اور ذكر كو آپ ہر بھاری كر ديتا ہوں۔ پھر آپ على نبينا وعليه الصلوة والسلام نے مزيد دريافت فرمايا كيا كوئی اور چيز بھی ہے؟ تو شيطان نے جواب ويا نہيں ۔ تو آپ علی نبينا وعليه الصلوة والسلام نے ارشاد فرمايا: الله عز وجل کی قسم! ميں بھی كی مسلان بھی سیر ہوكر كھانا نہيں كھاؤں گا۔ تو شيطان بولا: الله عز وجل کی قسم! ميں بھی كی مسلان كوفي سیر ہوكر كھانا نہيں كھاؤں گا۔ تو شيطان بولا: الله عز وجل کی قسم! ميں بھی كی مسلان كوفي سیر ہوكر كھانا نہيں كون گا۔ تو شيطان بولا: الله عز وجل کی قسم! ميں بھی كی مسلان كوفي ہوئي تھائي من جابو بن عبد الله وسلى الله تعالٰی عند فرماتے ہيں كہ رسول الله ماؤسیا ہے۔ قال دَسُولُ الله صلى الله تعالٰی عند فرماتے ہيں كہ رسول الله ماؤسیا ہے۔ قالَ دَسُولُ الله صلى الله تعالٰی عند فرماتے ہيں كہ رسول الله ماؤسیا ہے۔ قالَ دَسُولُ الله صلى الله تعالٰی عند فرماتے ہيں كہ رسول الله ماؤسیا ہے۔ قالَ دَسُولُ الله صلى الله تعالٰی عند فرماتے ہيں كہ رسول الله ماؤسیا ہم كہ بہترين سالن ہے۔ عليه وسلم: ينعم الإدائم نے فرمايا، سركہ بہترين سالن ہے۔ عليه وسلم: ينعم الإدائم نے فرمايا، سركہ بہترين سالن ہے۔

شیرے حدیدہ: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرن میں فرماتے ہیں کہ سرکہ کھا یا ہے۔ اس کے بہت فضائل حدیث شریف میں آئے ہیں۔ عرب میں عمومنا سرکہ کھا یا ہے۔ اس کے بہت فضائل حدیث شریف میں آئے ہیں۔ عرب میں عمومنا مجمور کا سرکہ ہوتا ہے، ہمارے ملک میں رس انگور کا سرکہ ہوتا ہے گئے کے رس کا سرکہ بہت مروح ہے۔ اس حدیث کی بنا پر بعض فقہاء نے فرمایا کہ سرکہ بھی سالن ہے جوکوئی سالن نہ کھانے کی قتم کھالے وہ سرکہ کھانے سے حانث ہوجائے گا اور اس پر قتم کا کفارہ لازم ہوگا مگر خیال رہے کہ قتم کا مدارع ف پر بھی ہوتا ہے۔ گا اور اس پر قتم کا کفارہ لازم ہوگا مگر خیال رہے کہ قتم کا مدارع ف پر بھی ہوتا ہے۔ گا اور اس پر قتم کا کفارہ لازم ہوگا مگر خیال رہے کہ قتم کا مدارع ف پر بھی ہوتا ہے۔

خَوْنَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا حضرت زہد جرى فرماتے ہیں كہ مم
 وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، حضرت ابو موىٰ رضى الله تعالى عنه كے

پاس سے کہ آپ کے پاس مرغ کا گوشت الا یا گیا، حاضرین میں سے ایک آدی دور مث گیا۔ حضرت ابو موی رضی اللہ تعالٰی عند نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس مرغ، کو گندی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تو میں نے قسم کھالی کہ اسے نہیں کھاؤں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا قریب ہوجا، بیشک میں نے رسول قریب ہوجا، بیشک میں نے رسول اللہ مانی اللہ مانی اللہ مانی کو مرغ کا گوشت کھاتے اللہ مانی کی اوشت کھاتے

عَنْ أَبِي قِلابَةً ، عَنْ زَهْلَمِ الْبَرْيِيْ ، قَالَ : كُنّا عِنْدَ أَبِي الْبَرْيِيْ ، قَالَ : كُنّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَأَيْنَ بِلَحْمِ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَأَيْنَ بِلَحْمِ مُوسَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتُهَا فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتُهَا فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتُهَا فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتُهَا فَكَافَتُ أَنْ لا آكُلَهَا . قَالَ: ادْنُ ، فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ قَالَ: الْدُن ، فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله عليه وسلم ، يَأْكُلُ لَكُمْ ذَجَاج .

ہوئے دیکھاہے۔

شہر ح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ دجاج نرومادہ دونوں کو کہتے ہیں، دیك فقط نرمرغ کو \_ یہاں مرقات نے فرمایا کہ فقراء کو مرغیاں پالنا چاہیے اور اغنیاء بكریاں پالیں اور یہاں انہوں نے بجب بجیب حکایات نقل کیں \_ بہر حال اس حدیث ہے دومسکلہ معلوم ہوئے: ایک یہ کہ مرغ علال ہے۔دوسرے یہ کہ مرغ کھانا تقوی کے خلاف نہیں، اللہ دے تو اعلیٰ نعمتیں بھی کھاؤگر اپنے کو مزیدارغذاؤں کا عادی نہ بناؤا پنی طبیعت کو ہر طرح کا عادی رکھو۔

(مراة الناجي جهم ١٠٠٥)

حفرت ابراجیم بن عمر این والد
کے واسطے این داداحفرت فیندرضی
اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کرتے ہیں
انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ

خَلَّاثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ

 الْبَغْدَادِئُ، قَالَ:

 مُثَنَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْلِ

 الرَّحْمَٰ بُنِ مَهْدِيِّ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ

منینیایی کے ساتھ بٹیر کا گوشت کھایا۔

بُنِ عُمَرَ بُنِ سَفِينَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّةِ، قَالَ: أَكُلْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تَحْمَ حُبَارَى.

شرح حدیث: علیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة التدار من اس کی شرن میں فرماتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں یا حضرت ام سلم رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ ہیں، ام المؤمنین نے آپ کو اس شرط پر آزاد کیا تھا کہ زندگی بعر حضور کی خدمت کریں۔ آپ کا نام رباح یا مہران یا رومان ہے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں تکوار، ڈھال نیزہ، پھھ اور سامان ان پر لا دویا اور فرمایا تم ہماری سفینہ یعنی کشتی ہو جب سے آپ کا لقب سفینہ ہوگیا، آپ کے چار بیے ہماری سفینہ یعنی کشتی ہو جب سے آپ کا لقب سفینہ ہوگیا، آپ کے چار بیخ ہیں، عبد الرضن محمد، زیاد اور کشر۔

معلوم ہوا کہ بٹیر حلال ہے اس کا کھانا سنت ہے، نہایت سیدھا پرندہ ہے، عرب والے بے وقوف آ دمی کو کہتے ہیں انت حباری تو تو نرا بٹیر ہے، حباری واحد بھی ہے جمع بھی ہے، مذکر بھی ہے مؤنث بھی اس کا الف اصلی ہے۔ (مرا ۃ المناجے، ج ۵، ص ۱۰۱۷)

حفرت زہدم رضی اللہ تعالٰی عنہ کہے
جیر کہ ہم حضرت ابو موئی رضی اللہ تعالٰی
جیں کہ ہم حضرت ابو موئی رضی اللہ تعالٰی
عنہ کے پاس تھے، جب آپ کا کھانا لایا
گیا تو اس میں مرغ کا گوشت بھی تھا۔
طاضرین مجلس میں ایک شخص سرخ رنگ
قبیلہ نبی تیم اللہ سے تھا گویا کہ وہ روئی
غلام ہے راوی کہتے ہیں کہ وہ (کھانے

مَ حَلَّفَنَا عَلَى بُنُ مُخْرٍ، قَالَ: حَلَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ التَّبِيقِ، عَنْ زَهْلَمِ الْجَرْمِيّ، قَالَ: كُنَّا عَنْ زَهْلَمِ الْجَرْمِيّ، قَالَ: كُنَّا عِنْلَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ، قَالَ: فَقَلَّمَ طَعَامَهُ وَقَلَّمَ فِي طَعَامِهِ كُمْ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ كُمْ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ ے) کنارہ کش ہوگیا تو اس سے حفرت
ابو موکی رضی اللہ تعالٰی عنبعنہ نے فرمایا
قریب ہو (اور کھا) کیونکہ میں نے حضور
اکرم ملافظائی کو اس سے کھاتے ہوئے
دیکھا ہے، اس نے کہا میں نے اس
(مُرغ) کو پچھ چیز (نجاست) کھاتے
ہوئے دیکھا ہے اس لیے اسے کروہ
جوئے دیکھا ہے اس لیے اسے کروہ
جانتے ہوئے قتم کھائی ہے کہ اسے کھی نہ
کھاؤل گا۔

يَنِي تَيْمِ اللهِ أَخْتَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى قَالَ: فَلَمْ يَنُنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو فَالَّ : فَلَمْ يَنُنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: ادْنُ فَإِنِّي قَلُ رَأَيْتُ رُسُولَ الله عليه وسلم أَكَلَ مِنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي وسلم أَكَلَ مِنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي وسلم أَكُلُ شَيْئًا ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا ، فَقَالِدُ تُهُ فَلَائُكُ أَيْدًا .

### شرح حديث: : Health Benefits of Chicken

Chicken is one of the most popular foods in the world, and for good reason. It is a lean source of protein that contains essential nutrients and vitamins. When we talk about the health benefits of chicken, we are talking only about organic, free-range, hormone and antibiotic free chicken. Factory farmed chicken is full of antibiotics and added hormones that are not good for the human body.

Here are six health benefits of chicken.

#### **Cancer Protection:**

Chicken is rich in niacin (vitamin B3) a vitamin

that is essential for cancer protection. One small serving of chicken can meet your niacin requirements for the entire day. The selenium in chicken is also believed to be protective against cancer.

#### **Brain Health:**

The niacin in chicken is also essential for brain health and may have protective effects against Alzheimer's disease and dementia.

#### Heart Health:

The vitamin B6 in chicken keeps the heart healthy by keeping homocysteine levels low. High homocysteine levels cause damage to the walls of the blood vessels.

### Thyroid Health:

The selenium in chicken helps to keep thyroid function normal. One study found that selenium deficiency may lead to thyroid problems such as low T3 levels.

### Weight Loss:

Chicken is a great food to eat if you're trying to lose weight because it lower in fat and calories that

other meats such as beef and pork, while also being higher in protein.

### **Energy Booster:**

Chicken boosts your energy thanks to vitamins B6 and B3, both of which are important in the body's If you are starting to feel a little tired or worn out, try eating some chicken to give your body a boost of nutrients, lean protein, and calories that will boost your energy levels. Health Diaries Published on September 30,2011

💠 عَنْ أَبِي أَسِيبِ، قَالَ: قَالَ: قَالَ عنه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه فرمات بين رسول الله سي الله فرمايا وسلم : كُلُوا الذَّيْتَ، وَادَّهِنُوا كَهِ زينُونِ كَا تَيْلِ كَهَامَا كُرُو اور بدن ير بِو، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَةٍ. ( بھی) لگایا کرو کیونکہ وہ ایک ممارک درخت سے لکا ہے۔

شرح حديث: حكيم الأمت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ ابواسد الف کے پیش مین کے فتحہ سے حضرت مالک ابن ربعہ کی کنیت ہے جومشہور صحابی ہیں، تمام غزوات میں شریک رہے، صحابہ بدر میں سب سے آخريس آپ ہي کي وفات ہوئي، ٢٠ براٹھ ججري ميں وفات يائي ،اٹھبتر سال عمر بوئی، آخر میں نابینا ہو گئے تھے اور ابواسید الف کے فتح سین کے کسرہ سے ان کا نام عبدالله ابن ثابت ہے، مدنی ہیں، انصاری ہیں، یہاں پہلے ابو اسید مراد ہیں۔ والله ور سوله اعلم! (مرقات) روغن زیتون روٹی کے ساتھ سالن بناکے کھاؤ ،سر میں اس کی مالش کرو، یے تعم بطورمثورہ علمذااستجاب کے لیے ہے۔

کیونکہ درخت زیتون برکت والی زمین فلسطین میں ہوتا ہے جو حضرات انبا، كرام كامكن ہے، نيز اسے رب تعالیٰ نے شجرہ مباركہ فرمایا،اس كے فوائد بہت ہیں، بہت سے امراض میں زیتوں کا پھل اس کا تیل کام میں آتا ہے، یہ سال بھی ہے،جسم اور سر کی مالش کا تیل بھی، چراغ میں روشنی بھی دیتا ہے، بہت مرضوں کا علاج بھی ہے، بواسیر میں بہت مفید ہے۔حفزت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ روغن زیتون میں ستر مرضوں کا علاج ہے جن میں جذام بھی ہے۔ (ابونیم ومرقات)

(مراة الناجج، ج٢،٩٠١) جفرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه فرمات بين، رسول الله سال الله عند فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگا یا کرو کیونکہ وہ مبارک درخت ہے -- (16)

الله خَالَّانَا يَخْيَى بْنُ مُوسَى ﴿ قَالَ: حَنَّ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَلَّاثَنَا مَعْمَرُ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُوا الزُّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَةٍ.

حفرت زيد بن اسلم رضي الله تعالى عنہ اینے والد کے واسطے سے ای طرح کا قول نی یاک مانظایی سے روایت کرتے ہیں اور اس میں حضرت عمر رضی  حَلَّاثَنَا السِّنْجِيُّ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ سُلِّيَانُ بُنُ مَعْبَى السِّنْجِيُّ، قَالَ: حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَن مَعْمَرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ

أبيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه الله تعالَى عنه كا ذكر نهيں۔ وسلم نَعْوَهُ، وَلَمْ يَذُكُرُ فِيهِ عَنْ

### شم حدیث: زیتون اوراس کے فائدے

بوعلی سینا نے اپنی کتاب اور قلبیہ میں جن ۱۲ رادوسی کا ذکر کیا ہے ان میں زیتون کا تیل بھی شامل ہے اس پلین میں مسلمان طباء نے اپنے دور عروج میں جن سینکڑوں ادویہ پر دار تحقیق دیاان میں روغن زیتون سرفہرست ہے۔جدید دور کی مشینی زندگی نے جہاں انسان کو بہت ی آ سائشیں فراہم کی ہیں وہیں فطرت سے دور کر دیا ہے۔ مجع مویرے کی سیر کا رواج بہت کم ہو گیا ہے چکنی اشیاء اور فاسٹ فوڈز کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ زندگی تیز رفتار ہوگئی ہے ذہنی دباؤاورعصی تناؤمیں اضافہ ہوگیا ہے۔موٹا یا اور کلیٹرول کا مسئلہ بڑھتا جارہا ہےجس سے امراض قلب میں اضافہ ہورہا ہے تو وہاں مجرایک دفعہ روغن زیتون کا استعال بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی اصل زمین فلسطین اور شام ہے یہیں سے یہ بحیرہ روم کے باقیماندہ علاقول خصوصاً تیونس ، اپین، یونان، ترکی اورائلی میں پھیلا۔ یہاں سے امریکہ پہنچا اور اب زیتون کے درخت امریکہ، آسریلیا اور جنولی افریقہ میں بھی یائے جاتے ہیں یہ پہاڑوں پر پھلتا پھولتا ہے اور اس کے بت پورے سال موجود رہتے ہیں جواسے تروتازہ اور پھلدار رکھتے ہیں۔ یہ درخت طویل عمر یا تا ہے زیتون کا پھل عام طور پر ۲۷ رفصد یانی، ۲۳ رفیصد تیل اور یا نج فيمر پروفين اورايك فيصد معدني نمكيات پرمشمل ہوتا ہے۔اس پين كي پركہاوت آج مجی ضرب المثل ہے کہ زیتون کا تیل تمام امراض کا علاج ہے۔غذایش روغن زیتون، می کی اور محن ہے بہتر ہے جا پر تحقیقات بھی ہے ثابت کرتی ہیں کہ زیتون جسم میں جا کردومرے چربیوں کی صورت اختیار نہیں کرتا اس لئے اس کا استعال امراض قلب

اور موٹا ہے سے بچنے کے لئے مفید ہے۔ یہ واحد تیل ہے جو نفوذ کر کے مالش کے ذریعے جم میں جزب ہوجاتا ہے۔ اس میں قوت نافذہ بدرجہ اتم موجود ہے اس لے اے دوسرے تیلوں پر فوقیت حاصل ہے۔ حالیہ تحقیقات اس بات کی گواہ ہیں کہ جن علاقوں میں روغن زیتون کا استعال ہوتا ہے یا جولوگ روغن زیتون استعال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں امراض قلب کی شرح بہت کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلی شریان (شریانوں کی تکی) انجماد خون اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کم پائے جاتے ہیں۔ پرانے اطباء نے زیتون کے تیل کو غذا اور دوا کے طور پر استعال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ زیتون میں تقریباً دو تہائی تیل یایا جاتا ہے جو کھانا یکانے کے لئے استعال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے بطور سلاد، چھوٹے بچوں کے ماج اور عطریات کے بھی استعال کیا جاتا ہے۔ روغن زیتون توانائی سے بھر پور ہے اس کے خاص جز کواولین کہتے ہیں بیطویل عرصے تک خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی بد ہو پیدا ہوتی ہے۔ بورے میں امن کی نشانی کے طور پر فاختہ کو اس طرح پرواز کرتے دکھایا جارہا ہے کہ اس کی چونچ میں زیتون کی ڈالی ہوتی ہے۔ روغن زیتون کی مختلف اقسام کے ذا کتے بھی مختلف ہوتے ہیں اور اس کا انحصار استعمال کیے جانے والے زیتون ، ان کے یکنے کی کیفیت اور انہیں ذخیرہ کرنے کے غرض پر ہے روغن زیتون میں آٹھ سونو اجزاء یائے جاتے ہیں اور وٹامن ای بھی ہے۔ دافع سرطان اور خون میں تھکے بننے ہے روکٹا ہے۔روغن زیتون کولیٹرال کوجھم میں جذب ہونے سے روکتا ہے چھوٹے بچوں کے لئے اچھی غذا ہے۔ یتے کے اندر پھری نہ بننے کے ممل میں مدوفر اہم کرتا ہے اور خون کے اندرز ہریلے مادہ کو خارج کرنے میں معاون ہے۔ یول اے دافع سرطان کے طور یراہمیت حاصل ہے۔ایک تحقیق کے مطابق خارش کا جرثو مدروغن زیتون سے ہلاک ہو جاتا ہے کی وجہ ہے کہ موسم سر ما میں شدت اختیار کرنے والی خارش کے لئے روگن زبون تجویز کیا جاتا ہے۔ جلنے کے زخم پر زیتون کے تمکین تیل لگانے سے زخم جلد مدل ہوجاتے ہیں۔ روغن زیتون کو کئ قتم کے مرہموں اور جلد کے لئے مخصوص صابن میں استعال کیا جاتا ہے۔ زیتون کی لکڑی کی آگ جلائیں تو اس سے نگلنے والا تیل ہجھوندی سے پیدا شدہ امراض داد اور خارش میں مفید ہے۔ روغن زیتون کا استعال معدہ کے السراور آنتوں کے امراض میں مفید ہے اگر روغن زیتون جو کے پانی میں ملا کر پیاجائے توقیض دور ہوتی ہے اس کا اچار بھی مفید ہے جو یونان سے سر کہ میں آتا ہے اور مغرب میں شوق سے استعال ہوتا ہے۔ جاپان میں روغن زیتون کو آنتوں کے امراض میں مفید قبر اردیا جاتا ہے۔

### جوڙول اور پھول کا درد

کی سبب اگر ہڈیوں میں دردر ہتا ہوتو روغن زیتون کی مالش ہے آ رام محسوس ہوتا ہے جن کی ٹانگوں میں دردر ہتا ہو یا ہاتھ پاؤں میں کڑل پڑتے ہوں وہ روغن زیتون کی زیتون نمک ملے نیم گرم پائی میں جلا کر کلور کریں تو فائدہ ہوتا ہے۔ روغن زیتون کی مالش سے نہ صرف پٹھے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ اعضاء کو تقویت ملتی ہے۔ روغن زیتون جلا بڑھا ہے کوروکتا ہے جلد خوبصورت بناتا ہے۔ پیدائش کمزور بچوں کوروغن زیتون پاناان کی ہڈیاں مضبوط کرتا ہے اور اچھی صحت کی ضانت ہے۔

# امراض سانس

دمہ کے مریضوں کیلئے روغن زیتون بہت مفید ہے اس کا استعمال دمہ کے دوران شہد ملا در کتا ہے۔ دورے کے دوران شہد ملا کر استعمال کرتے بالوں کے لئے روغن زیتون کا استعمال گرتے بالوں کو روکتا ہے۔ بالوں کو لئے روغن زیتون کا استعمال گرتے بالوں کو روکتا ہے۔ بالوں کو کمنا ہے۔ بالوں کو مضبوط تو انا بنا تا ہے۔

# كوليسٹرول كے لئے

روغن زیتون کولیسٹرول کو بڑھنے سے رو کئے میں مفید ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق روغن زیتون استعال کرنے والوں میں مصرصحت کولیسٹرول کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ شریانوں کو سخت ہوئے اور ان میں خون کے بٹھکے فتم کرنے میں مفید ہے جو کہ امراض قلب اور نجما د کا سبب بنتے ہیں۔

### بلذيريشر

جدید تحقیقات کے مطابق جولوگ روغن زیتون کا استعال کرتے ہیں ان کا بلز پریشرنہیں بڑھتا بلکہ متوازن رہتا ہے۔

# گردوں کے لئے

روغن زیتون گردوں کی اصلاح کرتا ہے اور گردے اور مثانے کی پھر یوں کو نکالنے میں مفیدہے۔

### موثايا

جن لوگوں میں موٹا ہونے کی استعداد پائی جائے وہ جما چکناہٹ اور گھی ترک کر کے روغن زیتون کا استعال کر کے موٹا پے کوروک سکتے ہیں۔

### دانتوں کے لئے

روغن زینون کا استعال دانتوں پر ملنے سے نہ صرف دانت بلکہ مسوڑ ھے بھی مضبوط ہوتے ہیں ادر کیڑ انہیں لگتا۔

# جسماني طاقت اورفالج كيلئ

روغن زیتون کا استعال جسم میں طاقت اور توانا کی فراہم کرتا ہے۔اس کی مالش فالج میں مفید ہے۔

# جع المفاصل اور در دول کے لئے

روغن زیتون کا استعال اور مالش اعصابی اور ریاحی دردول کے ساتھ جوڑول میں در داور کر در دکونتم کرتا ہے۔ آنوں کی سوزش کے لئے

الميفائية كمريض جوكصحت ياب موجات بين اكثر انبين بعدازال آنتول ی سوزش کا اثر رہتا ہے جو پر انی ہو کر نظام ہضم کوخراب کرتی ہے اور قبض کا باعث بنتی ے۔ان کے لئے روغن زیتون کا استعال بہت کارگر ثابت ہوتا ہے بواسر کے مسول ک سوزش اور در دکو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ (حکمت کے خزانے صفحہ ۲۴۰)

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم سالمالیالیم كدو پندفر ماتے تھے ہى جب آپ كے لي كهانا لا يا كيا يا آب كهان ك لي بلائے گئے تو میں تلاش کر کے کدو آپ کے سامنے رکھتا تھا کیونکہ جھے علم تھا کہ آپاے پندکرتے ہیں۔

 خَانَانَا فُحَبَّدُ بُن بَشَارٍ، قَالَ: حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، وَعَبْلُ الرَّ خَمَن بُنُ مَهْدِيٍّ ، قَالا: حُلَّاثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أنس بن مالك، قال: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ اللُّبَّاءُ فَأَنِّي بِطَعَامِ ، أَوْ دُعِي لَهُ لْجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ ، فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَنْيُولِمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُعِبُّهُ.

# شرح حديث: كدوشريف

ألمُ المؤمنين حضرت سيدَ مُناعا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين: جب. المثريالكا وُتُواس ميں كدوزيادہ ڈالو كيونكہ وہمگين دلوں كوتقويت ديتا ہے۔

(الفوائدالشحير بالغيلانيات لا بي بكرالشافعي ،باب في اكل النبي القرع ،الحديث ٩١٢ ، ج ٢ ،ص ٥٥ ٣ )

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وجو چیز محبوب ہوتی وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ہوجاتی۔ کدوآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ہوجاتی۔ کدوآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و بہت مرغوب تھااس لئے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بھی اس کو نہایت پیند فرماتے ہے، چنانچہ ایک روز کدو کھارے ہے تھے تو خود بخو ربول عنہ بھی اس کو نہایت پیند فرماتے ہے، چنانچہ ایک روز کدو کھارے محبت تھی ہوتا ہے کہت تھی ہوتا ہے کہ اس بنا پر کہ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے محبت تھی ہوتا ہے۔ محبت تھی ہوتا ہے۔ محبت تھی ہوتا ہے۔ می تقدر محبوب ہے۔

(سنن التر مذي، كمّاب الاطعمة ، باب ماجاء في اكل الرياء، الحديث: ١٨٥٧، ج ٣٩٠ (٢٣٧)

 حَلَّاثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَلَّاثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَادٍ، عَنُ عَنْ اللهِ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنُ أَيْ خَالِدٍ، عَنُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنُ أَيْ خَالِدٍ، عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَرَأَيْتُ، عِنْكَةُ دُبَّاءً وسلم ، فَرَأَيْتُ، عِنْكَةُ دُبَّاءً يُقَطِّعُ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا؛ قَالَ: يُعَقَطِعُ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا؛ قَالَ: نُكِرِّرُ بِهِ طَعَامَنَا.

# شرح حديث: انبياء كى غذا

حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شہر نینویٰ کے باشندوں کی ہدایت کج لئے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرتی کرتے تھے اور کفر وشرک میں مبتلا تھے۔حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرتی چھوڑنے کا حکم دیا۔ مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ عز وجل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلادیا اور ایمان لانے سے انکار کردیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں فہر

دی کہتم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ بین کرشہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مجھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے۔ اس لئے پر مکھوکہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب توسمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کرلینا جاہے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کولوگوں نے بیردیکھا کہ حضرت ہونس علیہ السلام شہرے باہر تشریف لے گئے۔ اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ جاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھوال اٹھ کرشہر پر چھا گیا۔ بیمنظر دیکھ کرشہر کے باشدوں کو یقین ہوگیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے تو لوگوں کو حضرت بونس علیہ السلام کی تلاش وجتجو ہوئی مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اوراندیشہ وگیا۔ چنانچ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی عزوجل سے ڈرکر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں، بچوں بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور چھٹے پرانے کیڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں فکل گئے اور رورو کرصدق ول سے حضرت ین علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار واعلان کرنے لگے۔شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور در بارِ باری میں گڑ اگر ارکر پیروزاری شروع کردی۔ جومظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھیں سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔غرض سجی توبہ کر کے خداعز وجل سے بیعهد کرلیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو پچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پرصدق ول سے ایمان لائے ، اللہ تعالیٰ کوشہر والوں کی بقراری اور مخلصانه گریه و زاری پر رحم آیا اور عذاب الهاکیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن وچین کے ساتھ رہنے

بہر حال عذاب مل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریر آئة وآپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپن قوم میں تشریف لے جائے۔ تو آپ نے فر مایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کوعذاب کی خبر دے کرشہر سے نکل گیا تھا، گرعذاب نہیں آیا۔ تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سجھ کرقتل کردیں گے۔ آپ بیفر ماکر اور غصہ میں بھر کرشہرے پلید آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے ریکتی جب چے سمندر میں پینی تو کھڑی ہوگئ۔ وہاں کے لوگوں کا بیعقیدہ تھا کہ وہی کثتی سمندر میں کھڑی ہوجایا کرتی تھی جس کثتی میں کوئی بھا گا ہوا غلام سوار ہوجاتا ہے۔ چِنانچے کشتی والوں نے قرید نکالا تو حضرت پونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا۔ تو کشتی والوں نے آپ کوسمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے اور فورا ہی ایک مچھلی آپ کونگل مٹی اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندهرا تھا آپ مقید ہو گئے۔ گرای حالت میں آپ نے آیت کریمہ لآ إلهٔ اِلاَّ اَنْتَ سُبُه لَخَنَكَ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِينُ O(بِ١١الانبياء:٨٥) كا وظيفه يره عنا شروع كرديا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کواس اند جیری کوٹھٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آگر آپ کو اُگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی نجیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز وجل کی شان کہ اُس جگہ کدو کی ایک بیل اُگ گئی اور آپ اُس کے سامید میں آرام كرتے رہے پھر جب آپ ميں كچھ توانائي آگئ تو آپ اپن قوم ميں تشريف لائے اورسب لوگ انتہائی محبت واحرّ ام کے ساتھ پیش آ کرآپ پر ایمان لائے۔

( تغییرالصاوی، ج ۴ بم ۸۹۳، پان یونس:۹۸)

# كدوشريف بهتى باريول كاعلاج

کدو ایک مکن ٔ سرومزاج ٔ دافع صفرا اور پیثاب آور غذائی اور دوائی اثرات رکھنے والی سبزی ہے۔لہذا اس کی افادیت کے پیش نظرا سے معدے کے امراض کیلئے

فاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کدو کا جو ک پینے سے نہ صرف پیٹیا ہے کہ جات ختم ہو واتی ہے بلکہ بیآ نتوں سے اور معدے سے تیز ابیت اور انقیش کھی ختم کرتا ہے۔ اس کاجوں ماصل کرنے کیلئے ایک پودے کو کدوکش کرنے کے بعد نجوڑ لیا جائے تو خاصی مقدار میں جوس حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو گرمیوں میں نیندنہیں آتی اور ان کا مر چکرا تارہتا ہے ایسے لوگ کدو کاٹ کریاؤں کے تلوؤں کی ماکش کریں۔کدو کا جوس کوں کے تیل میں ملا کر روز انہ رات کوسر پر ماکش کر کے لگایا جائے تو گہری نیند آتی ے۔ کدو کا ایک یاؤ کا ساکن اور چیا تیوں کے ساتھ کھا لینے سے بدن کو ایک وقت کی ضروری غذا حاصل ہوجاتی ہے۔ گرم مزاج لوگوں جوانوں اور گری منظی اور قبض کے م یضوں کیلئے پیغذ ابھی ہے اور دوابھی۔ پرانے حکیموں نے تھی میں جنے کی دال شامل کر کے ایک ستی اور کمل غذا ہمارے لیے تجویز کر دی ہے۔ عام زندگی میں ہم کدوکو مرف خوراک کے طور پر استعال کرتے ہیں لیکن اس کے اور بہت سے فائدے ہیں۔ حكماء نے اس كے استعال ہے بہت كى لا علاج اور خطر ناك بيار يوں كا علاج كيا ہے۔ یہاں چند بھاریوں کے نسخ دیے گئے ہیں جن میں کدوکو دوا کے طور پرشامل کیا گیا

مردرد سے فوری نجات

تازہ کدو کا گودا حسب منشا لے کر کھرل مہیں باریک کر کے پیشانی پر ضاد (لیپ) کر دیں انشاء اللہ تھوڑی دیر میں سر در در فع ہوجائے گا۔ کدوکا پانی روغن گل برابر وزن لے کر آپس میں ملالیس بس دوا تیار ہے۔ اسے شیشی میں محفوظ کرلیس اور بوت ضرورت دو سے تین قطرے کان میں ٹیکا تھی درد سے فورا نجات ملے گی۔

دانتوں کے امراض سے نجات

ذیل کاننی دانت کے درد کیلئے آسان اور مجرب نسخہ ہے۔ کدو کا گو دا پانچ تو لے

لہمن ایک تولیۂ دونو ل کو ملا کرایک سیریانی میں خوب پکا نمیں۔ جب یانی آ وھارہ جائے تونیم گرم یانی سے کلیاں کریں۔

آ تکھوں کی بیاریاں ختم

كدوكا چھلكا سائے ميں خشك كر كے جلاليں اور كھرل ميں باريك پيس كرشيشي میں بھر لیں ہے۔ جس وشام تین تین سلائی دونوں آئکھوں میں لگا یا کریں انشاءاللہ چندروز کے استعال ہے آئکھوں کی بیشتر بیار یال ختم ہو جا کمنگی۔

ہونوں کے امراض کیلئے

مغر بخم کدوشیری گوند کتیر ابرابر وزن لے کرخوب باریک کرلیں اور شب کو سوتے وقت ہونٹوں پر لیپ کر کے سوجا کیں۔ صبح گرم یانی سے صاف کر دیں۔ اپنے ہونٹ طبعی حالت میں یا تمیں گے۔ پھنسیوں سے نجات کیلئے کدو کا یانی پھنسیوں پر لگانے سے پھنسیاں معدوم ہو جاتی ہیں۔ اس کے گودے کالیپ کرنے ہے بھی یمی فائده ہوتا ہے۔

بواسير اورخونی اسهال کیلئے

كدوكا چھلكا حب ضرورت لے كرسائے ميں خشك كريں اور باريك پيس كر محفوظ رکھیں' بس دوا تیار ہے۔ مج وشام چھ ماشے سے ایک تولے تک تازہ یانی کے ساتھ پھانک لیا کریں۔ دو تین دن کے استعال سے بواسر کا خون آنا بند ہو جائگا۔ یہ خونی اسہال کی جھی لا جواب دوا ہے۔

بیاس کی شدت میں مفید

کدو کا گودا باریک پیم کرایک چھٹا نک یانی نچوڑ لیں۔اے دوتولہ مصری کی ساتھایک یاؤ سادہ یانی میں حل کرلیں۔ دوتو لے تھوڑے تھوڑے و قفے سے بینا بیاس کی شدت مین مفیدر ہتا ہے۔

# برقان سے نجات

کدوایک عدد کے کرنرم آگ میں دبا کر بھر تا بنا تھی اور اس کا پانی نچوڑ لیں۔
اس پانی میں تھوڑی می مصری ملا کر چیئے سے دل کی گرمی اور یر قان سے نجات ملتی ہے۔
کدو کا رس ایک تولۂ قلمی شورہ ایک ماشۂ مصری دو تولۂ سادہ پانی دستولہ بیسب ملا کر
پیٹاب بند کے مریض کو بلا تمین اگر ایک بار پلانے سے پیشاب نہ کھلے تو ایک خوراک
اور دے دیں۔ (عینم عبدالعزیز)

حضرت عبدالله بن ابوطلحه رضي الله تعالٰی عنه فر ماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه کو فرماتے ہوئے سا کہ ایک دروی نے رسول الله مال غاليا کې دعوت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی نی کریم من شالی کے ساتھ چلاگیا۔آپ کے سامنے جو کی روٹی اور شور یا جس میں كدواور (نمك لگاكر) سكھايا ہوا گوشت تھا حاضر کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نی یاک مان الیج کود یکھا کہ آپ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش کر رہے تھے۔ میں اس دن سے ملل کدو پند کرتا

 حَلَّاثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنِ إِسْعَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، لِطَعَامِ صَنَعَهُ قَالَ أَنْسُ: فَنَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ، إلى ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خُبُرًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءُ وَقُدِيدٌ قَالَ أَنْسُ: فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَتَبَّعُ الثُّبَّاءَ حَوَالَى الْقَصْعَةِ فَلَمُ أَزُلُ أُحِبُ الثُّبَّاءَ مِنْ

يۆمئىنى.

شہر ح حدیث: عکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرص اس کی بڑن میں فرماتے ہیں کہ یا تواس درزی نے حضرت انس کی بھی دعوت کی تھی یا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص محقے اور مخدوم کے ساتھ عمومًا خاص خدام جایا ہی کرتے ہیں، گھروالے ان کی آمدے راضی ہوتے ہیں عرفا سے بات مروح ہا اس لیے آپ بھی حضور انور کے ساتھ گئے جس حدیث میں آتا ہے کہ پانچ صاحبوں کی دعوت پر چمنا آدمی ساتھ گیا تو حضور انور نے اس کے لیے علیحدہ اجازت ما گئی، صاحب خانہ نے اجازت وے دی تب اے کھانے ہیں شریک کیا وہ چھٹا آدمی خادم خاص نہ تھالہذا ہے احدیث اس حدیث کے خلاف نہیں۔

قدید بنا ہے قد سے بمعنی کا نزاء عرب میں گوشت کے بڑے بڑے پارپے نمک لگا کر سکھا لئے جاتے ہیں جوعرصہ تک کھائے جاتے ہیں انہیں قدید کہتے ہیں۔ ہم نے بھی مٹی شریف میں بدویوں کوقر بانی کا گوشت سکھاتے دیکھا ہے۔

حوال جمع ہے حول کی جمعنی گومنا، کناروں کوحوال کہا جاتا ہے کہ اس طرف گومنا ہوتا ہے۔ قصعه یاصحفه وہ بڑا بیالہ جس سے پانچ چھآ دمی کھا تمیں لینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے ہرطرف سے کدو کے گلڑے اٹھا کر کھانے لگے معلوم ہوا کہ جب مخدوم و خادم ایک پیالے سے کھا کی ہو گفدوم ہرطرف سے کھا مکا ہے۔ وہ جوارشاد ہے کل مہایلیك اپنے سامنے سے کھا وہ بال چھوٹوں یا برابر والوں سے خطاب ہے لہذا ہے حدیث اس کے خلاف نہیں ۔ مرقات نے فرمایا کہ جب ایک ساتھی کے ہرطرف ہاتھ ڈالنے سے دوسر سے ساتھی نفرت کر بی شب یہ تھم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ شریف سے چیز لگ کر تبرک بن جائی شب یہ حکم ہے ، حضرات صحابہ نے تو حضور کا پیشاب بلکہ خون بھی پیا ہے تبرکا لہذا حضور کا عمل

روسرا ہے۔ (مرقات) بہر حال یہ عدیث بہت واضح ہے۔ بعض روایا ت میں ہے کہ حضر ت انس بھی کدو کے ککڑے تلاش کر کے حضور انور کے سامنے رکھنے لگے۔

اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے: ایک بیر کہ اپنے خدام وغلاموں کی دعوت قبول کرنا چاہے اگر چہ وہ اپنے سے درجہ میں کم ہو۔ دوسرے بیر کہ خادم کو اپنے ساتھ ایک پیالے میں کھلانا بہت اچھا ہے۔ تیسرے بید کہ کدو پند کرنا سنت ہے۔ چو تھے بید کہ ہرسنت سے محبت کرنا خواہ سنت زائد ہو یا سنت ابدی طریقہ صحابہ کرام ہے۔ شعر فقط اتن حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی

فقط ای حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان ی کہ اس جان جہاں کے حسن پر دیوانہ ہوجانا

پانچویں بیر مخدوم اپنے خادم کے ساتھ کھائے تو پیالے میں سے ہرطرف سے کھا سکتا ہے خادم کو بیت فی سے مرطرف سے کھا سکتا ہے خادم کو بیتی ہیں۔ چھٹے کہ خادم پیالہ سے بوٹیاں یا کدو وغیرہ چن کر مخدوم کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ (مرا ة المناجج من ۲۹، ۴۰۰)

خ عَنْ هِشَامِر بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ الله تعالَى عنها أبيهِ ، عَنْ عِشَامِر بُنِ عُرُوةً ، عَنْ فراتِ عائشه رضى الله تعالى عنها أبيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ : كَانَ فراتِ بين كه بي كه بي كسان الله عليه وسلم اور شهد يعند فرات تق - النّبِي صلى الله عليه وسلم اور شهد يعند فرات تق - النّبِي صلى الله عليه وسلم أبيبُ الْحَلُواءَ وَالْعَسَلَ .

شیر حدید فی الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ عمومنا بزرگانِ دین میشی چیز ہے مجبت کرتے رہاں لیے عمومنا فاتحہ و نیاز میشی چیز پر ہوتی ہاں کی اصل ہے ہی حدیث ہے۔ ایک حدیث ہیں ہے کہ مؤمن میشی ہیز پر ہوتی ہے اس کی اصل ہے ہی حدیث ہیں ہے کہ مؤمن میشی ہیز داخل ہے حتی کہ شربت اور میٹھ کی پیز داخل ہے حتی کہ شربت اور میٹھ کی کھل اور عام مٹھائیاں اور عرفی طوہ۔ (مرقات) مروجہ طوہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی نے بنایا حضور انور کی خدمت میں چیش کیا جس میں آٹا تھی اور شہد تھا

حضورانورنے بہت پیند کیااور فر مایا کہ فاری لوگ اے دخیص کہتے ہیں۔ (مرقات) (مراة الناتج، ج٠٩٥ ٢١١)

حضرت ام سلمه رضى الله تعالَى عنها فرماتی ہیں میں نے نی کریم منظیر کے سامنے بھنا ہوا پہلو پیش کیا آپ نے اس ہے کھایا اور پھرنماز کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے وضونہ فرمایا۔

اللهُ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ أَخُبَرَهُ. أَنَّ أُمَّ سَلَبَةً أُخْبَرَتُهُ ، أَتَّهَا قَرَّبَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَنْبًا مَشُويًا، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، وَمَا تَوَضَّأُ.

شرح حديث: عليم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ نہ وضوشری نہ لغوی ، لینی ہاتھ دھونا بلکہ ہاتھ یو تحجیے بھی نہیں تا کہ معلوم ہو کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یا یونچھنا فرض یا واجب نہیں،سنت ہےجس کے کرنے يرانواب، نه كرنے پر گناه نہيں۔ (مراة المناجي، جا، ص٣١٠)

💠 حَلَّاثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : مطرت عبدالله بن حارث رضي الله حَدَّ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً ، عَنْ سُلِّيَانَ تعالى عنه فرمات بي كه بم في حضور اكرم بُن زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ الله

الْحَادِثِ، قَالَ: أَكُلْنَا مَعَ رَسُولِ كَمايا ـ الله صلى الله عليه وسلم شِوَاءً في المسجد.

شرح حليث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كى شرح میں فرماتے ہیں کہ آپ صحابی ہیں، جنگ بدر میں حاضر ہوئے، چرعہدِ فاروتی میں جہاد معر میں شرکت کی ، وہاں ہی وفات یا فی ۸۸ھ اٹھای جری میں وفات ہے۔ (اشعد ورقات) غالبًا حضور انور معتلف تھے یا مہمان مسافر آئے تھے جنہیں مجد میں گھہرایا گیا ہے کھانا پینا بیان جواز کے لیے تھا۔خیال رہے کہ معتلف اور مسافر کو محبد میں کھانا پینا بلاکر اہت جائز ہے ان دونوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے چھوہارے وغیرہ خشک چزیں کھانا جس محبد کا فرش خراب نہ ہوجائز ہے، روئی سالن وغیرہ ترچیزیں جس محبد کے تلوث کا اندیشہ ہو نہ کھانا چاہیئے اور کھانا اس طرح کے فرش محبد خراب ہو ہخض کو حرام ہے خواہ معتلف و مسافر ہو یا ان کے غیر۔احناف کے نزدیک غیر مستلف و مسافر ہو یا ان کے غیر۔احناف کے نزدیک غیر مستلف و مسافر ہو یا ان کے غیر۔احناف کے نزدیک غیر مستلف و مسافر ہو یا اس کے خواہ معتلف کے نزدیک غیر مستلف و مسافر ہو یا ان کے غیر۔احناف کے نزدیک غیر مستلف و مسافر ہو یا ان کے خواہ مستلف کے نزدیک خیر مستلف و مسافر ہو یا ان کے خواہ دیکھو کتب فقہ۔

(مراة الناجع، ج٢،٩٠١) حضرت مغيره بن شعبه رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضور اکرم من الشالیم کے ہمراہ (کی کا) مہمان ہوا آپ کے سامنے بھٹا ہوا پہلوپیش کیا گیا آپ نے چری لے کراس سے میرے لیے کاٹنا شروع کیا، اتنے میں حضرت بلال رضی الله تعالی عنه نے آ کر نماز کے وقت کی اطلاع دی تو آپ نے چھری رکھ دی اور فرمایا کہ اسے کیا ہوا، اس کے دونول ہاتھ خاک آلودہ ہوں (پیمحبت بھرا کلمہ ہے بد دعا نہیں) راوی کہتے ہیں میری موجیس بڑھی ہوئی تھیں، آپ نے فرمایا لاؤمیں مواک رکھ کر کاٹ دوں

 حَلَّافَنَا فَعُبُودُ بْنُ غَيْلانَ. قَالَ: حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَلَّاتُنَا مِسْعَرْ، عَنْ أَبِي صَغْرَةً جَامِعِ بْنِ شَكَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عُبْدِ اللهِ، عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، قَالَ: ضِفْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَتِي بِجُنْبِ مَشُوتِي، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَعَلَ يَحُزُّ ، فَعَزَّ لِي بِهَا مِنْهُ ، قَالَ : أَلَاءً بِلالْ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ فَأَلْقَى الشُّفْرَةُ ، فَقَالَ : مَا لَهُ تَرِبَتْ يَكَالُهُ ؟ ، قَالَ : وَكَانَ شَارِبُهُ قَلُ وَفَى ، فَقَالَ لَهُ : أَتُصُّهُ لَكَ عَلَى

سِوَاكٍ أَوْ قُصُّهُ عَلَى سِوَاكٍ . يتم خود مواكر كالله و

شرح حلایت: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة التدالرحمن ألن کی شن میں فرماتے ہیں کہ آپ مشہور صحابی ہیں، آپ کے حالات بار ہا بیان ہو چکے، آپ خندق کے سال ایمان لائے، سلح حدیبیہ میں حاضر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند کی طرف سے گورٹر رہے، بڑے مد برنہایت عقلند صاحب الرائے صحابی ہیں، رضی اللہ عند۔

یعنی ایک شب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخف کے گھر بطور مہمان تشریف لے گئے، یہ معنی نہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کومہمان اپنا بنا یا جیسا کہ بعض شار حین نے سمجھا، یہ پہتے نہیں کہ میز بان کون صحابی ستھ یا تو صاحب خانہ نے اپنے خادم کو بی تکم دیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب خانہ کو تکم دیا۔ اگر میز بان سے نے خادم کو بی تو مہمان اپنے پہندیدہ کھانوں کی فرمائش کرسکتا ہے کہ وہ گویا اس کا ابنا ہی گھر ہوتا ہے۔

یہ حضور انور کی بندہ نوازی کی شان ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے خدام کے لیے گوشت کا ٹنے ہیں۔خیال رہے کہ سکین ہر چھری کو کہتے ہیں گر شفر ہ چوڑی اور پرانی چھری کوکہا جاتا ہے۔

حضرت بلال ابن ابی رباح کی کنیت شریف ابوعبدالرحمن ہے، مزار پرانواردمشق میں ہے، آپ نے اولا دکوئی نہ چھوڑی۔ (مرقات) فقیر نے مزار مقدس پر حاضری دئ ہے جس کا ذکر ہمارے سفر انامہ قبلتین میں ہے۔ یہ اطلاع دینا علاوہ اذان کے تھا، حضرت بلال اذان کے بعد خصوصی طور پر نماز کے لیے حضور کی خدمت میں عرض کرتے تھے۔

یعنی وقت نماز ابھی کافی ہے اور بلال جلدی کررہے ہیں، کھانا کھایا جارہا تھا کہ

حض بال نے نماز کے لیے عرض کیا۔عشاء کا وقت بڑا وسیع ہوتا ہے اس زمانہ میں عاعت كے ليك كاند، من مقردنہ تھے۔

کہ مونچیوں کے بال ہونٹ کے کنارہ سے آگے تھے۔ یہال ضمیر بجائے متکلم ے غایب ارشاد ہوئی جیسے ہم اپنے کو کہتے ہیں بیر گنہگار حاضر ہے اور ہوسکتا ہے کہ شار ب ی خمیر حفرت بلال کی طرف لوثتی ہو یعنی جناب بلال کی موجھیں بڑی تھیں۔

یعنی یا تو ہم تمہاری مونچھوں کے بڑے بال مواک پرر کھ کر کاٹ دیں یاتم خود ی اس طرح ابھی کا ٹ لو معلوم ہوا کہ حضور انورکولمبی موجھیں سخت ناپند ہیں ،ان سے ایی نفرت ہے کہ گھر جا کر قینچی ہے کا شخ کی اجازت نہ دی بلکہ فر مایا ابھی کا او یا ہم خود کا ان اس عرت پکڑیں۔ خیال رہے کہ موجھیں منڈانا بھی منع ہے اور بہت پست کرنا بھی منع بلکہ اتی کا شاکہ ہونٹ کا کنارہ بھی بخوبی کھل جائے۔اخفاء شارب کے بی<sup>معنی ہی</sup>ں اس سے مو بھیں یانی میتے وقت یانی میں ڈوبتی نہیں۔ (مرقات) الكاذكريكي ووكاب (ماة النائج، ج١،٩٠٨)

الله عَبْي عَبْي حَمْرت الوهريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ملی الیام خدمت میں گوشت لا یا گیا اور اس میں ے آپ کوشانہ پیش کیا گیا اور یہ آپ کو مرغوب تھا۔ آپ نے اے دانتوں سے توژ کرکھایا۔

الأُعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَبَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ : أَنِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَخْمِ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ اللِّدَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَمَهَسَ

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كى شرح

میں فرماتے ہیں کہ دی کا گوشت جلدگل جاتا ہے اس میں چھتر نے نہیں ہوتے ، نہایت لذیذ ہوتا ہے اس کی مثل دوسرے گوشت ی نہیں۔ گندگی یعنی پیشاب و گوبر ہے بہت دور رہتا ہے، جلد بہضم ہوتا ہے، دانتوں میں اس کے چھتر نے نہیں چھنتے کیونکہ چھتر ہے ہوتے ہی نہیں۔

بوٹی دانت سے نوچ کر کھانا بھی سنت ہے اس میں بے تکلفی بھی ہے، لذہ بجی تواضع اور انکسار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرادا پر لاکھوں سلام، ان کی ہرادارب تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔ (مراة المناجج، ج۲، ص۲۲)

حَدْ حَدَّ اَبْنَ الْحُكَةُ الْمُ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ عَلَى اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ الْهُ اللّه عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ

شرح حديث: حضور صلى الله الله كور مرد يا كيا

فتح خیبر کے بعد چندروز حضور صلی الله تعالی علیه وسلم خیبر میں تھیبر ہے۔ یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور قسم قسم کی نواز شول سے نواز اگر اس بدباطن توم کی فطرت میں اس قدر خباشت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی" زینب" فطرت میں الله تعالی علیه وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کو زہر کی خبر دی اور آپ نے ایک ہی لقمہ

کھاکر ہاتھ کھینج لیا۔ لیکن ایک صحابی حضرت بشر بن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکم سیر
کھالیا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہوگئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کو بھی اس
زہر یلے لقہ سے عمر بھر تالو میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہود یوں سے اس کے
ہارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنج جرم کا اقر ارکرلیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت
ہوگا۔ ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپئی
ذات کے لئے تو بھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپئی
زیب سے پچھ بھی نہیں فر مایا مگر جب حضرت بشر بن براء رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
دفات ہوگئی تو ان کے قصاص میں زینب قبل کی گئی۔
سے وفات ہوگئی تو ان کے قصاص میں زینب قبل کی گئی۔

(المواهب اللدية وشرح الزرقاني، بابغزوة خير، جسم ٢٩٢،٢٩١،٢٨٧ملخصاً)

حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاکسائی اللہ کے کے یہ ہانڈی پکائی، آپ بازو پسند فرمایا کرتے تھے، میں نے آپ کا بازودو، میں نے آپ کا بازودو، میں نے بیش کیا پھر فرمایا جھے اور بازودو، میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ مان شائی ہے کری کے کتے بازو ہوتے ہیں (یعنی بازودو، می تھے جو بازوہ و نی تھے جو میں ضدمت اقدی میں پیش کردیے) اس میں ضدمت اقدی میں پیش کردیے) اس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تو خاموش کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تو خاموش کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تو خاموش کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تو خاموش

حَلَّاثَنَا مُحَبَّدُ بُنُ بَشَادٍ، 
 قَالَ: حَلَّاثَنَا مُحَبَّدُ بُنُ بَشَادٍ، 
 قَالَ: حَلَّاثَنَا مُسْلِمُ بُنُ 
 إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَلَّاثَنَا أَبَانُ بُنُ 
 يُؤِيدَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ شَهْرِ بُنِ 
 يُؤِيدَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ شَهْرِ بُنِ 
 خُوشَبٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، قَالَ: 
 مُخْتُ لِلنَّبِيقِ صلى الله عليه 
 مُسلم، قِلْدًا، وقَدُ كَانَ يُعْجِبُهُ 
 اللَّبْرَاعُ، فَنَاوَلُتُهُ اللِّيرَاعُ، فَنَاوَلُتُهُ 
 اللَّبْرَاعُ، فَنَاوَلُتُهُ اللِّيرَاعُ، فَنَاوَلُتُهُ 
 قَالَ: تَاوِلْنِي اللِّيرَاعُ، فَنَاوَلُتُهُ 
 فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكُمْ 
 فَقُلْتُ 
 يَا رَسُولَ اللهِ، وَكُمْ 
 فَقُلْتُ 
 قَالَ اللّهِ وَكُمْ 
 فَقُلْتُ 
 يَا رَسُولَ اللهِ وَكُمْ 
 فَتَا الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ وَكُمْ 
 فَقُلْتُ 
 قَالَ اللّهِ وَكُمْ 
 فَالْ اللّهِ وَكُمْ 
 فَلْمُ اللّهِ وَكُمْ 
 فَا اللّهِ وَكُمْ 
 فَالْ اللّهِ وَكُمْ 
 فَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَكُمْ 
 فَا اللّهِ وَكُمْ 
 فَا لَا اللّهِ وَكُمْ 
 فَا اللّهِ وَكُمْ 
 فَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَكُمْ 
 فَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعِ، فَقَالَ: وَالَّذِي رَبَّا تُو مِرَ (باربار) مَا تَّكَ پُرَو جُهِ الشَّاةِ مِنْ ذِرَاعِ، فَقَالَ: وَالَّذِي رَبَّا تُو مِيرَ الْبَرَاعِ مَا كَتُو سُكَّتَ لَنَا وَلُتَنِي بازو كَبُرُاعَ (مَى) جاتا - النِّيرَاعَ مَا دَعُوتُ .

شیر ح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرخ میں فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اپنے غلاموں یا دوستوں ہے کوئی چیز بے تکلفی ہے ما گلنا ناجا ئز نہیں جس سوال ہے منع کیا گیا وہ ذلت کا سوال ہے،حضور صلی الله علیه وسلم کو دست پیند تھا کیونکہ گلتا بھی جدای ہے،لذیذ بھی ہوتا ہے،اس میں ریشہ یعنی دھا گہ بھی نہیں ہوتا۔

غالبًا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عظیم کی جماعت ہوگی اور سب کے ساتھ یہ گوشت کھایا ہوگا۔

یعنی ہم مطالبہ کئے جاتے تم دیتے رہتے ،ای ہانڈی میں سے بینکر وں دست نکل آتے۔اس سے دومسئلے معلوم ہوئے:ایک ہید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ہوشت ہوشتم کی اشیاء عالم غیب سے مہیا ہوجاتی ہے۔حضرت طلحہ کے گھر تین چار سر گوشت سینکر وں کو کھلا دیا، پوٹیاں اور شور بے کا پانی اور مصالحہ عالم غیب ہی سے آرہا تھا۔ دوسر سے یہ کہ بزرگوں کے سامنے ایسے موقع پر انکاریا تر دونہ چاہیے، بلکہ بدر لین ان دوسر سے یہ کہ بزرگوں کے سامنے ایسے موقع پر انکاریا تر دونہ چاہیے، بلکہ بدر لین ان کے کھم پر عمل چاہیے، بکت وانکار سے فیض بند ہوجاتا ہے۔

یعنی پورا ہاتھ تو کیا، پوری انگلیاں بھی نہ دھو کیں بیان جواز کے لئے ورنہ کھانے سے اوّل اور بعد دونوں ہاتھ دھوٹا سنّت ہے۔

غالبًا ببلى بارنفل يره هے مول كے اور دوبار ه فرائض والله اعلم!

(مراة المناتج، جابي عنها

حفرت عائشه رضى الله تعالى عنبا

الزُّبَيْرِ، اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ،

فرماتی ہیں کہ رسول الله مان فالی کے مطابق ) گوشت (ان کے اپنے خیال کے مطابق ) زیادہ پند نہ تھالیکن چونکہ آپ بھی بھی گوشت استعال فرماتے سے اور بازو جلدی پک جاتا ہے اس لیے اس کی طرف رغبت فرماتے۔ عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتُ : مَا كَانَتِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰخِمِ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنَّهُ كَانَ لا يَجِدُ اللَّّخَمَ إِلا غِبًّا. وَكَانَ لا يَجِدُ اللَّّخَمَ إِلا غِبًّا. وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا، لأَنَّهَا أَغُلُهَا نُضْجًا .

شرح حديث: پنديده كمانا

سركارصلى الله تعالى عليه والهوسكم كالبنديده كهانا كوشت تها\_

(مُلَخُّما جامع تريذي ج٥ص ٥٣٣ مديث ١٤٨)

آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم ارشاد فرماتے ، گوشت کا نوں کی عَاعت بڑھا تا ہوارد نیا و آ فِرت میں اللہ عزوجل سے سُوال کرتا کہ بھے روز انہ گوشت عطا کر بے توعنایت فرما تا۔ (مُلَخَّصا اتحاف الدادة المتحدین ج۸م ۲۳۸) میرکارصنّی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم گردے (کھانا) ناپیند فرماتے تھے کیوں کہ وہ

پیٹاب کے قریب ہوتے ہیں۔ (مُلْخُصاً کنزالعمال جے ص اسم عدیث ۱۸۲۱۲)

سرکارصلَّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ ڈالہ وسلَّم کو جِلّی ( کھانے سے ) نفرت بھی گر اِس کوحرام قرار نبیں دیا۔ (مُلَغَّما اتحاف البادۃ البحثين )

سرکارصلّی الله تعالیٰ علیه واله وسلّم کوبکری (اور بکرے ) کے گوشت میں دست (یعنی باز و)اور شانه (یعنی کندها) پیند تھا۔

(مُلَخُصا جامع ترذى ج ص ٢٠ صديث ١٨٣٢، ١٨٣٢)

مَنِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، حضرت عبدالله بن جعفر رضى الله يَفُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى تعالٰى عنه فرمات بين كه بين في في

الله عليه وسلم ، يَقُولُ : إِنَّ إِلَّ عَاكَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ كُو فَرَاتَ بُوكَ مَا كَ أَصُلِيَّتِ اللَّهُ مِدِ كَهُمُ الظُّهُرِ . . باشبه پشت كا كُوشت بهت الجِعاموتا عر

شرح حديث: اعلى حفرت عليه رحمة ربّ العزّ ت فال ي رضويه جلد 20 من 321 پر لکھتے ہیں:حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی فرمائی اورای کے کھانے کھلانے کا حکم فر ما یا خود بھی ملاحظہ فر ما یا پانہیں؟ اِس کا ثبوت نہیں۔شہزاد والل حفرت، ججة الاسلام مولانا حامدرضاخان عليه رحمة المنان في ال يرحاشيها حدیث مسلم کتاب الزكوة كه بريره رضى الله عنها كے لئے كوشت گاؤ (يعني كائے) گوشت)صدقہ میں آیا،وہ حضور (صلی الله تعالیٰ علیہ فالہ وسلم) کے پاس لایا گیادر حضورے عرض کیا گیا کہ بیصدقہ ہے کہ بریرہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کوآیا۔ فر مایا:ال كے لئے صدقہ ہاور ہارے لئے ہدید۔اس سے بظاہر تناول فر مانامعلوم ہوتا ہے۔ ( فآوي رضويه، ج٠ ٢، ص ٢٢١)

# گوشت کے 122 اجزاجوہیں کھائے جاتے

ميرية قاعلى حضرت امام احمدرضا خان مَلَيْدِرَ حُمَةُ الرحمٰن فرماتے بين علال جانور کے سب اجزا حلال ہیں گربعض کہ حرام یاممنوع یا مکروہ ہیں {1} رگوں کاخون { 2} عِنَا { 3} يَشَان ( لَعِنْي مَثَان ) { 4، 5} علاماتِ ماده وثر { 6} يَشِيخ ( لِيْنَ كيورك) {7} غُدود {8} جرام مُغز {9} گردن كے دويتھے كه شانوں تك تھنچ ہونے ہیں {10} جگر ( یعنی کیجی ) کا خون {11} تلی کا خون {12} گوشٹ کا خون کہ بعد فنگ گوفٹ میں سے نکلتا ہے {13} دل کا خون {14} بت یعنی وہ زَرد یانی کہ پخے شک موتا ہے {15} ناک کی رَطُوبت کہ بھیرہ میں اکثر ہوتی ہے {16} یافانے کا اللہ {17} أوجهزي {18} آنتيل [19] نُطُف [20] وه نُطُف كه خون موكيا [21] الم ( تُطْفِهِ ١ ) كَهُ كُوفُتْ كَالوَّهُمُّ الهُو كَمَا {22} وه كه ( تُطْفِه ) يورا جانور بن كما اور مرده كا!

رِ الله المارة الله المارض ويدج و ٢ ص ١٠٢٥، ٢٨١)

💠 عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةُ : أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يغمَ الإدامُ الخل

 حَلَّافَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَتَّلُ بُنُ الْعَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ ثَابِتٍ أَبِي مُمْزَةً التُمَالِيّ عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ أُمِّر هَا فِي , قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَعِنْكِ شَيْءٌ؛ فَقُلْتُ: لا، إلا خُنْزُ يَابِسٌ ، وَخَلُّ فَقَالَ : هَاتِي ،

مَا أَتُفَرّ بَيْتٌ مِنْ أُدُمِ فِيهِ الخل

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتی میں کہ بے شک نی یاک من فراتی ا نے فر ما یا کہ مرکد اچھاسالن ہے۔

حضرت ام بانی رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ حضور اکرم مانظیم میرے یاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تیرے یای (کھانے کے لیے) کوئی چزے؟ میں نے عرض کیا کہ صرف خشک روٹی اور سرکہ ہے۔آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سركه بوده سالن سے خالی ہیں ہوتا۔

شرح حديث: مكه ميس سالنواليد كى قيام گاه

بخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام ہائی بنت ابی طالب کے مکان پرتشریف لے گئے اور دہال عسل فر مایا پھر آٹھ رکعت نماز چاشت پڑھی۔ بینماز بہت ہی مختصر طور پر ادا فرمائی لیکن رکوع وسجده ممل طور پرادا فرماتے رہے۔

( مح البخاري، كمّاب المغازي، باب منزل النبي صلى الشعليه وسلم يوم الفتح، الحديث: ٣٢٩٢، ج٣،ص١٥٣)

ایک روایت میں بیجی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ہے فر ما یا کہ کیا گھر میں کچھ کھانا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کا ک یارسول اللہ!عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خشک روٹی کے چند ککڑے ہیں۔ مجھے بری شرم دائن گیر ہوتی ہے کہ اس کوآپ کے سامنے پیش کردوں۔ ارشادفر مایا کہ"لاؤ" کھ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے وست مبارک سے ان خشک روٹیوں کوتو زااور یانی میں بھگو کر زم کیا اور حضرت أم ہانی رضی اللہ تعالی عنہانے ان روٹیوں کے سالن کے لئے نمک پیش کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ کیا کوئی سالن گھر میں نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے گھر میں" سرکہ" کے سوا کھے بھی نہیں ہے۔ آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که "سرکه" لاؤ۔ آپ نے سرکہ کوروٹی پر ڈالا اور تناول فر ماکر خدا کاشکر بجالائے۔ پھر فر ما یا کہ"مر کہ بہترین سالن ہے اور جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہ ہوں گے''۔ پھر حضرت اُم ہانی رضی اللہ تعالی عنها نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! صلی الله تعالی علیه وسلم میں نے حارث بن مشام (ابوجہل کے بھائی)اورز ہیر بن اُمیہ کوامان دے دی ہے۔لیکن میرے بھائی هنرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالدین الولیدرضی الله تعالیٰ عنه کی فوج ہے جنگ کی ہے تو حضور صلی الله تعالیٰ عليه وسلم نے فر ما يا كه اے أم باني! رضى الله تعالى عنها جس كوتم نے امان دے دى ال كے لئے مارى طرف سے بھى امان ہے۔

(شرح الزرقاني على المواهب، بإبغز وة الفتح الأعظم، ج ١٩٠٣)

💠 حَدَّافَتَا مُحَبَّدُكُ بْنُ الْمُثَعَّلِي. حضرت ابوموي رضي الله تعالى عند قَالَ: حَتَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، فرات بين كه بي كريم مان فاليا في فرا إ عائشه رضي الله تعالى عنها كو دوسري عورتول

قَالَ: حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُمْرو

پراس طرح فضیلت ہے جس طرح را ید کو دوسرے کھانوں پر (روٹی اور گوشت کے شور بے کو ملا کر جو مجموعہ تیار ہوتا ہے اسے ٹر ید کہتے ہیں۔) بُنِ مُرَّةً، عَنْ مُرَّةً الْهَمُنَائِيّ، عَنْ أَنِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَضُلُ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ تَفَضُلُ النَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

از سه نسبت حفزت زهراعزیز آل امام الا ولین و آخرین مرتضی مشکل کشاشیر خد! ما در آل قافله سالا رعشق! مریم از یک نسبت عیسلی عزیز نو رچثم رحمته للعا کمین بانوے آن تاجدار حل اتی ما درآں مرکز پر کا رعشق

یعنی جناب عائشہ صدیقہ از آدم علیہ السلام تا روز قیامت تمام عورتوں ہے الیم افغل ہیں جیسے ٹرید کھانا ہاتی تمام کھانوں ہے افضل، ٹرید شور بے میں روٹی بھگو کر پکا ہوا کھاٹا۔ اس میں گفتگو ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہ زہرا خدیجۃ الکبریٰ ان تیوں میں افضل کون ہے۔ محققین علماء کا قول ہے کہ بیتینوں مختلف جہات سے افضل ہیں، ان میں بحث نہ کی جاوے تو بہتر ہے، حضرت عائشہ جیسی عالمہ حسن خلقت حسن خلق شریں گفتار ذہینہ ذکیہ بی بی بیدا ہو گئی نہ پیدا ہو، آپ بڑی عالمہ محدثہ فقیہہ ہیں، آپ کی براءت میں سور ہو نور کی افھارہ آپتیں نازل ہو کیں۔ شعر

یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پرنور صورت پہ لاکھوں سلام بنت صدیق آرام جان نی اس حریم براءت پہ لاکھوں سلام

نبوت کے بعد صدیقیت ہے اور عائشہ صدیقہ ہیں، ابو بکر صدیق ہیں۔ یعنی وہ حدیثیں مصابح میں یہاں مذکور تھیں، ہم نے مشکوۃ شریف میں وہاں یعن باب المفاخرۃ میں بیان کردیں ان کی شرح وہاں ہی دیکھو۔ (مراۃ الناجج،جے، مے مم ۵۵۵) بشد

تشريف الشتعالى ... الخ من 130 م 138)

رمال كاثريد

ایک دن ایک أعرابی نبئ كريم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم كی بارگاه میں عاضر ہوااس وقت آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے چہرہ انور کارنگ متغیرتھا ،صحابہ رام علیم ارضوان اسے خلاف عادت مجھتے تھے پس اُعرابی نے کچھ یوچھنا جاہا توصحار کرام نے اے منع کردیا اور فرمایا: ہم آپ کارنگ بدلا ہوادیکھتے ہیں۔اعرابی نے کہا: مجھے یو چھنے دواس ذات کی قتم جس نے آپ کو نبی برتن بنا کر بھیجاہے! میں آب كو بنائ بغيرنه جهورُ ول كاچنانجه اس في عرض كى: يارسول عُرَّ وَجَالَ وصلَّى الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ہمیں خبر ملی ہے کہ سے د جال لوگوں کے لئے ثرید ( یعنی شور بے میں لی ہوئی روٹی ) لائے گااورلوگ اس وقت بھوک سے مررہے ہول گے، میرے مال باب آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يرقربان مول آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جھے کیا فرماتے ہیں کہ میں اس ٹرید کے کھانے سے رکا رہوں اور اس سے بچتے ہوئے كزور ہوكرم جاؤل ياميں اس كے ثريدے كھاؤل يہال تك كه جب خوب سير ہو جاوَل تواللهُ عَزِّ وَحَلِلَ بِرا بِمان لا وَل اور دحبال كاا نكار كردول؟ صحابه كرام عليهم الرضوان فرماتے ہیں: بین کرنبی اگرم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم اس قدر منے کہ آپ صلّی اللہ تعالى عليه وآله وسلم كى دار هيس مبارك ظاهر موكنين چرآب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمایا جہیں ، بلکہ اللہ عُوَّ وَجَالَ جس چیز کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بے بیاز ك كالخفي بح مستغنى كردے كا۔

(صحح البخاري، كتاب الفتن ، باب ذكر الدجال ، الحديث ۵۹۲، م 098 ، مفحو ما )

حفرت انس بن مالک رضی الله تعالٰی عند فرمات بین، رسول الله مناف الله الله تعالٰی عنها کو فرمایا که عائشہ رضی الله تعالٰی عنها کو

شَعِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ،
 يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
 عليه وسلم: فَضُلُ عَائِشَةَ عَلَى

النِّسَاءِ كَفَضْلِ النُّريدِ عَلَى وومرى عورتوں يراس طرح فضيلت ع سَائِرِ الطَّلْعَامِرِ. جے ژید کودوس سے کھانوں یر۔

شرح حديث: بالتم

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے يردادا" باشم" برى شان وشوكت ك مالك تھے۔ان کا اصلی ٹام" عمرو''تھا انتہائی بہادر، بے حد یخی، اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قط پڑ گیااور لوگ دانے دانے کومخاج ہو گئے تو میر ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر جج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شور بے میں ٹرید بنا کرتمام حاجیوں کو خوب پیٹ جمر کر كھلا يا۔اس دن سےلوگ ان كو" ہاشم ''(روٹيوں كاچورا كرنے والا) كہنے لگے۔

(مدارج النيوت، قتم اول، باب اول، 25، ص 8 وشرح الزرقائي على المواهب، المقصد الاول في تشريف الله تعالى ... الخ من 13 م 138)

# دجال كاثريد

ایک دن ایک أعرابی نبی کریم صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کی بارگاه میں حاضر ہوا ال وقت آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کے چہرہ انور کارنگ متغیرتھا، صحابہ کرام علیم الرضوان اسے خلاف عادت مجھتے تھے کیں أعرابی نے کچھ یوچھنا چاہا توصحابہ کرام نے اے منع کردیااور فرمایا: ہم آپ کارنگ بدلا ہواد مکھتے ہیں۔اعرابی نے کہا: جھے بوچھے وواس ذات کی نتیم جمل نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے! میں آپ کو ہنائے بغیر نہ چھوڑوں گاچنانچہاں نے عرض کی: پارسول عُوَّ وَجَلَّ وصلَّى الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ہمیں خبر کی ہے کہ ت و خال لوگوں کے لئے ٹرید ( یعنی شور بے میں ملی ہوئی روٹی ) لائے گا در لوگ اس وقت بھوک سے مررہے ہوں گے، میرے ماں باپ آپ سلّی اللہ تعالیٰ عليه وآله وسلم پرقربان ہوں آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم مجھے کیا فرماتے ہیں کہ میں حضرت الوجريره رضى الله تعالى عنه فرمات جيل ميل في رسول الله صلى الله على الله صلى الله وصلى الله وصلى وضلى الله وصلى وضلى الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله مبارك وهوك يا وي بى تازه وضو فرمايا) پر (دو باره) و يكها كه آپ في مرك كا بازو كا گوشت كها يا اور وضونهيل

◄ حَدَّاثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّاثَنَا عَبْلُ الْعَزِيدِ بْنُ فَعَلَى الْعَزِيدِ بْنُ فَعَلَى الْعَزِيدِ بْنُ فَعَلَى الْعَزِيدِ بْنُ فَعَلَى الْمَالِجِ، عَنْ شَهَيْلِ بْنِ أَبِي هَرَيْرَةً ، أَنَّهُ عَنِ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّهُ وَالله عليه وَلَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، تَوضَّأُ مِنْ أَكْلِ قَوْرٍ أَقِطٍ، فُمَّ رَاهُ أَكْلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، ثُمَّ مَلَى وَلَهُ يَتَوَضَّأً .

فرمایا۔

## شرح حديث: :Health Benefits of Cheese

The health benefits of cheese include the following:

Dental Care: Cheese has a very high calcium content, the first and foremost thing you need for

strong teeth. Moreover, it is very low in lactose content. The older the cheese, the lower the lactose content. This also is beneficial for the teeth as any form of sugar(glucose, maltose or lactose( in food can harm the teeth.

Bone Health: Apart from having a very high calcium content, cheese is also rich in vitamin-B, which is very good for children, women(particularly when pregnant or lactating) and elderly people, for the formation and strengthening of bones and cartilage. The vitamin-B in cheese aids to the proper absorption and distribution of calcium.

Other Benefits: Cheese contains conjugated linoleic acid and sphingolipids which help prevent cancer. It contains a lot of vitamin-B which develops in it during the fermentation process. Vitamin-B is very good for maintaining many functions in the body and also for protection against diseases like Beriberi. It also enhances blood formation, strengthens the liver, and facilitates the absorption of nutrients in the body.

حضرت عبيد الله بن على اپني دادي حفرت سلمے روایت کرتے ہیں کہ بے فنك حفزت امام حسن ، حفزت ابن عباس اورحضرت ابن جعفر رضوان الله تعالى سيهم اجمعین ان کے ماس آئے اور کہا کہ مارے لیے وہ کھاٹا تیار کریں جو حضور اكرم مان المالية كو پندهااورآب اسے شوق ے تناول فرماتے تھے، انہوں (حضرت سلمی) نے فرمایا اے میرے بیٹے! آج تو وہ کھانا خوثی ہے نہیں کھائے گا؟ عرض کیا کیوں نہیں (لینی ضرور کھائیں گے) آب مارے کے وہ (کھانا) یکائیں۔اس پر حضرت سلمی نے تھوڑے ہے جو لے کران کو پیسااور ہنڈیا میں ڈال ویا پھراس میں کھزیون کا تیل ڈالا اور مجھ ساہ مرج اور مصالحے کوٹ کر ڈالے اور پھر بہ کھانا ان کے قریب کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ کھانا ہے جے نبی کریم ملائن آپیج پند فرماتے اور خوثی سے تناول فرماتے

و مَلَّ قَنَا الْكُسَدُنُ بُنُ مُحَبَّدِ الْيُورِيُّ، قَالَ: حَلَّاثَنَا الْفُضَيْلُ ين سُلِّهَانَ . قَالَ : حَلَّاثَنِي فَائِلٌ . مُوْلِي عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَلِيَّ بُنِ أَبِي رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: حَدَّثَني عُبِيْنُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ جَعْفَرِ أَتَوْهَا فَقَالُوا لَهَا: اصْنَعِي لَنَا طَعَامًا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَيُحْسِنُ أَكُلُهُ فَقَالَتْ: يَابُنَيَّ لا تَشْتَعِيهِ الْيَوْمَ' قَالَ: بَلَى اصْنَعِيهِ لَنَا قَالَ: فَقَامَتُ فَأَخَلَتُ مِنْ شَعِيرٍ فَطْحَنَتُهُ، ثُمَّ جَعَلَتُهُ فِي قِلْدٍ، وُصَبَّتُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ زَيْتٍ، وَدُقَّتِ الْفُلْفُلَ، وَالتَّوَابِلَ، فُقُرَّبُتُهُ إِلَّيْهِمْ، فَقَالَتْ: هَلَا مِتَا كُانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ويُغسِنُ أَكْلَهُ.

# شرح حديث: ني كريم مانشوريم كى سادكى

خوراک، پوشاک، سامان زندگی، رئی ہی ہے جیز میں بے جا تکافات ہے بیا۔
اور زندگی کے ہر شعبہ میں سادگی رکھنا ہے بہت ہی پیاری عادت اور نہایت ہی نغیر خصلت ہے۔ سادہ طرز زندگی میں امیری ہو یا فقیری، ہر جگہ ہر حال میں راحت ی راحت ہے اس عادت والا آ دمی نہ کی پر بوجھ بٹنا ہے نہ خود شم سم کے بوجھوں ہے زیر ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں سادگی ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ظالہ وسلم ور اور ہوتا ہے جو تمام دنیا کے مردوں اور عور توں کے لئے مشعل راہ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہے کہ سادگی کی زندگی بسر کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ظالہ وسلم کی اس سنت کر بھہ پر عمل کرے اور دنیا و آخرت کی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ظالہ وسلم کی اس سنت کر بھہ پر عمل کرے اور دنیا و آخرت کی راحتوں اور سے سرفر از ہو۔

حَدَّاثَنَا فَعُنُودُ بْنُ غَيْلانَ، قَالَ: 
 قَالَ: حَدَّاثَنَا أَبُو أَحْمَلَ، قَالَ: 
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ 
 قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحِ الْعَنَزِيِّ، عَنْ 
 جَابِرٍ بْنِ عَبْلِ الله، قَالَ: أَتَانَا 
 النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، في 
 النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، في 
 مُنْزِلِنَا، فَلَبَحُنَا لَهُ شَاةً، فَقَالَ: 
 كَأُنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّا نُحِبُ اللَّحْمَ وَفِي 
 الْحَدِيثِ قِصَّةً.

حفرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالٰی عند فرمات بین که حضور اکرم مانتی بین که جمیل یه (گھر والے) جانتے بین که جمیل کوشت پند ہے۔ اس حدیث میں ادر واقع بین که جمیل واقع بین که بین ک

حضرت جابررضي الله تعالى عنه كي دعوت

حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں کہ فاقوں ہے شکم اقدس پر پھر بندھا ہوا

کی ریراول بھر آیا چنانچہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لے کرایے عر آیا اور بیوی ہے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بول نے کہا کہ گھر میں ایک صاع جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کہا کہتم جلدی ے اس جو کو پیس کر گوندھ لواور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچید میں نے ذیح کر کے اس کی بوٹیاں بنادیں اور بیوی ہے کہا کہ جلدی ہے تم گوشت روٹی تیار کرلومیں حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں ، چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لا ٹا کھانا کم ہی ہے کہیں جھے رسوا مت کر ویا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عندنے حندق پر آ کر چیکے سے عرض کیا کہ یارسول الله اصلی الله تعالی علیه وسلم ایک صاع آئے کی روٹیاں اور ایک بحری کے بیج کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے البذاآ ہے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف چنداشخاص کے ساتھ چل کر تناول فر مالیں ، بین کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے خنرق والوا جابر نے وعوت طعام وی بالبذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں پھر مجھ سے فر مایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا، چنانچہ جب حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندھے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب وہن ڈال کر برکت کی دعا فر مائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب وہن ڈال دیا۔ پھر رونی بكانے كا حكم ديا اور يہ فرمايا كه مانڈى چو لھے سے ندا تارى جائے پھر روثى كمين شروئ ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ کی بیوی نے گوشت نکال نکال کر فیناشروع کیاایک ہزارآ دمیوں نے آسودہ ہوکر کھانا کھالیا مگر گوندھا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا ا تا على ره گيا اور بانڈي چو لھے پر بدستور جوش مارتي ربي۔ ( مح البخاري، كتاب المغازي، بإبغزوة المخدق...الخ، الحديث: ١٠١، ٢٠١٠، ج ٣،٩٠١ ملخصاً )

حضرت عابر رضي الله تعالى مو فر ماتے ہیں کہ حضور اکرم مانشانینم مای تشریف لے گئے اور میں آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک انصاری عورت کے گھر داخل ہوئے تواس نے آپ کے لیے برى ذيح كى،آب نے اس سے چھاما پھر وہ آپ کی خدمت میں مجوروں کا ایک تھال لے کر آئی تو آپ نے اس میں ہے کھ کھایا اور پھرظم (کی نماز) کے لیے وضوفر ما يا اور نماز يرهى جب آب والبل تشریف لائے تو وہ (انصاری عورت) آپ کی خدمت میں بکری کا بقیہ گوشت لائی، آپ نے اسے کھایا اور (دوبارہ) وضو کے بغیرعصر کی نماز پڑھی۔

 حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا عَبْنُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ. أَنَّهُ سمعَ جَابِرًا (ح) قَالَ سُفْيَانُ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْهُنْكَدِيرِ ، عَن جَابِرٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَأَنَا مَعَهُ فَلَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ. فلَنَجَتُ لَهُ شَاةً ، فَأَكُلَ مِنْهَا ، وَأَتَتُهُ بِقِنَاعِ مِنْ رُطَب، فَأَكُلَ مِنْهُ ، ثُمَّ تَوَضَّأُ لِلظُّهُرِ ، وَصَلَّى ، صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَأَتَثُهُ بِعُلالَةٍ مِنْ عُلالَةِ الشَّاةِ ، فَأَكُلُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

Benefits of Goat Meat for Heart:شرح حديث Contains Low Level of Saturated Fat and Cholesterol:

It contains lower value of saturated fats, cholesterol and high value of unsaturated fats thus it is safe for the heart and reduces the risk of cardiovascular

disease and other chronic problems.

#### **Balances Cholesterol Level:**

Unsaturated fats found in it improves the good blood cholesterol levels, provides relief from inflammations and etc.

## **Keeps Heart Healthy:**

It helps in maintaining the heart beats, lowering down the blood pressure and reduces the risk of atherosclerosis, coronary heart diseases and etc. by keeping the heart healthy.

# Benefits of Goat Meat for Weight Control Reduces Risk of Obesity:

It contains lean proteins in high amount, low saturated fat thus helps in controlling weight and reduces the risk obesity.

## **Controls Weight:**

Proteins found in it acts as a hunger suppressing agent and keeps the stomach full for longer time thus helps in controlling weight.

#### Full of Vitamins and Nutrients:

It contains lots of vitamins and nutrients which

help in burning fat.

# Benefits of Goat Meat for Cancer Reduces Risk of Cancer:

It contains B group vitamins, selenium and choline which is very beneficial to be prevented from cancer.

# Benefits of Goat Meat for Skin Makes Skin Glowing and Healthy:

It provides better nourishment to the skin and makes it healthy, soft, supple, glowing and smooth.

## Provides Relief from Skin Problems:

It provides relief from the skin problems like psoriasis, eczema or acne and other problem by nourishing the skin.

## Effective for Dry Skin:

It also provides relief from the dry skin and rashes problems by making the skin soft and supple.

# Other Benefits of Goat Meat Reduces Risk of Many Diseases:

It reduces the risk of infections, type 2diabetes and other diseases if eaten regularly.

#### Reduces Risk of Heart Disorders:

It contains low sodium level and high potassium level thus safe food for the heart and prevents from the high blood pressure, risk of stroke, kidney diseases and etc.

## Healthy Food for Bone, Teeth and Hair

It provides better nourishment to the bones, teeth and hairs thus prevents from osteoporosis, joints pain, tooth ache and hair loss.

### **Strengthens Immunity System**

It helps in improving the power of immune system and prevents from various infections.

## Prevents from Early Ageing

It helps in maintaining the functioning of thyroid gland and prevents from the early ageing as it protects from the free radicals.

## Keeps Blood Sugar under Control

It normalizes the blood sugar level thus keeps blood sugar level under control among diabetic patients.

# Reduces Stress Level

It enhances the mood level by preventing from the depression and stress.

## **Promotes Brain Development**

It enhances the memory power among kids by helping in proper brain development.

(Source: USDA Nutrient database)

حضرت ام منذر رضى الله تعالى عنها فرماتي بين رسول الله ملة اليليم اور حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه ميرے مال تشريف لائے ، ہمارے ہال مجور كے كج حُوشے لکتے ہوئے تھے، حضور اکرم ا کرم ماہنیٰ آیل نے تھجوریں کھانی شروع کر وس، جب حضرت على الرتضى رضي الله تعالی عنہ بھی کھانے گئے تو آپ نے فرایا اے علی تو نہ کھا کیونکہ تو ابھی تک کمزور ے۔ (یعنی آپ کا معدہ ابھی اے قبول نہیں کرتا) (حضرت ام منذر کا بیان ہے) كه پھر حضرت على مرتضيٰ رضي الله تعالى عنه بیٹھ گئے اور حضور اکرم منینڈالیٹم کھانے رے (راویہ کبتی ہیں) پر میں نے ال

الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْسَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أُمِّرِ الْمُثنِيرِ ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَهُ عَلَى ، وَلَنَا كَوَالِ مُعَلَّقَةٌ ، قَالَتْ : لَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ وَعَلِي مَعَهُ يَأْكُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، لِعَلِىّ : مَهُ يَا عَلِيُّ ، فَإِنَّكَ تَاقِهُ، قَالَتْ: فَجَلَسَ عَلَى، وَالنَّبِيُّ کے لیے چقندر اور جو کو ملایا تو آپ نے فرمایا اے علی! اس سے کھائیں کیونکہ یہ تمہار لیے بہت موافق ہے۔ ملى الله عليه وسلم يَأْكُلُ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَشَعِيرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيْ: مِنْ هَذَا فَأُصِبُ فَإِنَّ هَذَا أُوفَّيُ لَكَ.

شیرے حدیث: علیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة التد الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آپ کا نام لیلی بنت قیس ہے، انصاریہ عدویہ ہیں، کنیت ام المندر، صحابیہ ہیں، قدیم الاسلام ہیں، چنانچہ آپ نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پر حمی

حوالی جمع ہے دالیہ کی ، دالیہ کچی تھجوروں کے خوشوں کو کہتے ہیں۔اس زمانہ میں باغ والے لوگ اپنے باغوں اور گھروں میں تھجوروں کے خوشے لٹکا دیتے تھے تا کہ جو بیلی ملا قاتی آئے پہلے ان میں سے کھائے گو یا پہلی خاطر تواضع کا ایک طریقہ تھا۔

ظاہریہ ہے کہ دونوں حضرات نے کھڑے کھڑے کھائے گریہ کھڑے کھڑے کھانا فیشن کے طور پر نہ تھا بلکہ اس خوشے ہے توڑ توڑ کر کھانا کھڑے ہوکر ہی ممکن تھا اور ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کر کھاتے ہوں گر بعض روایات میں ہے کہ اس کے بعد جناب علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھانا کھڑے ہوکر تھا، مرقات نے اس کوڑ جے دی۔

لین تم ندکھاؤ کہ کھانے سے ہاتھ سینج لودجہ آ گے آرہی ہے۔

ناقه بنا ہے نقاهت ہے۔ نقامت وہ کمزوری ہے جو بیاری ہے اٹھنے کے بعد ایکار میں میں ایکار میں ایکار

یعنی میں ان حفرات کے لیے چھندراور جو کالپٹا (سیرا) تیار کیا۔ ہم کا مرجع حضور

یہاں اوفق بمعنی موافق ہے، مقابل ضرر کا، یعنی تمہارے لیے گھوریں منز ہیں، یہ لیٹا (سیرا) موافق و مفید ہے کیونکہ بو بہت ہی زود بھنم ہے۔اطہاء یاروں کو آتش جو بتاتے ہیں، چقندر بھی ہلکی غذاہے اور معتدل ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم جسمانی بھی ہیں۔دوا کیں، پر ہیز ،مضر و مفید غذا کیں سب کچھ جانے ہیں۔یہ بھی معلوم ہوا کہ بیار بلکہ بیاری سے اٹھنے والے کمزور کو پر ہیز لازم ہانے ہیں۔یہ بھی معلوم ہوا کہ بیار بلکہ بیاری سے اٹھنے والے کمزور کو پر ہیز لازم ہے۔اطباء کہتے ہیں کہ دواسے زیادہ پر ہیز ضروری ہے دوا بغیر پر ہیز ایسی ہے جیسے نماز بغیر وضو۔ (مراة المناج، ج ۲ بی ۲۰ می ۱۲)

ام المومنين حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتى بيس كه نبى پاك مائيليله مير بي پاك مائيليله مير بياس ( پي محدون چڙھ ) تشريف لاتے اور فرماتے کيا تير بي پاس الله وقت كا كھانا ہے ( آپ فرماتی ہيں ) ہي موض كرتى نہيں، تو آپ فرماتے ہيں نے عرض مور بي بيار سول الله مائيليله ہميں ( كہيں كيا يار سول الله مائيليله ہميں ( كہيں کيا يار سول الله مائيليله ہميں ( كہيں ہيں عرض كيا مجور كا طوه - آپ نے مرابا وہ كيا ہيں عرض كيا مجور كا طوه - آپ نے

﴿ حَلَّاثَنَا عَمُودُ بَنُ غَيْلانَ .
قَالَ: حَلَّاثَنَا بِشْرُ بُنُ السَّرِيِّ، فَالُن عَنْ السَّرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَعْيَى، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَعْيَى، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَعْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ طَلْحَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، أُمِّر الْبُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ: عَنْ كَانُ النَّيْقُ صلى الله عليه وسلم كَانَ النَّيْقُ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينِي فَيَقُولُ : أَعِنْ لَكِ غَلَاءً ﴾ كَانَ النَّيْقُ عَلَاءً ﴾ فَأَتُونِي فَيَقُولُ : إِنِّي طَلْحَةُ وَلَى الله عَلَيه وسلم عَائِمٌ قَالَتْ ؛ فَأَتَانِي يَوْمًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ إِنَّهُ أَفْرِيتُ لَنَا هَدِينَةٌ ، قَالَ : وَمَا أُفْرِيتُ لَنَا هَدِينَةٌ ، قَالَ : وَمَا أُفْرِيتُ لَنَا هَدِينَةٌ ، قَالَ : وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللّهُ وَمُا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولَا اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

هِي، قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: أَمَا إِنِّى فَرِما يَسْ صَحِ مَ روزه دار مول پر طوه أَمْهَ عَنْ وَلَهُ مِلْ اللهِ مَا يَعُمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَالَمُنَا، قَالَتُ: ثُمَّ تَاول فرمايا-

أكل

شہر حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فراتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسوال تمام از واج پاک سے تھا اور بیہ جوابعی نو از واج میں سے کسی کے گھر میں کھانے کی کوئی چرنہیں جو مالک کو نمین ہے ان کے اپنے گھر کا بیحال ہے۔ شعر مالک کو نمین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کو نمین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی تعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفقر و فاقہ اختیاری ہے، فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تومیرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔

یعنی چونکہ آج گھر میں کچھ کھانے کوئہیں لہذا ہم اب اس وقت سے روز ہ نفلی کی نیت کرتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ روز نفل کی نیت ضحوی کبر نے یعنی نصف نہار شرعی سے پہلے پہلے ہو مکتی ہے رات سے ہونا ضروری نہیں۔مصنف ای مقصد کے لیے میر عدیث یہاں لائے۔

یعنی کسی شخص نے تھجور کا حلوہ بطور ہدیہ بھیجا ہے حضور ملاحظہ فر ما نمیں۔عربی میں صلی کے معنی میں خلط یا مخلوط چیز۔اصطلاح میں بیار کھجور کے معنی ہیں خلط یا مخلوط چیز۔اصطلاح میں بیا ایک حلوہ ہے جو کھن اور تھی سے بیار کیا جاتا ہے۔حربیہ اس سے اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے۔ فقیر نے مدینہ طبیبہ میں حسی بھی کھایا ہے اور حربیہ بھی۔

میصورت پہلے کا عکس ہوئی کہ وہاں تو گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے روزے کی نیت کرلی گئی تھی اور یہاں کھانا دیکھ کر رکھا ہوا نفلی روزہ تو ڑ دیا گیا، ہمارے امام اعظم رحمة الله عليه كامذہب ميہ ہے كەنفلى روز ہ يا نماز شروع كرنے سے واجب ہوجاتے ہیں کہان کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ رب تعالٰی نے فرمایا ہے: لا تُتبطِلُوا اعْلٰلُو اور فرماتا ہے: فَمَا دَعَوْهَا حَقَّ دِعَالَيْتِهَا لِعِن الل كتاب في نيك اعمال شروع كے انہیں نبھا یانہیں معلوم ہوا کہ نیکی شروع کر کے پوری کرنا واجب ہے۔اگر کو کی شخص نظی روزہ شروع کر کے توڑ دیے تو اس کی قضاء واجب ہے ان دوگز شتہ آیتوں کی وجہ ہے اوراس حدیث کی وجہ ہے جو بروایت حضرت عائشہ صدیقہ آ گے آ رہی ہیں اور نقلی فج و عمرہ پر قیاس کی وجہ سے کہ بید دونوں چیزیں احرام باندھتے ہی واجب ہوجاتی ہیں کہ اگر انہیں پورا نہ کر سکے تو قضاء کرنا واجب ہے۔خیال رہے کہ نفلی روزہ اور نمازیں بلا عذر توڑنا نا جائز ہیں،دعوت اورمہمان کی آ مرجھی عذر ہیں بیرحدیث حنفیوں کے خلاف نہیں کہ یہاں حضور انور صلی اللہ علیہ و کلم کا بیروز ہ تو ڑ نا عذرُ اٹھا لیعنی کئی روز سے کھا نا ملاحظہ نه فر ما یا اور اس میں بید ذکر نہیں کہ آپ نے اس روزے کی قضانہ کی لہذا بیر حدیث نہ شافعیوں کی دلیل ہےنہ مالکیوں کی اور نہ حفیوں کے خلاف۔

نوٹ: شوافع کے ہال نفلی روزہ توڑنے سے مطلقاً قضاء واجب نہیں اور مالکیوں کے ہاں اگر بلاعذر توڑا ہوتو قضاء واجب ہے، ہمارے ہاں مطلقاً قضاواجب۔

(مراة المناتج، جسم ٢٠٠١)

حفزت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالٰی عند فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی کریم ساتھ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم ساتھ ہیں ہے جو کی روٹی لیا اور اس کا (روٹی کیا سالن ہے اور پھر تناول فرمایا۔

بُنِ سَلامٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيِّ مِن الله عليه وسلم أَخَنَ كِنْرَةً مِنْ خُنْزِ الشَّعِيرِ فَوضَعَ عَلَيْهَا تَمْرُةً وَقَالَ : هَذِهِ إِدَامُ هَذَهِ، وأكل .

شیر حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح می فریات بین که سیدنا عبدالله ابن سلام رضی الله عنه مشهور صحابی بین، پوسف علیه السلام کی اولا د میس بین ان کے بیصاحبزادہ بھی صحابی بین، آپ کا نام حضور انور نے پوسف رکھا، کنیت ابولیقوب ہے، مواجری میں آپ کی وفات ہے، آپ سے تین احادیث مروی بین۔

تھجورکوسالن فرمانا مجاڑا ہے یعنی روٹی اس سے کھائی جاسکتی ہے اور بیٹل سالن کے ہے۔خیال رہے کہ جوسر دخشک ہیں اور تھجور گرم لہذا جو کی روٹی کی اصلاح بھی تھجور سے ہوجاتی ہے۔اس حدیث میں صبر وقناعت کی بےمثال تعلیم ہے۔

(مرقات) (مراة المناتج، ج٤،٥١٥)

### Health benefits of dates

Wonderfully delicious, dates are one of the most popular fruits packed with an impressive list of essential nutrients, vitamins, and minerals that are required for normal growth, development and overall well-being

Fresh dates compose of soft, easily digestible flesh

and simple sugars like fructose and dextrose, 100g of mejdool dates hold 277 calories. When eaten, they replenish energy and revitalize the body instantly. For these qualities, they are being served to break the fast during Ramadan month since ancient times.

The fruit is rich in dietary fiber, which prevents LDL cholesterol absorption in the gut, Additionally, the fiber works as a bulk laxative. It, thus, helps to protect the colon mucous membrane cancer-causing chemicals binding to it in the colon.

They contain health benefiting flavonoid polyphenolic antioxidants known as tannins. Tannins are known to possess anti-infective, anti-inflammatory, and anti-hemorrhagic (prevent easy bleeding tendencies) properties.

They are moderate sources of vitamin-A(contains 149 IU per 100g) which is known to have antioxidant properties and essential for vision. Additionally, it is also required maintaining healthy mucus membranes and skin. Consumption of natural fruits rich in vitamin A is known to help protect from lung and oral cavity cancers.

They compose antioxidant flavonoids such as B-carotene, lutein, and zea-xanthin. These antioxidants found to have the ability to protect cells and other structures in the body from harmful effects of oxygen-free radicals. Thus, eating dates found to offer some protection from colon, prostate, breast, endometrial, lung, and pancreatic cancers.

Zea-xanthin is an important dietary carotenoid that selectively absorbed into the retinal macula lutea, where it thought to provide antioxidant and protective light-filtering functions. It thus offers protection against age-related macular degeneration, especially in elderly populations.

Dates are an excellent source of iron, carry 0.90 mg/100 g of fruits (about 11 2 of RDI). Iron, being a component of hemoglobin inside the red blood cells, determines the oxygen-carrying capacity of the blood.

Further, they are an excellent sources of potassium. 100 g contains 696 mg or 16 % of daily-recommended levels of this electrolyte. Potassium is

an important component of cell and body fluids that help regulate heart rate and blood pressure. They, thus, offers protection against stroke and coronary heart diseases.

Date fruits are also rich in minerals like calcium, manganese, copper, and magnesium. Calcium is an important mineral that is an essential constituent of bone and teeth, and required by the body for muscle contraction, blood clotting, and nerve impulse conduction. Manganese is used by the body as a co-factor for the antioxidant enzyme, superoxide dismutase. Copper is required for the production of red blood cells. Magnesium is essential for bone growth. Further, the fruit has moderate levels of B-complex group of vitamins as well as vitamin K. It contains very good amounts of pyridoxine(vitamin B-6) niacin, pantothenic acid, and riboflavin. These vitamins are acting as cofactors help body metabolize carbohydrates, protein, and fats. Vitamin K is essential for many coagulant factors in the blood as well as in bone metabolism. (nutrition facts of the food u.s.a)

### Health Benefits of Dates

Constipation: Dates are often categorized as a laxative food. This is why dates are so frequently eaten by people suffering from constipation. In order to achieve the desired laxative effect of dates, you should soak them in water over night. Then, eat the soaked dates in the morning like syrup to get the most optimal results. Dates have high levels of soluble fiber, which is essential in promoting healthy bowel movements and the comfortable passage of food through the intestinal tract, which can relieve symptoms of constipation.

Bone Health and Strength: The significant amounts of minerals found in dates make it a super food for strengthening bones and fighting off painful and debilitating diseases like osteoporosis. Dates contain selenium, manganese, copper, and magnesium, all of which are integral to healthy bone development and strength, particularly as people begin to age and their bones gradually weaken. So, eat your dates and give a boost to your bones!

Intestinal Disorders: The nicotine content in dates

is thought to be beneficial for curing many kinds of intestinal disorders. Continuous intake of dates helps to inhibit growth of the pathological organisms and thus, they help stimulate the growth of friendly bacteria in the intestines. In terms of digestive issues, dates contain those insoluble and soluble fibers, as well as many beneficial amino acids which can stimulate the digestion of food and make it more efficient, meaning that more nutrients will be absorbed by the digestive tract and enter your body for proper usage.

Anemia: Dates have a high mineral content, which is beneficial for many different health conditions, but their impressive levels of iron make them a perfect dietary supplement for people suffering from anemia. The high level of iron balances out the inherent lack of iron in anemic patients, increasing energy and strength, while decreasing feelings of fatigue and sluggishness.

Allergies: One of the most interesting facets of dates is the presence of organic sulfur in them. This is not a very common element to find in foods, but it does have a worthwhile amount of health benefits,

including the reduction of allergic reactions and seasonal allergies. According to a study done in 2002, organic sulfur compounds can have a positive impact on the amount of suffering people experience from S A R (Seasonal Allergic Rhinitis) which affects approximately 23 million people in the United States alone. Dates are a great way to somewhat stem the effects of those seasonal allergies through its contributions of sulfur to the diet.

Weight Gain: Dates should be included as a part of a healthy diet. They consist of sugar, proteins and many essential vitamins. If dates are consumed with cucumber paste, you can also keep your weight at a normal, balanced level, rather than over-slimming. One kilogram of dates contains almost 3,000 calories, and the calories in dates are sufficient to meet the daily requirements for a human body. Of course, you should not eat just dates throughout the day. If you are thin and slim and want to increase your weight, or if you are trying to build your muscles to impress some girl, or you have become weak due to a serious medical

problem you need to eat dates!

Energy Booster: Dates are high in natural sugars like glucose, fructose, and sucrose. Therefore, they are the perfect snack for an immediate burst of energy. Many people around the world use dates for a quick afternoon snack when they are feeling lethargic or sluggish.

Nervous System Health: The vitamins present in dates make it an ideal boost to nervous system health and functionality. Potassium is one of the prime ingredients in promoting a healthy and responsive nervous system, and it also improves the speed and alertness of brain activity. Therefore, dates are a wonderful food source for people as they begin to age and their nervous system becomes sluggish or unsupported, as well as for people who want to keep their mind sharp.

Healthy Heart: Dates are quite helpful in keeping your heart healthy. When the are soaked for the night, crushed in the morning and then consumed, they have been shown to have a positive effect on weak hearts.

Dates are also a rich source of potassium, which studies have shown to reduce the risk of stroke and other heart related diseases. Furthermore, they are suggested as a healthy and delicious way to reduce the levels of LDL cholesterol in the body, which is a major contributing factor heart attacks, heart disease, and stroke. Therefore, when taken twice a week, dates can seriously improve the overall health of the heart.

Diarrhea: Ripe dates contain potassium, which is known as an effective way of controlling diarrhea. They are also easy to digest, which further helps alleviate the unpredictable nature of chronic diarrhea. The soluble fiber in dates can also help relieve diarrhea, by providing bulk to the bowel movements and promoting normal, healthy functioning of the excretory system.

Abdominal Cancer: Research has pointed towards dates being a legitimate way to reduce the risk and impact of abdominal cancer. They work as a useful tonic for all age groups, and in some cases, they work better than traditional medicines, and are natural, so

they don't have any negative side effects on the human body. They can be quickly and easily digested for a quick boost of energy.

Although dates carry tremendous nutritional values, great care should be taken in their selection because their surface is very sticky, which often attracts various impurities. Therefore, you should only consume dates that are processed and packaged properly. Also, make sure to wash them thoroughly before you eat them, as this will help remove the impurities present on the surface.

References: American Cancer Society

شیر حسیف: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرع میں فرماتے ہیں کہ ثقل کے بہت معانی ہیں: تل حجیث، ستو اور مجبور، کھر چن، یہاں تنیسر معنی مراد ہیں۔ ہانڈی کی کھر چن لذیذ بھی ہوتی ہے زود ہضم بھی، تمام ہانڈی کی طاقت ایک طرف اور کھر چن کی طاقت ایک طرف، غرضیکہ ٹیاول وغیرہ کی کھر چن

میں بہت خوبیاں ہیں اس جملہ کے اور بہت معنی کیے گئے ہیں۔ بعض شارحین نے یہ معنی

کے کہ حضور انور تمام اہل و عیال، مہمانوں، زائرین، مساکین کو شور با وغیرہ پہلے

ملادیتے تھے خود آخر میں شور بے کا تلچھٹ ملاحظہ فرماتے تھے، گرمیر بزدیک میہ
مین درست نہیں ۔ حضور انور مہمانوں، زائرین، مسابکین کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے

پر آخر میں اکیلے کھانے کے کیا معنی ۔ (مراة المناجح، ج۲، م ۲۵)

# 27- بَاكِ مَا جَاءَ فِيُ صِفَةِ وُضُوَّءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْكَ الطَّعَامِر كَهَا نِهُ كَوفت وضو

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى حَلَّاثَنَا أَحْمَلُ بْنُ مَنِيعٍ، عنہ فرماتے ہیں کہ نے شک رسول قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الله مال الله مال الله عند الخلاس (بابر) تشريف إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن ابْن أَلِي مُلَيْكَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ لائة وآب كوكهانا بيش كيا كيا \_ صحابه كرام رُسُولَ اللهِ صلى الله عليه نے عرض کیا یارسول الله سال الله کیا ہم آپ کے لیے وضو کا یانی نہ لائیں؟ آپ وسلم خَرُجَ مِنَ الْخَلاءِ ، فَقُرّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ، فَقَالُوا: أَلا تَأْتِيكَ نے فرمایا مجھے اس وقت وضو کا حکم نے جب میں نماز کا ارادہ کروں۔ بِوَضُوءٍ؛ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُتُ بِالْوُضُوءِ ، إِذَا قُنتُ إِلَى الصَّلاةِ .

حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ٹی پاکسان اللہ ہے ہے کہ بی پاکسان اللہ تعالی ہیت الخلا سے (باہر) تشریف لائے تو آپ کو کھانا چیش کیا گیا اور عرض کیا گیا کہ

مَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْدِ فِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْدِ فِي عَبَّاسٍ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ الله عليه وسلم مِنَ الْغَايْطِ فَأْتِي بِطَعَامٍ،

فَقِيلَ لَهُ : أَلا تَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ: كيا آب وضونهين فرما كي عي آب ن

أَأْصَلِّي، فَأَتَوَضَّأُ. فرما يا كيا مِن نماز يرضح لكا مول كه وزم

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمر يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ وہ حضرات مجھے تھے کہ کھانے سے پہلے شرعی وضو کرنا واجب ہے اس ليےوضو كے ليے يانى لانے كى اجازت مانگى۔

یہ حصر غالب حالت کے کاظ سے ہے ورنہ سجدہ تلاوت، قرآن پاک چھونے ،طواف کعبہ کرنے کے لیے بھی وضو کرنے کا حکم ہے، سجد ہ تلاوت کے لیے وضو شرط ہے۔مقصدیہ ہے کہ جارے اس فرمان میں کہ کھانا وضوکر کے کھاؤ وضوے مراد ع فی وضو ہے اور حکم استحبالی ہے، شرعی وضو کھانے کے لیے ندفرض ہے ندسنت، ال میں امت يرآسانى ب\_ (مراة الناجع، ج٢،٩٥٨)

💠 عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ . حضرت سلمان رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ میں نے تو رات شریف میں پڑھا کہ (کھاٹا) کھانے کے بعدوضو كرنے ميں بركت ہے، يہ بات ميں نے نی کریم منافظاید سے عرض کی اور جو کھانو رات میں پڑھاتھا آپ کوسنا یا تو آپ نے فرمایا کھانے سے پہلے اور بعد وضورا (لین ہاتھ دھونا) کھانے کی برکت ہے۔

قَالَ : قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ ، أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْلَهُ فَنَ كُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : بر كَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، وَالْوُضُوءُ

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن الى كمرني

من فرماتے ہیں کرآپ سلمان فاری ہیں۔

یعنی سلمان ہونے سے پہلے میں نے توریت میں پڑھاتھا۔

یہاں وضولغوی معنی میں ہے جو بناہے وضو سے جمعنی صفائی اور اچھائی ، لہذااس ے معنی ہیں ہاتھ ومنہ کی صفائی کرنا کہ ہاتھ دمونا کلی کرلینا۔

یا تو توریت شریف کے اس فرمان کی تعمدیق و تائید کے لیے یا یہ یو چھنے کے لے کداب اسلام میں بھی ہے می و گیرادکام کی طرح منوخ ہوگیا۔

یعن توریت شریف میں دوبار ہاتھ دھونے کلی کرنے کا تھم تھا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد مگر یہود نے صرف بعد رکھا پہلے کا ذکر مٹا دیا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ ومونے کلی کرنے کی ترغیب اس لیے ہے کہ عمومًا کام کاج کی وجہ سے ہاتھ میلے دانت ملے ہوجاتے ہیں اور کھانے میں ہاتھ ومنہ چکنے ہوجاتے ہیں لہذا دونوں وقت بیصفائی کرلو کھانا کھا کر کلی کر لینے والا مخص ان شاءاللہ پائیوریا ہے محفوظ رہتا ہے، وضو میں مواک کرنے کا عادی دانتوں اور معدے کے امراض سے بچار ہتا ہے، کھانے کھانے کے فور ابعد پیٹاب کر لینے کی عادت ڈالواس سے گردہ ومثانہ کے امراض سے حفاظت ع، برب عرب ع- (مراة المنائج، عد، ص ع ه)

> 28- بَابُمَا جَاءَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْنَ مَا يَفُرُغُ مِنْهُ کھانے سے قبل اور بعد کے کلمات مبارکہ

حضرت ابوالوب انصاري رضي الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نی كريم مل في إركاه من حاضر تق كه آپ کی ضدمت میں کھانا پیش کیا گیا میں ا حَلَّانَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كَالَ: حَلَّكُنَا ابْنُ لَهِيعَةً ، عَنْ نَزِينُ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَاشِي أَن جَعْلُلِ الْيَافِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ

نے اول و آخر میں نہایت برکت والا کھانا (مجھی) نہیں دیکھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله! ما في اليا كول ع؟ آب نے فرمایا کہ ہم نے کھاتے وقت ہم اللہ یڑھی ہے (لیکن) پھرایے آدی نے کھانا شروع کیا جس نے بھم اللہ نہ پڑھی چنانجہ ال كماته شيطان نے كھايا۔ بْنِ أُوْسٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، يَوْمًا، فَقَرَّبَ طَعَامًا، فَلَمْ أَرُ طَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكُلْنَا ، وَلا أَقَلَّ بَرَكَةً فِي آخِرِةِ، قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ، كَيْفَ هَنَهَا؛ قَالَ : إِنَّا ذَكُرُنَا اسْمَ اللهِ جِينَ أَكُلْنَا، ثُمَّ قَعَلَ مَنْ أَكُلَ وَلَمْ يُسَمِّر اللَّهَ تَعَالَى فَأَكُلَ مَعَهُ

الشَّيْطَانُ.

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الشدار من الى كرر میں فرماتے ہیں کہ بیدوا قعہ یا تو اس زمانہ کا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظمر میں رونق افر وزیتے یا سکے بعد اور کسی وقت کا ،حضرت ابوایوب حضور کے پہلے میز بان

یعنی جب ہم نے کھاٹا شروع کیا تو اس میں بڑی برکت دیکھی اور جب فاراغ ہونے لگے تو اس کھانے میں بہت ہی بر کتی محسوس کی۔برکت اور کش سے کا فرق ہم بار ہا بیان کر چکے کثرت کمال نہیں برکت کمال ہے،اللہ تعالی ہر دینی و دنیاوی کامول چيزول ميل بركت دے۔

یعنی کھانا کھاتے وقت ہم اللہ پڑھی تھی۔امام غزالی فرماتے ہیں کے صرف بسم اللہ پڑھنا کافی ہے۔ باقی الرحن الرحيم کهدلينا بھی بہتر ہے گر سجھے يہ ہے کہ پوری بسم اللہ

یعن کھانا شروع کرتے وقت ہم میں سے ہر مخص نے بھم اللہ پڑھی تھی دوران کھانے میں ایک محض کھانے میں ایسا شریک ہوگیا جس نے بھم اللہ نہ پڑھی اور کھانا ٹروع کردیا تو اس کے ساتھ جوشیطان قرین تھاوہ اس کے ہمراہ ہمارے کھانے سے كان لكاس ليے بركى آخرى ميں ہوگئ اس عملوم ہواكہ برقف كماتھ رہے والا شیطان ہے جے قرین کہتے ہیں، یہ جی معلوم ہوا کہ کھانے کے وقت ہر مخص کا بم اللہ پڑھ لینا اس کے ساتھی شیطان کے لیے مفید ہوگا دوسرے کے قرین کے لیے منیز نبیں لہذا ہر خف کو بسم اللہ پڑھنی جا ہے،اگر پیاس آدی کی جماعت کھانے بیٹھے تو م محض علیحد ہ بھ اللہ پڑھے لہذا بھم اللہ پڑھنا سنت عین ہے سنت کفایہ نہیں \_ بعض ٹارمین نے فرمایا کہ اگر کوئی جماعت کھانے بیٹے تو بھم اللہ پڑھنا سنت کفایہ ہے کہ اگر ایک مخص نے پڑھ لی تو سب کے لیے کافی ہوگئ اور جو مخص بعد میں کھانے میں شریک اواا علیدہ بم اللہ پڑھنی پڑے گی ، وہ حفرات لفظ ٹم سے دلیل پکڑتے ہیں گر پہلی مات زیادہ توی ہے جیسا کہ انا ذکر ناجمع فر مانے سے معلوم ہوا ہر مخص نے بہم اللہ پڑھی المراة الناجع، ج٢، ١٥)

حفرت عائشه رضى الله تعالى عنها فر ماتی ہیں کہ رسول الشمان اللہ اللہ عن فرمایا جبتم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے اور بم الله يرهنا بحول جائے تو (ياد

\* حَنَّافَنَا يَغْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَلَّفَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حُلَّفَنَا هِشَامُ النَّسْتُوائِئُ عَنْ لُلَيْلِ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آنے پر) یہ الفاظ کے بھم اللہ اولہ وا ترو یعنی میں اس کھانے سے اول و آخر میں اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتا موں۔ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ، عَنْ أَثِرَ كُلْثُومٍ، عَنْ عَلَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ، عَنْ أَثِرَ كُلْثُومٍ، عَنْ عَلْ رَسُولُ الله عليه وسلم: إذَا أَكُلُ أَحُدُ كُمْ، فَنَسِى أَنْ يَلُ كُرَ اللّهَ تَعَالَى عَلَى طَعَامِهِ، فَلْيَقُلُ: بِسُمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

شرح حديث: عليم الامت مفتى احمر يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے مراد بھم اللہ شریف پڑھنا ہے کہ کھانے کے وقت پر ہی ذکر اللہ سنت ہے ہر ونت کا ذکر علیحہ ہ ہے۔خوثی کی خبر سننے کے وقت کا ذکر ہے الحمدالله عنم كى خبر كا ذكر ب انالله، برى بات سننے كے وقت كا ذكر ب لاحل الخ تو كمانے كے وقت كا ذكر ہے بہم الله بلكه وضوكرتے وقت،سوتے وقت، مجديل داخل ہوتے وقت بھی بھم اللہ پڑھنا سنت ہے۔اس جگہ بعض علاء نے فر مایا کہ ذکر اللہ ہے مرادید ذکر ہے حتی کہ اگر کھاتے وقت کلمہ طیبہ بھی پڑھ لے تو بھی یہ فائدہ ماصل موجائ كارشايد يدحفرت كمات وقت الألله بالاحول ولا قوة الا بالله يرضاك بجى مفيد كہتے ہوں بہر حال توى يہ ہے كه يہاں ذكر الله سے مرادبم الله شريف ہے۔ اصل میں فی اوله و آخر لاتھافی کو دور کردیا گیا اور اول آخر کوفتہ دیا گیا۔اول آخرے مراد کھانے کی ساری حالات ہیں،اول آخر درمیانی حالت جیے رب تعالی فرماتا ب: وَلَهُمْ رِنْهُ قُهُمْ فِينَهَا بَكُنَةً وْعَشِينًا يهال صح شام عرادتمام اوقات إلى يعني جو مخف كمانا كمات وقت بم الله يرهنا بحول جائے تو ورميان ميں جب ياد آ جائے تب یہ کہد لے بلکہ بعض علاء نے فر مایا کہ کھانا کھا چینے ہاتھ دھونے کینے گل کر لینے کے بعد یاد آوے تب بھی یہ ہی کہددے مرضیح یہ ہے کہ دوران کھانے میں یاد

آتے وقت بی کہتا کہ شیطان کھایا ہوا کھاتا قے کردے بعد فراغ بی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ (مراة المنائج، ج٢٩،٥)

مَن عُمَرَ بَنِ أَبِي سَلَمَة ، أَنَّهُ حضرت عمر بن الى سلم رضى الله تعالى وَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عن فرمات بين كه مِن حضور اكرم من الله عليه وسلم ، وَعِنْدَهُ طَعَامُ ، كى بارگاه مِن حاضر موا ـ آپ ك پاس فقال: ادُن يَا بُهُنَّ ، فَسَمِّ اللّه كمانا (ركما موا) تما، آپ ن فرما يا بيخ تعالى وَكُلْ بِيَبِينِكَ، وَكُلْ بِيَا قَريب موجاه! اور الله كانام ل كرداكي يليك ـ اتحال عام كرداكي يليك ـ اتحال عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنها والله عنها الله عنها والله عنها الله عنها والله عنها والله عنها الله عنها والله وال

شیر حصیف: هیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آپ عمر ابن عبد اللہ ابن عبد اللہ میں بقرشی مخذو می ہیں، جناب ام طمہ رضی اللہ عنوا کے فرزند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہیں، سلم جبری میں مجسر میں بیدا ہوئے ، حضور انور کی وفات کے وقت آپ کی عمر نوسال تھی، سامھے میں مبد الملک ابن مروان کے زمانہ حکومت میں وفات پائی، جنت البقیع شریف میں فرن ہوئے، جب حضور انور نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا تو آپ کو اور آپ کی بہن فریب کو ایک پہن فریب کو ایک پرورش میں لے لیارضی اللہ عنہم اجمعین۔

یعیٰ بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پیالہ میں کھاٹا کھا تا تھا تو میں کھانے کے آ داب سے واقف نہ تھا اس لیے ہر طرف سے کھاٹا کھا تا تھا جد حرسے دل چاہا دحرسے بوٹی لے لی، ادھر بی لقمہ شور بے میں بھگولیا۔

لیحن بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرودا ہے ہاتھ سے کھاؤادرا پے سامنے سے کھاؤ المرف سے نہ کھاؤ، یہ تینوں تھم جمہور علاء کے نز دیک استحابی ہیں، بعض آئم کے ہاں لاسٹے ہاتھ سے کھانا واجب ہے۔خیال رہے کہ ہر چیز پیتے وقت بھی بسم اللہ پڑھے اور دانے ہاتھ سے بیے میری سنت ہے، یہ تینوں امور سنت علی العین ہیں یعنی اگر جماعیہ میں سے صرف ایک آ دی کر لے تو کانی نہیں جرفخص دائے ہاتھ سے کھائے ، ہرفخص بم الله يره هي الشيخص الي سامنے سے كھائے ، اگر اكيلا بھي كھائے تب بھي اليے مانے ے کھائے ، ہاں اگر طباق میں مختلف مٹھائیاں یا مختلف قسم کی مجوریں ہیں تو جہاں ہے عاے کھالے جیا کہ آئندہ آوے گا۔ (مرقات) (مراة المنائج، ١٥٠٩م ١١)

الله عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَن أَبِي سَعِيدٍ فدرى رضى الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم من کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جم نے ہمیں کھانا کھلایا ، یانی بلایا اور مسلمان

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذًا فَرَغَ مِن طَعَامِهِ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَبَنَا وَسَقَانًا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِدن -

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ خواہ اکیلے یا جماعت کے ساتھ پھرخواہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خواہ مہمانوں کے ساتھ پھرخواہ اپنے گھر یا کی اور کے گھرمہمان بن کر ہر کھانے کے بعدیہ

کھانے یانی سے جم کی پرورش ہے، اسلام وایمان سے جان وول کی پرورش، ان دونوں نعمتوں پرشکر کرتے تھے کیونکہ شکر سے نعمت بڑھتی ہے،قر آن مجید کا دعدہ م، فقط یانی فی کریدد فاند پر سے تھے وہاں صرف الحمد للد کہتے تھے۔اس معلوم ہوا کہ ہرنی نعمت یا کر نیا شکر کرے چونکہ کھانا اصل مقصود ہے اور یانی اس کے تابع اس لیے نعمت ظاہری کا ذکر پہلے فر ماتے تھے باطنی کا بعد میں، نیز دعا کو اسلام کے ذکر برفقم فر ماناس کیے تھا کہ خاتمہ ایمان پرمیسر ہو۔ (مرقات) ر مديث احد اورنسائي في بهي روايت كى ، ابن عن في اپنى كتاب اليوم والليلة م نقل فر ما كى \_غرضيكه بهت محدثين في فقل فر ما كى \_ (مراة المناجي ، ١٥ م ٥٠)

حضرت ابوامامه رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم مل التالیج كرمامنے ب دسترخوان اٹھایا جاتا (ليعنی آپ فارغ ہوجاتے) تو فرماتے كه تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بہت زیادہ یا کیزہ اور مبارک جنہیں نہ چھوڑا جائے اوروه ماراارب ہے۔ م حَلَّافَنَا مُحَبَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَلَّافَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَلَّافَنَا ثَوْرُ بُنُ يَزِيدً، عَنْ خَالِلُ بُنُ مَعُكَانَ، عَنَ أَبِي أَمَامَةً، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذًا رُفِعَتِ الْمَايُكَةُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ ، يَقُولُ : الْحَبُنُ لِلهِ مُثَلًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُودَع ، وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ

شرح حليف: حكيم الأمت مفتى احمد يارذان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح مں فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یہاں مائدہ سے مراد کپڑے کا دیتر خوان ہے یا تھجور کے پتوں کا نہ کہ ککڑی کا خوان کیونکہ عضور صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کے خوان اور میز پر کھا نا

لین ایک حمد جوریا وغیرہ سے یاک ہو،اخلاص سے شامل ہو بہ تینوں کلے یعنی كثير، طيب اور مهارك حبداك صفات بين اورحمد المفعول يتحمد وفعل يوشيده كا-ظاہریہ ہے کہ غیر پیش سے ہے مو پوشیدہ کی خبر اور یہ کلام دعائیہ ہے، حو کا مرجع بحا الاوه کھانا ہے جوسامنے سے اٹھایا جارہا ہے یعنی ابھی سے کام ہم کو کافی نہ ہو چکا ہو،ہم عوداع ند ہو گیا ہو، ہم اس سے بے نیاز نہ ہو گئے ہوں، ہم کو پھر بھی عطا ہو۔ یہ تیوں لفظ اسم مفعول ہیں ملفی مودع اور مستغنی اور ہوسکتا ہے کہ غیر کو فتح ہو اور یہ حدالی مفت یا حال ہولیعنی ہم رب کی ایس حمر کرتے ہیں جونہ تو کفایت کی جا چک ہے اور بی ہو چی اور نہ آخری حمد ہے اور نہ ہم آئدہ کے لیے اس حمد سے بنیاز ہو چکے ہم پر جی اپنے رب کی حمرکتے رہیں اس کی نعتوں کے گن گاتے رہیں اور ہوسکتا ہے کہ ملنی مودع اورمستغنی تینوں اسم فاعل ہوں اور بیرعهارت محمدہ کے مفاعل سے حال ہو تب معنی ہوں کے کہ ہم اتن حمد پر کفایت ہی نہ کریں آئندہ بھی حمر کریں نہ حمد کی وواع کریں نہ آئندہ حمدالٰہی ہے مستغنی د بے نیاز ہوجا تیں مگر پہلی توجیہ ظاہر بھی ہے تو ی بھی اور موقعہ کے مناسب بھی کہ کھانا کھا چئے پر بید دعا ہے تو کھانے کے متعلق ہونی چاہے۔ربنا مرفوع بھی ہوسکتا ہے منصوب بھی مجرور بھی۔انت ربنا یار بنا بیراللہ کا بدل ع و ج ور ع - ( مرقا = وغيره ) ( مراة النائي، ١٥٠٥ م ١٥٠١)

الله تعالى عنه عن معن عن من عنه رضى الله تعالى عنها عَائِشَةً، قَالَتُ : كَانَ النَّبِي صلى فرماتي بين كرسول سَ النَّالِيم الي جِمَالِ الله عليه وسلم يَأْكُلُ الطَّعَامَ كرام (كي مجلس) مِن كمانا تناول فرا في سِتَّةِ مِنْ أَضْمَابِهِ، فَهَاءَ أَعْرَائِي، رے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور وہ فَأَكَّلُهُ بِلُقْمَتَانِين ، فَقَالَ رَسُولُ ( کھانا) دولقموں میں کھا گیا ، نبی پاک الله صلى الله عليه وسلم: لَوُ مان الله نے فرمایا کہ اگر میخص بم اللہ سَمِّى لَكُفَاكُمْ . پڑھ لیتا تو پیکھاناتم سب کو کانی ہوجاتا۔

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن فرمات إلى كدامام غزالى فرمات بي كدمرف بم الله يرصنا كافى ب-باقى الرحن الرحيم كهدلينا مجی بہتر ہے مرتیج یہ ہے کہ پوری بم اللہ پڑھنی چاہے اور ہر کھانے پر ہر تحق پڑھ حتی کہ حیض و نفاس والی عورتیں بھی پڑھیں، حرام اور مکروہ کمانے پر نہ پڑھے

عنى، چى، حقد پر بىم الله نه پڑھے، شراب نوشى ير بىم الله پڑھنا كفر ہے۔ (مرقات رفیرہ)اس کے بورے ماکل کتب فقہ میں مطالعہ کرو۔

یعنی کھانا شروع کرتے وقت ہم میں سے مرفض نے بھم اللہ پڑھی تھی دوران کھانے میں ایک مخص کھانے میں ایسا شریک ہوگیا جس نے بھم اللہ نہ پڑھی اور کھانا فروع کردیا تو اس کے ساتھ جوشیطان قرین تھاوہ اس کے ہمراہ ہمارے کھانے سے کانے لگاس لیے بے برکی آخری میں ہوگئ۔اس سے معلوم ہوا کہ برمخض کے ساتھ ربے والا شیطان ہے جے قرین کہتے ہیں، یہ جمی معلوم ہوا کہ کھانے کے وقت ہر مخض کا بم اللہ پڑھ لینااس کے ساتھی شیطان کے لیے مفید ہوگا دوسرے کے قرین کے لیے مفیرنیں لہذا ہمخض کو بسم اللہ پڑھنی جاہے،اگر پچاس آ دی کی جماعت کھانے بیٹے تو م مخفى عليحده بم الله پڑھے لہذا بم الله پڑھنا سنت عين ہے سنت كفايہ ہيں \_ بعض ٹارمین نے فر مایا کہ اگر کوئی جماعت کھانے بیٹے تو ہم اللہ پڑھناسنت کفایہ ہے کہ اگر ایک فخص نے پڑھ لی توسب کے لیے کافی ہوگئ اور جو مخص بعد میں کھانے میں شریک الله يوهن يوك كل ، وه حضرات لفظ فم سے دليل پكڑتے ہيں مريبلي بات زیادہ توی ہے جبیرا کہ انا ذکر نا جمع فر مانے سے معلوم ہوا ہر مخص نے بھم اللہ پڑھی عی-(مزاة الناج، خ۲، ص۵)

حفرت انس بن مالک رضی الله عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ تعالى عنه فرمات بين كه رسول الله مال الله الم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اس مخص رُسُولُ اللهِ صلى الله عليه سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھانے وسلم : إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ یاایک گھونٹ یانی پنے پر (بھی) اس کا الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ ، أَوْ لِشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَلُهُ عَلَيْهَا. مشكراداكرتا ب\_

شیرے حلیف: علیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی ٹرن میں فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی کے دومطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ اگر کی وقت تھوڑ اسا کھانا بھی کھائے ایک آ دھ لقمہ تب بھی خدا کی حمد کرے۔دوسرے یہ کہ کھاتے وقت ہر لقمہ پر اللہ کی حمد کرے ہم نے بعض بزرگوں کو کھانے کے ہم لقمے اور پانی کے ہر گھونٹ پر حمد کرتے دیکھا ہے۔ (مراة المناجے، جمہ میں ۵)

# 29- بَاكِمَاجَاءَ فِي قَلْحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يالمارك

حفرت ثابت رضی الله تعالی عد فرماتے بیں کہ حضرت انس رضی الله تعالی عند نے ہمیں لکڑی کا ایک موٹا پیالہ لاکر دکھایا جس میں لوہے کے پترے لگے ہوئے تھے اور فرمایا اے ثابت! بیر سول اللہ من شی کے پیالہ ہے۔

﴿ قَالَ : حَدَّقَنَا عِيسَى بُنُ طَهُمَانَ، عَنُ قَابِتٍ، قَالَ : أَخَرَجَ إِلَيْنَا أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ ، قَدَحَ خَشَبٍ، غَلِيظًا ، مُضَبَّبًا مِحَرِيدٍ فَقَالَ : يَا قَابِتُ ، هَذَا قَدَحُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه

وسلم.

## شرح حديث: تركات نبوت

حضور سلی اللہ تعالی علیہ و کلم کے ان متر وکہ سامانوں کے علاوہ بعض یادگارگ تبرکات بھی تھے جن کو عاشقانِ رسول فرطِ عقیدت سے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ کئے ہوئے تھے اور ان کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چٹانچہ موٹ مبارک، تعلین شریفین اور ایک لکڑی کا پیالہ جو چاندی کے تاروں سے جوڑا ہوا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں آٹار متبر کہ کواپنے گھر میں محفوظ رکھا تھا۔

(مج ابخارى، كتاب فرض الخمس، باب ماذكر ورع التى \_\_\_الخ، الحديث: ١٠٥،٣١٠، و ۲۰۱۰ ج ۲۰ م ۳۳۳ ۲۰ ۲۳ ملخصاو فتح الباري شرح ميح البخاري، كتاب فرض أفمس ، باب ماذكر من درع الني \_\_ الخ ، تحت الحديث: ١٠٤ ٣١٠٩ ، ٢١، ٩٠ المعقطأ)

ای طرح ایک موٹا کمبل حضرت بی بی عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا جن کو و بطور ترک این یاس رکھے ہوئے تھیں اور لوگوں کو اس کی زیارت کراتی تھیں۔ حنانحه حضرت ابوبرده رضي الله تعالى عنه كابيان ہے كه جم لوگوں كو حضرت بي بي عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت مبارکہ میں حاضری کا شرف حاصل ہواتو انہوں نے ایک مونا كمبل نكالا اور فرمايا كه بيروي كمبل ب جس من حضور صلى الله تعالى عليه وللم في وفات ما كى \_ (معيم النفاري، كتاب فرض أخمس ، باب ماذكر من درع الني صلى الله عليه وسلم \_\_\_الخ،

الديث: ۱۰۸-۲۰ م ۲۰۹۳)

حفرت انس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اس پیالہ میں حضور اكرم مان الله كوياني، نبيز (جس ياني ميس محجوری ڈالی گئی ہوں) شہد اور دودھ  عَن أَنْس، قَالَ: لَقَدُ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَهَنَا الْقَلَاحِ الشَّرَابَ كُلُّهُ ، الْبَاء ، وَالنَّبِيلَ، وَالْعَسَلِ، وَاللَّبَنَ.

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الشاار عن الى كر ح ش فراتے ہیں کدایک لکڑی کا پیالہ حضرت انس کے ہاتھ میں تھا،آپ نے لوگوں کو دکھا کر فرمایا کہ اس پیالہ سے میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ی قسم کے ار اور دودھ بلایا ہے لینی میر بیالہ بڑا ہی متبرک ہے کہ اسے حضور انور کے ہاتھ اور ب بارہا گئے ہیں،آپ نے بھرہ میں لوگوں کو اس بیالہ کی زیارت کرا کے بیفر مایا، بید پیالہ حفرت انس کی اولاد کے پاس بطور تیرک رہا، پھرنضر ابن انس کی اولاد ہے آٹھ

لا کھ روپیہ کے عوض خریدا گیا۔ (مرقات) یہاں اصحۃ اللمعات میں ہے کہ امام بخاری نے اس پیالہ کی بھرہ میں زیارت کی اور اس سے پائی بیا۔ معلوم ہوا کہ حضرات محابہ حضور کے استعمالی برتنوں کو برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے ہتے اور لوگوں کوزیارت کرائے ہتے ، آ تکھ والے ان چیزوں کی قدر جانے ہیں۔ ابھی گزرگیا کہ حضرت کبونے نے مشکیزے کا وہ چڑا کا ان چیزوں کی قدر جانے ہیں۔ ابھی گزرگیا کہ حضرت کبونے نے مشکیزے کا وہ چڑا کا ان کر رکھالیا جس سے حضور نے پائی پیا تھا۔ مشنوی میں ہے کہ حضرت جابر کے گھروہ کپڑے کا دستر خوان تھا جس سے حضور نے ہاتھ ومنہ پونچھ لیے حضرت جابر کے گھروہ کپڑے کا دستر خوان تھا جس سے حضور نے ہاتھ ومنہ پونچھ لیے سے جب وہ میلا ہوجا تا تھا تو اسے آگ میں ڈال دیتے میل جل جا تا کپڑا انحفوظ رہتا تھا۔ مواد تا تھا تو اسے آگ میں ڈال دیتے میل جل جا تا کپڑا انحفوظ رہتا تھا۔ مواد تا فرماتے ہیں۔ شعر

قوم گفتند اے صحابی عزیز چوں نہ سوزید و منقی گشت نیز گفت روزے مصطفی دست ودہاں بس بما لید اندریں دستار خواں اے دل ترشدہ اذبار و عذاب باچنی دست و دہاں کن انتساب

(مراة المناجج بحديم ١١١)

30-بَابُمَا جَاءَ فِي صِفَةِ فَا كِهَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَ

خ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ حضرت عبرالله بن جعفر رض الله الله عليه وسلم، تعلَى عنفر مات بين كه بي اكرم المنظمة المنافي الله عليه وسلم، تعلَى عنفر مات و الري استعال فرما يا كرف يأكُلُ اللهِ قَاء بِالرُّطبِ

تے۔

چرح حدیث: علیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ الله الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آپ عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب ہیں یعنی حضرت علی کے جیجے، آپ کی والدہ اساء بنت عمیس ہیں، جبشہ میں آپ کی ولادت ہوئی، وہاں اسلام میں پہلے آپ ہی پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں وہاہے، میں وفات ہوئی، نوے سال عمر شریف ہوئی، آپ برے ہی تخی شے اس سے آپ کا لقب بحر الجود پڑگیا تھا، آپ سے مراف ہوئی، آپ برے میں روایت کی۔ (اکمال)

محجور طبغا گرم وخشک ہے اور ککڑی سرد وتر ،ان دونوں کے ملنے سے اعتدال ہوکر فائدہ بڑھ جاتا ہے۔حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم نے ککڑی اور مجور کو مجی تو معدہ میں جع فرمایا کہ بیک وقت مجمی محجور کھائی مجمی ککڑی اور چیانے میں جمع فرمایا کہ محجور منہ شريف مي ركه لي اور كري بهي كتر لي اور دونول طاكر چيا يمي بمجي مجور اور تربوز بهي الركمائ بي، مجور كارى ملاكر كمانا صحت كے ليے بہت بى مفيد ب\_حضرت ام الرمنين عائشه صديقه فرماتي ہيں كه ميري رحمتي حضور انور كے ياس ہونے والي تعي مكر می بہت کزور تھی میری ماں نے جھے مجور کائری ملاکر کھلائیں میں چندروز میں موثی ہوگئ۔اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ ایک وقت چند کھانے کمانا جائز ہیں۔جن روایت میں اس سے ممانعت آئی ہے وہاں اس کی عادت ڈالنامراد ہے بعنی عادت رکھے ایک کھانے کی مگر بھی بھی چند کھانے بھی کھالے توحرج نہیں،اللہ تعالٰی کی نعتوں کا جمع کرنا لنوع نہیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور تو مرغوب تھی ہی ککڑی بھی بہت مرغوب می - (مرقات واشعه) بعض بزرگان دین حضور صلی الله علیه وسلم کے فاتحہ میں دوسرے کمانوں کے ساتھ محجوریں اور ککڑیاں اور تر پوز بھی رکھتے ہیں ان کے اس عمل کا ماخذیہ الديث ب-(ماةالنامج، ١٢٠٥٥)

خ عَنْ هِشَاهِ بَنِ عُرُوَةً ، عَنْ فَرَاقَ اللّهِ عَنْ هِشَاهِ بَنِ عُرُوةً ، عَنْ فَرَاقَ بَنِ كَدِ عَائَشُهُ رَضَى الله تعالَى عَنَا أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِي صلى فرماتي بي كدب فلك في كريم من في الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مَجُود كَمَاتِه رّبُود تناول فرما يا كري الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مَجُود كَمَاتِه رّبُود تناول فرما يا كري الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مَجُود كَمَاتِه رّبُود تناول فرما يا كري الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مَجُود كَمَاتِه رّبُود تناول فرما يا كري الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مَجُود كَمَاتِه رَبُود تناول فرما يا كري الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مَعْدِي الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مَعْد مِنْ الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مَعْد مِنْ الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مَعْد مِنْ الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مَنْ مَنْ الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مَنْ مَنْ الله عليه وسلم، كُانَ يَأْكُلُ مِنْ الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مَنْ الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مَنْ يَوْدُ الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُونُ مِنْ الله عليه وسلم، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ الله عليه وسلم، كَانَ مَنْ الله عليه وسلم، كَانَ مَنْ الله عليه وسلم، كَانَ مَنْ الله عليه الله عليه وسلم، كَانَ مَنْ الله عليه وسلم، كَانَ مَنْ الله عليه وسلم، كُانَ مَنْ الله عليه وسلم، كُانَ مَنْ الله عليه وسلم، كُلُونُ مَنْ الله عليه وسلم، كُلُونُ مَنْ الله عليه وسلم، والله والله

شرح حلیت؛ حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه دحمة الله الرحمن اس کی ثری میں فرماتے ہیں کہ جس ہے تر بوز تو مجبور سے میٹھا ہوجاتا اور مجبور تر بوز ہوجاتی تھی، نیز تر بوز شمنڈ اے مجبور گرم، دونوں ل کرمعتدل ہوجاتے تھے۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ بطیخ اصغر خربوزہ کو کہتے ہیں اور بطیخ اخصر تر بوز کو، یہاں بطیخ اخصر تر بوز مراد ہوتا ہے خربوزہ تو خود گرم ہے۔ بعض شارطین نے اس کے معنی خربوزہ کئے گرقوی وہ بی ہے۔ (مراۃ المنانج میں جمہ میں سے)

﴿ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حفرت انس بن مالك رضى الله وَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه تعالى عنه فرمات بين كه بين كه

Here are some benefits of melon, namely شرح حديث: Melon fruit to maintain skin health:

Melon fruit that contains collagen protein compounds that affect the integrity of the cell structure in all connective tissue such as skin. Collagen also serve For accelerates wound healing and maintain skin firmness. If you often eat melon means the skin will not be

rough and dry.

#### Melon Fruit as Anti-cancer:

Melon fruit contains high carotenoid that this fruit can prevent cancer and reduce the risk of lung cancer. Melon fruit can prevent and kill cancer seeds that will invade our bodies. So try to avoid eating melon cancer.

## Melon Fruit as Anti stroke/heart:

Melon contains an anticoagulant called adenosine to stop clotting of blood cells which can lead to stroke or heart disease. So the melons will help smooth the blood in the body so that a small risk of stroke or heart disease incidence.

### Melon Fruit for Relieves heartburn:

Water levels on melon fruit reached 95 % zgiving the effect that menyejukkan. Karena, melons can be useful to relieve heartburn.

#### **Melon Fruit for Smooth CHAPTER:**

infelons can launch, BAB (big water baung) when we have digestive problems then eat melon to be easy and smooth bowel movement. Water content in the

melon is very good for digestion. Mineral content is able to eliminate the acidity of the body need to be eliminated because it can interfere with digestion, particularly in the stomach organ.

Melon fruit helps heal kidney disease and eczema.

Melon has a very good diuretic power so that it can help cure kidney disease and severe eczema and akut. Jika combined with lemon, melon can suppress the disease gout.

Those are some of the benefits of melon fruit is very good for maintaining a healthy body. Hopefully this article can be useful for all of us.

عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَائِشَةً: أَنَّ حضرت عائشه رضى الله تعالى منها النَّهِ عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَائِشَةً : أَنَّ فرماتى بين كه ب فنك رسول اكرم النَّهِ عَنْ صلى الله عليه وسلمه أكل فرماتي بين كه ب فنك رسول اكرم النَّهِ قِلِيعَ بِالرُّطَبِ.
الْبِقِلِيعَ بِالرُّطَبِ.

شرح حديث: اعلى حفرت اور كروى

میرے آقا اللحضرت، إمام اَلهمنت، ولی نِعمت، عظیم البُرُ کت، عظیم الرُز عُت، پر پر داند هم پر رسالت، مُجَدِّدِ و مِن ومِلْت، حامِی سنّت، ماهِی پرعت، عالم شریعت، باعث خیر ویککت، حضرت علامه مولینا الحاج الحافظ القاری الفاه الما اَحم رضا خان علیه رحمهٔ الرَّحمٰن ایک بارکہیں مرعوضے، کھانا لگا ویا گیا، سب کومرکا،

الجنور ترجمة الله تعالی علیہ کے کھانا شروع فرمانے کا اقتطار تھا، اعلی حضرت رحمة الله حالی علیہ نے کو وہری حالی علیہ نے کاش اُٹھائی اور تناؤ ل فرمائی ، پھر دوہری حالی علیہ نے بھی کاری کے تھال کی طرف ایس ہے۔ پھر تیسری۔۔۔ اب دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی کاری کے تھال کی طرف ہم تھا دیئے گر آپ رحمة الله تعالی علیہ نے سب کوروک دیا اور فرمایا ،ساری کاریاں میں کھاؤں گا۔ پُٹائیچہ آپ رحمة الله تعالی علیہ نے سب ختم کردیں، حافِرین مافی جو بس تھے کہ اعلیہ ضرت رحمة الله تعالی علیہ تو بہت قلیل الغذاء یعنی کم غِذا استِعمال فرمانے والے ہیں، آج آئی ساری کاریاں کیسے تناؤل فرما گئے! لوگوں کے استِقسار پرفرمایا، میں نے جب پہلی تقاش کھائی تو وہ کڑوی تھی اس کے بعد دوسری اور تیسری بھی۔لہذا میں نے دوسروں کوروک دیا کہ ہوسکتا ہے کوئی صاحب کاری کئے میں ڈال کر گڑوی کیا کر شوی پاکر میں نے وہ کروی پاکر دی کھا تا میرے شخصے شخصے آ قامہ ہے والے مصطفے صلی میں تھی قارانہ ہوا کہ اِس کوکھا کرکوئی الله تعلیہ فالہ وسلم کی سفتتِ مباز کہ ہاس لیے جھے گوارانہ ہوا کہ اِس کوکھا کرکوئی گئی علیہ فرقہو کریا کہ الله تعلیہ فالہ وسلم کی سفتتِ مباز کہ ہاس لیے جھے گوارانہ ہوا کہ اِس کوکھا کرکوئی کے۔۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ نیا پھل دیکھتے تو نبی کریم مان اللہ اللہ کھتے تو نبی کریم مان اللہ اللہ اسے لے کرید دعا کرتے کہ اے اللہ! ہمارے بھلوں میں برکت فرما! ہمارے مدینہ ہمارے صاع اور ہمارے مدینہ ہمارے صاع اور ہمارے مدین برکت دے (صاع اور ہمارے کے دوییانے ہیں) اے اللہ بے شک کرنے دوییانے ہیں) اے اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے فلیل ہیں ابراہیم تیرے بندے اور تیرے فلیل ہیں

حَنَّاثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،
 عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ (ح)
 وَحَنَّاثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ:
 حَنَّاثَنَا مَعُنْ، قَالَ: حَنَّاثَنَا مَعُنْ، قَالَ: حَنَّاثَنَا مَعُنْ، قَالَ: حَنَّاثَنَا مَعُنْ، قَالَ: حَنَّاثَنَا مَعُنْ، قَالَ: عَنَّالَيْ مُوالِيْنِ أَبِي صَالِحٍ،
 عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا أُولَ القَيْرِ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا أُولَ القَيْرِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، قَالَ: خَانُوا لِهِ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله خَامُوا لِهِ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ عليه وسلم، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ عليه وسلم، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ

الله صلى الله عليه وسلم، قال:
اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثِمَارِنَا، وَبَارِكُ
لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي
صَاعِنَا وَفِي مُرِّنَا، اللّهُمَّ إِنَّ
إِبْرَاهِيمَ عَبُدُكَ وَخَلِيدُك
وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبُدُك وَخَلِيدُك
وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبُدُك وَنَبِيُك،
وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةً، وَإِنِّي أَدُعُوك
لِلْبَدِينَةِ، عِمْثُلِ مَا دَعَاكَ بِهِ
لِلْبَدِينَةِ، عِمْثُلِ مَا دَعَاكَ بِهِ
لِلْبَدِينَةِ، وَمِمْلِهِ مَعَهُ، قَالَ: ثُمَّ

ذَلِكَ الثَّبَرَ.

اور میں تمحارابندہ اور رسول ہوں۔ انہوں (حضرت ابراہیم السلام) نے مکہ کر مہ کے لئے دعا کی اور میں تجھ سے مدینہ طیب کے لئے اتنی دعا کرتا ہوں جتنی انہوں نے مکہ مکر مہ کے لیے کی اور اتنی مزید دعا (بھی) کرتا ہوں۔ (راوی کہتے ہیں) پھر آپ کسی چھوٹے جو سامنے نظر آنے والے کئی کھیا کہ دیتے۔

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحن اس کی شرخ میں فرماتے ہیں کہ یعنی باغ والے اپنے باغ کا پہلا پھل، یوں ہی مدینہ والے جب بازار میں نیا پھل دیکھتے تو حضور انور کی خدمت میں ہدیة لاتے تا کہ باغ میں اور گھروں میں برکت رہے، بعض لوگ پہلے پھل پر فاتحہ دے کر بچوں میں تقییم کرتے ہیں ان کا ماخذ یہ حدیث ہے، فاتحہ میں اثواب کا نذرانہ ہوتا ہے اگر ہم کو وہ میسر نہ ہواتو ہدیے تو کریں۔

مدینه کی آبادی میں بھی برکت دے اور یہاں کے پھل فروٹ میں بھی حضور کی دعا تھیں قبول ہو گئیں۔ چٹا نچہ زمانہ فاروقی میں مدینہ میں چالیس ہزار سوار فوجی تھے، پیادے ان کے علاوہ دوسری آبادی ان کے سواء اور وہاں کے تھلوں کی برکت تومشہور ہیں ہے۔ (مرقات)

صاع ومد سے مرادان پیانوں میں نینے والے دانہ ہیں جسے گذم جو وغیرہ، چلول ی برکت کی دعا پہلے گزرگئی اور غلہ کی برکت کی دعایہ ہے، ہمارے لیے فر ماکریہ بتایا کہ پر کتیں ملمانوں کے لیے ہوں۔

حضور انور نے حضرت ابراہیم کے خلیل ہونے کا تو ذکر فر مایا مگر اپنے حبیب ہوئے کا ذکر نہ فرمایا تواضع وانکسار کے لیے خلیل وہ جورب کی مانے ،حبیب وہ کہ رب اس کی مانے خلیل بیرونی دوست، حبیب اندرونی دوست، دوستوں سے ملاقات پردہ كى باہر ہوتى عصبي عالقات يرده كاندر شعر

> تم تومغز اور پوست اور بیں باہر کے دوست تم ہو درون سراتم یہ کروڑوں درود

نی و رسول بھی ہم معنے ہوتے ہیں اور بھی نی رسول سے عام نبوت میں رب تعالٰی ہے فیض لیتا ہے اور رسالت میں دوسروں کوفیض دیتا ہے۔ حق پیہے نبوت سے رسالت افضل ہے رسول تین سوتیرہ ہیں، نبی ایک لاکھ چوہیں ہزار یا کم وہیش، نبی کی ولایت ان کی نبوت ہے بعض کے نز دیک افضل ہے، بعض کے ہاں برعکس۔

(مرقات)

جناب فليل نے مم معظمہ كے ليے وعاكتهى فَاجْعَلُ ٱفْجِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِيٌّ اِلَيْهِمُ وَارُنُهُ قُهُمُ مِّنَ الثَّبَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُمُوْنَ خدا يالوَّكُولِ كِولَ مَدْمِعظُمه كَي طرف مأل فر مادے اور یہاں کے باشندوں کو کھل دے تا کہ وہ شکر ادا کریں۔

اور سے مرادصرف دوگئی نہیں بلکہ کئ گئی لینی مدینہ کی طرف لوگوں کے دل خوب مال كردے اور يہاں بہت پھل فروٹ پيدا فرما، بركتيں دے،اس دعاشريف كااثر آج بھی دیکھا جارہا ہے کہ مکم معظمہ ہے زیادہ مدینہ پاک کی طرف لوگوں کا میلان قلبی ب، مدینه کی تعریف میں ہزار ہا قصیدے لکھے گئے، وہاں کا سایانی ، کھانا کھل اور جگہ

ديمي نه گئے۔

ال حدیث سے پہلے پھل پر، پھل سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا بچوں میں تقیم کرنا سب چھ ثابت ہے کہ حضور انور پھل سامنے رکھ کریا ہاتھ میں لے کرید دعا پڑھ تھے، فاتحہ میں کھانا، پھل سامنے ہوتے ہیں،ایصال ثواب اور دعائیہ کلمات کے جاتے ہیں،حضور انور نے بچہ کویہ پھل دیئے،اب بھی بچوں میں تقیم کیے جاتے ہیں۔

(مراة الناتي، جمير، ٢٠٠)

حفرت رقع بنت معوذرضی اللہ تعالٰی عنها فرماتی ہیں جھے میرے چا معاذ بن عفرانے تازہ محجوروں کاایک تعال در کھیجا جس کے اوپر رومی دار فریوزے دکھے ہوئے تھے، میں بیتھال فی کریم میں تقال کی فدمت میں لے کرآئی کی خدمت میں لے کرآئی کیونکہ آ چکوخر ہوزے بیند تھے۔ آپ کے پاس وقت بحرین سے آئے ہوئے بہت سے زیورر کھے ہوئے تھے، اس میں سے آپ کھے دیا۔

الله خُنَّا فُعَتَّدُ ابْنُ خُمَيْنِ اللهُ خُمَيْنِ الرَّازِئُ، قَالَ: حَنَّاثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَبَّدِ بْنِ إِسْعَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْلَةً بْنِ مُحَمَّى بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِمٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدِ بْنِ عَفْرَاءَ ، قَالَتْ: بَعَثَنِي مُعَاذُ بُنُ عَفْرَاءَ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطِبِ وَعَلَيْهِ أَجُرٌ مِنْ قِفَّاءِ زُغْبٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُ الْقِثَّاءَ، فَأَتَيُتُهُ بِهِ وَعِنْدَهُ حِلْيَةٌ قَلْ قَيِمَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَمَلاَّ يَدَهُ مِنْهَا فَأَعُطَانِيهِ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خُمْرٍ ، قَالَ:
 حَدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

حفزت ربیع رضی اللہ تعالٰی عنبا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم مانظیاتی کے پاس تازہ کھجوروں کا ایک تھال لے کر آئی جس پر چھوٹی چھوٹی روئیں والے خربوزے تھے تو آپ نے ہاتھ بھر کر مجھے زیوارات دیے یا (راویہ نے کہا) سونا

مُهُمِّهِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّهَيِّعِ بِنْ مُعَوِّذِ بُنِ عَفْرَاءً، قَالَتُ: أنيتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، بِقِنَاعِ مِنْ رُطَبٍ، وَأَجُرِ رُغْبٍ، فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفِّهِ حُلِيًا أَوْقَالَتُ: ذَهَبًا.

يرح حديث: حضرت ربيج بنت معو ذرضي الله تعالي عنها

بانصاريه صحابيه بين اور جنگ بدر مين ابوجهل كوتل كرنے والے صحالي حضرت معوذین عفرارضی الله تعالیٰ عنه کی بیٹی ہیں انہوں نے بیعت الرضوان میں حضور صلی الله تعالی علیہ فالہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلم اان پر بڑا خاص کرم تھاان کی شادی کے دن حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ کا لیہ وسلم ان کے مکان بالرفريف لے گئے تھے اور ايك روايت مل ب كدانبول في حضور عليه الصلوة والسلام کی خدمت میں مجور کا ایک خوشہ نذر کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ال کوتبول فرما کر پچھسونا یا چاندی ان کوعطا فرما یا اور ارشاد فرما یا کهتم اس کے زیور بنوالو الم واقدى نے ان كا ايك عجيب واقع نقل فرمايا ہے اور وہ يہ ہے كہ ايك عورت اساء بنت فخر مدمدینه منوره میںعطر بیجا کرتی تھی وہ عطر لے کر حضرت رہیج بنت معو ذرضی اللہ تعالی عنما کے پاس آئی اور کہا کہتم اس شخص کی بیٹی ہوجس نے اپنے سر دار یعنی ابوجہل کو الله المعنى المع غلام لیخی ابوجهل کوقتل کردیا پیرجواب س کرعطر بیجنے والی عورت جھلا گئی اور کہا کہ مجھ پر الم م كريس تمهار ، باته اپناعطريچون توحفرت رئيع نے بھی جوش ميں آكريہ كهہ دیا کہ جھ پر حرام ہے کہ میں تیراعطر خریدوں تیرے عطرے توبد بودار میں نے کی کا

عطر ہی نہیں پایا حضرت رہیج کہتی ہیں اس کا عطر بد بودار نہیں تھا مگر میں نے اس کو جلانے کے لئے اس کے عطر کو بد بودار کہددیا تھا کیونکہ وہ ابوجہل کی مداح تھی۔

(الاستيعاب، باب النساء، باب الزاه ٤ ٢٣٠ ، الربيع بنت معوذ ، ج ٢٠ ، ص ١٩٥٧)

31- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مشروبات مبارك

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مان ٹیائی آج کو ٹھنڈا میٹھا پانی زیادہ پندتھا۔

خَتَّاثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ، قَالَ:
خَتَّاثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوّةَ، عَنْ عَائِشَةً،
قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه
وسلم، الْحُلُو الْبَارِدُ.

شرح حدیث: علیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الشدار حمن اس کی شرخ میں فرماتے ہیں کہ امام زہری بھی تابعی ہیں اور عروہ ابن زبیر ابن عوام بھی تابعی ہیں۔ابن شہاب فرماتے ہیں کہ عروہ علم کے دریا ناپیدا کنار ہیں۔(مرقات)

یعن عموماً شخنڈ امیٹھا پانی پیند فر ماتے تھے، دود ھے کی بھی پیندتھی مگر وہ مجھی بھی ملاحظہ فر ماتے تھے لہذا ہے صدیث ان احادیث کی خلاف نہیں جن میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی میں دود ھا ملا ہوا پیندتھا یا شہد سے میٹھا کیا ہوا پانی مرغوب تھا کہ وہ خاص حالات کا ذکر ہے اور یہاں عام حالات کا۔

اس لیے کہ سفیان ابن عید کے سواباتی تمام محدثین نے اسے عن الزہری عن النہی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا، صرف سفیان ابن عید نے عن عروہ عن عائشہ کی زیادتی مقبول ہے، نیز امام احمد نے اور حاکم نے ایک

مدرک میں اسے بروایت عائشہ صدیقہ روایت فر مایا۔ (مرقات)

(مراة الناجج، ج٢،٩٠٠) حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت خالد بن وليدرضي الله تعالى عنه ،حضور اكرم مالله اليلم كے جمراہ المونين حضرت ميمونہ رضى الله تعالٰی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے،آپ دودھ کا ایک برتن لائیں جس میں سے نبی كريم من شاليني في يا، من آپ كى داكي جانب تفا اورحضرت خالدبن وليدرضي الله تعالی عندآپ کی بائیں جانب، آپ نے مجھ سے فر ما یا کہ یینے کا حق تمھارا ہے لیکن اگرتم عاموتو حفرت خالد کورز جی وے کتے ہو ، میں نے عرض کیا یارسول دوس سے کور جے نہیں دوں گا۔ پھر نی کریم من فالترايم نے فرمايا كه جے الله تعالى كھانا كلائے وہ يہ دعا يرهے كہ اے اللہ! مارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے اچھا کھلا ، اور جے اللہ تعالیٰ دوده عطا کرے وہ یہ دعاما تگے،اے اللہ!

م حَدَّثَنَا أَحْمَلُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا عَلِيُّ بُن زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ هُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَا ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَ مَيْهُونَةً ، فَجَاءَتُنَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ . وَخَالِلٌ عَلَى شِمَالِهِ ، فَقَالَ لِي : الشَّرْبَةُ لَكَ ، فَإِنْ شِئِتَ آثَرُتَ بِهَا خَالِدًا ، فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ لأُوثِرَ عَلَى سُؤْرِكَ أَحدًا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَامًا ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وُأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَبَنَّا ، فَلْيَقُلِ:

ہمارے کیے اس میں برکت دے اور اس سے زیادہ عطا فرما، پھر حضور اکرم من اللہ پر حضور اکرم من اللہ پر خفر مایا دودھ کے سوا اور کوئی ایمی چر نہیں جو کھانے اور پانی (دونوں کو) کفایت کرے۔

اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَذِكْنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ هَيْءُ يُجْزِءُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، غُيْرُ اللَّبَنِ.

#### شرح حديث: محبت كانداز

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ی محبت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزد کیک آپ کی ہر چیز کومحبوب بنادیا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امعمول تھا کہ ہرکام کی ابتداء داہنے جانب سے فرماتے اس لئے آپ نے ابن عباس سے فرمایا۔

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی یا دودھ پی کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کوعنایت فر مایا، بولیں، میں اگر چہروز سے سے ہوں لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا واپس کرنا پیندنہیں کرتی ہوں۔

(المندلامام احمر بن صبل، صدیثِ ام حانی ، الحدیث: ۲۹۵۸، ج۰۱، می ۲۹۰۰)

ایک بارایک صحابی رضی الله تعالی عنه خدمت مبارک میں حاضر ہوئے ، آپ صلی
الله تعالی علیه وآله وسلم کھانا کھار ہے تھے، ان کو بھی شریک کرنا چاہا ، وہ روزے سے
تھے اس لئے ان کوافسوس ہوا کہ ہائے رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا
کھانا نہ کھایا۔ (سنن ابن ماجہ ، کتاب ال اطعمة ، باب عرض الطعام ، الحدیث ،۳۲۹۹، جم، ۲۷۰)

#### Health Benefits of Milk

Milk is an extremely beneficial drink for the health of the human body. Some of the advantages of drinking this life-giving nectar are as follows:

Calcium: Milk is the best source of calcium that we can supply to our body. Calcium protects the body from major chronic ailments such as cancer, bone loss, arthritic conditions, migraine headaches, pre-menstrual syndrome, and obesity in children. It also functions as a healthy aid in losing unwanted fats and reducing weight. Calcium is an essential mineral in the creation of bone matter, and bone mineral density measurements rely highly on calcium as the main support structure of our body. Milk is the quickest, least expensive, and most readily available source of calcium on the market.

Heart Health: Although most of the focus of calcium is on bones, it has also been shown to reduce cardiovascular disease and the chances of strokes. Two long-term studies in Japan have positively shown a correlation between daily calcium intake and a reduction in stroke, atherosclerosis, and cardiovascular disease. Therefore, grab some milk for a healthier heart! Furthermore, the magnesium and potassium content in milk both act as vasodilators, which reduces

blood pressure, increases blood flow to vital organs, and reduces the stress on the heart and cardiovascular system. The peptides found in milk are also believed to inhibit the creation of ACEs, (angiotensin-converting enzymes) which increase blood pressure.

Healthy Bones: As mentioned above, milk is rich in calcium, which is essential for growth and the proper development of strong bone structure. Bone disorders such as osteoporosis can be prevented with a significant daily intake of milk. Children deprived of cow's milk have an increased chance of suffering from bone fractures when injured, and their healing time will be significantly higher if they don't have a steady stream of calcium to aid in the regrowth of bone matter.

Healthy Teeth: Encouraging children and Youngsters to drink milk will give them excellent dental health, as milk protects the enamel surface against acidic substances. Drinking milk for energy and health would also lessen the frequency of children consuming soft drinks, thus reducing the risk of decaying teeth and weak gums. (Medical News u.k)

## 32- بَابُمَا جَاءَ فِي شُرْب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یانی کااستعال

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ من المالية في زمزم كاياني بياس حال ميس 一声とれとるして

\* حَلَّاثَنَا أَحْمَلُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ : حَنَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: حَلَّاتُنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، وَمُغِيرَةُ، عَن الشُّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مُرِبِمِنْ زَمْزَمَ ، وَهُوَ قَائِمٌ .

شرح حديث: عكيم الامت مفتى احمد يارفان عليه رحمة الله الرحن اس كى شرح من فرماتے ہیں کہ ریجی سنت ہے کہ آپ زمزم کھڑے ہو کر سے تعظیم کے لیے۔اس پانی کی دو د جہ ہے تعظیم ہے: ایک بیر کہ بیریانی حضرت اساعیل علیہ السلام کی ایڑی ہے پیدا ہوا۔ دوسرے میک اس میں حضور صلی الله علیہ وسلم کا لعاب شریف ملا ہوا ہے کہ ان حضور سر کارنے ایک بارز مزم شریف بی کرباقی یانی کنوئیں میں ڈال دیا۔ بعض شارحین نے فرما یا اثر دہام کی وجہ سے وہاں بیٹھنے کی جگہ نہتھی اس لیے کھڑے ہوکر پیا پی فلط ہے كراب زمزم بميشكر عدر بينا جا ي - (ماة الناج، ٢٥٠٥)

حفرت عمر و بن شعیب رضی الله قَالً : حَدَّثَ ثَنَا مُحْمَدًا بُنُ جَعْفَرٍ، تعالى عنها بِ والدك واسطرت اب داداےردایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نی کریم سانشالیج کو کھڑے اور بیٹھے یائی

\* حَلَّاثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عُنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو الْوَشْعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، حَنْ جَلِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله ييت ويكها عليه وسلم ، يَشْرَبُ قَائِمًا، وَقَاعِدًا.

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمه يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كي شرخ میں فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیٹا ضرورت کے موقعہ پرتھا یا زمزم یا وضو کا بھا ہوا ہانی کھڑے کھڑے پیاباتی یانی بیٹھ کریٹے یا کھڑے ہوکر بینا بیان جواز کے لیے تھا بیٹی ک پیٹا بیان استحباب کے لیے لہذا دونو ل عمل درست ہی ہیں۔ (مراة الناجي، جم، ۱۳، مراان الله تعالى على الله على الله عالى: معرت ابن عباس رضى الله تعالى ا

حَدُّ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ، عَنْ عَاصِمٍ عنه فرمات بي كه ميل في رسول الله الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيِّ كُور عِبور يار صلى الله عليه وسلم، مِنْ

زَمْزَمَ، فَشَرِبَ، وَهُوَ قَائِمٌ.

شرح حدیث: آبِ زمزم کے فضائل خاتم النز سَلین، رَحْمَة لِلْعَلْمین صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیثان ے: جس وقت جرامل امین (علیه السلام) نے اپنی ایر ی مار کرز مین سے چاوز مز جاری کیا تو حضرت اساعیل (علیه السلام) کی والدہ ماجدہ اسے وادی میں جمع کرنے لگیں، اللہ عز وجل ان پر رحم فر مائے اگر وہ اسے ای طرح چھوڑ دیتیں تو ساری دادگ بحر جاتی ''۔(السنن الكبرى للنسائی، كتاب الهناقب، باب باجرہ رضى اللہ تعالی عنها، الحدیث:

٨، ج٣٥، م ٩٩) سيِّدُ الْمُلِتَّغِينِ ، رَحْمَةٌ لِلْعَلَمِينِ صلَّى الله تعالىٰ عليه وآله وسلَّم كافر مانِ عاليثان ب: سيِّدُ المُلِتَّغِينِ ، رَحْمَةٌ لِلْعَلْمِينِ صلَّى الله تعالىٰ عليه وآله وسلَّم كافر مانِ عاليثان ب:

(سنن الدارتطن، كتاب الحي ، باب المواقيت، الحديث: ٢٥١٣، ج٢، ٩٥٥) هفي الدنيين، انيس الغريبين، مرائح السالكين صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ني ارثا وفر مايا: آب زمزم ونيا وآخرت كجس مقصد كے لئے بھى پياجائے كافى ہے۔

سنن ابن ماجة ، الواب المناسك، باب الشرف من زمزم، الحديث: ٩٢ • ٣٩٣ م ٢٩٦٢ ، بدون المدناوالآثرة)

مُحدوب ربُ العلمين ، جنابِ صادق وامين عزوجل وصلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان نه: آبِ زمزم پيك بهر كر پينا نفاق سے چھٹكار اديتا ہے۔

(فردوس الدأ خبار، باب المآء، الحديث: ٢٢٥٥، ج ١٩٥٥)

سركار مدينه، راحت قلب وسينه، باعث نزول سكينه سلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كا فران عاليثان ع: آب زمزم سطح زين پرموجود جرياني سي بهتر ہے۔

(المعجم الكبير، الحديث: ١١١٧، ج ١١،٩٠٠)

فقط زمزم يرزندكي

بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملمان ہوئ تو روزانہ محبر حرام میں جاکراپنے اسلام کا اعلان کرتے رہتے اور کفار ملمان کواس قدر مارتے متھے کہ بیرم نے کے قریب ہوجاتے متھے اور حضرت عباس ملکان کواس قدر مارتے متھے کہ بیرم نے کے قریب ہوجاتے متھے اور حضرت عباس ملک عنہ اللہ تعالیٰ عنہ ان کولوگوں سے بیہ کہہ کر بچایا کرتے متھے کہ یہ قبیلہ غفار کے آ دمی ہیں جہ قریشیوں کی شام و ورنہ مثابراہ پر واقع ہے ۔ لہذا ان کو ایذ ا مت دو ورنہ منہ موجائے گا۔ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ ہوجائے گا۔ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

بندره دن اورپندره رات ای حرم کعبه میں روز اندایئے اسلام کا اعلان کرتے اور کیا ے مار کھاتے رہے اور ان پندرہ دنوں اور راتوں میں زمزم شریف کے پانی کے مواان کوگیہوں یا چاول کا ایک دانہ یا ذرہ برابر کوئی دوسری غذامیسر نہیں ہوئی مگریہ صرف زر مشریف یی کرزندہ رہاور پہلے سے زیادہ تندرست اور فربہ ہو گئے۔

(صحح البخارى، كتاب المناقب، باب قصة زمزم، الحديث: ٣٥٢٢، ٢٥٠٥م ١٨٥، فع الله شرح محج الخارى، كتاب المناقب، باب قصة زمزم، تحت الحديث: ۵۲۲ م، ج۲، ص ۵۵۹)

 حَمَّاتَنَا أَبُو كُونِبٍ مُحَمَّدُ بُنُ
 حفرت زال بن سره رضى الله تعال الْعَلاءِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ طَريفٍ عنه فرمات بي كه حفرت على مرتنى دارالقصام تشريف فرمات كارآب یاس یانی کا ایک کوزه لایا گیا، آپ نے اس سے چلو بھر کر ہاتھوں کو دھویا، کلی کی، ناك ميں يانی ڈالا، چېرے، بازؤں ادر م مبارک کامسح کیااور پھر باقی یانی کھڑے ہو کرنوش فرمایا، پھر آپ نے فرمایا بدال شخص کا وضو ہے جو بے وضو نہ ہوا اور میں نے نی کریم منظریج کو ای طرح کرنے ویکھاہے۔

الْكُوفِيُّ قَالا: حَلَّاثَنَا ابْنُ الْفُضَيْل، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً، عَن النُّوَّالِ بُنِ سَائِرَةً، قَالَ: أَنَّى عَلِي، بكُوزِ مِنْ مَاءٍ ، وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ ، فَأَخَلَ مِنْهُ كَفًّا ، فَغَسّلَ يَدَيْهِ ، وَمَضْمَض ، وَاسْتَنْشَق ، وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ، ثُمَّ شَرِبَوَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: هَنَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُخْدِفُ، هَكُنَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَلَ.

شرح حليث: حكيم الامت مفتى احمر يارخان عليدرحمة الله الرحن ال كاشرن

می فرماتے ہیں کہ صاف معلوم ہوا کہ اعضاء کا دھونا تین تین بارسنت ہے مگر مسے ایک ی بار۔ بیر حدیث حنفیوں کی قوی دلیل ہے۔

یعنی مع مُخنوں کے تین بار دھوئے۔ اِلی جمعنی مع ہے اور چونکہ پہلے تین تین بار کا ذکر ہو چکا ہے اس لیے یہاں ذکر نہ کیا۔

معلوم ہوا کہ وضوکا بچا ہوا پانی کھڑ ہے ہوکر پیٹا سنت ہے، چونکہ اس پانی سے
ایک عبادت اداکی گئی اس لئے سے برکت والابھی ہے اور حرمت والابھی، جیسے آب زمزم
ھزت اساعیل علیہ السلام کے قدم سے پیدا ہوا اس لئے اس کی بھی حرمت ہے وہ بھی
گوڑے ہوکر پیاجا تا ہے، صحابہ کبار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا عسالہ پیتے اور
آنکھوں سے لگاتے ہے۔ بعض مریدین اپنے پیر کا جھوٹا پانی اور ان کا دیا ہوا تبرک کھڑے ہوکر کھاتے ہیے ہیں اس احترام کی اصل ہے احادیث ہیں۔

لیعنی مجھے اس وقت وضو کی ضرورت نہ تھی تمہاری تعلیم کے لیے تنہیں وضو کر کے وکھایا۔معلوم ہوا کہ مملی تبلیغ بھی ضروری ہے۔(مرا ۃ الناجج، ج ۱،ص ۸۹ ۳)

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالٰی عندفر ماتے ہیں کہ حضور اکرم سال الله الله الله عندفر ماتے ہیں کہ حضور اکرم سال الله اور فر ماتے ہیں نادہ خوشگوار اور سیراب کرنے والا ہے۔

حَنَّاثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيُوسُفُ بْنُ حَتَّادٍ، قَالا : حَنَّاثَنَا عُبُنُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَضَامَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَشَامَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِقُ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَتَنَقَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا إِذَا كَانَ يَتَنَقَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا إِذَا

شرب

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمٰن اس کی شرح می فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا فی چیتے میں برتن سے علیٰحدہ منہ کر کے تین سائسیں لیتے تھے۔ پہلی سائس پیٹا شروع کرتے وقت پھر پچھ پی کرسائس لیتے ہے۔ دورا سائس شریف ہوا، پھر پچھ پی کر تیسراسائس لیتے یہ تیسراسائس ہوا یعنی دوران پینے میں دوسائس لیتے تھے اور کل تین سائس، ٹیٹمل شریف ہر پینے میں ہوتا تھا خواہ پانی ہویا دودھ یا شربت یا کوئی اور چیز اور یہ ہی سنت ہے مگر خیال رہے کہ بیسائسیں برتن ہے مندالگ کر کے ہیں۔

ادوی بنا ہے دوی سے بمعنی سرائی اس لیے مشکیزہ کوراویہ کہتے ہیں کہ بیذریعہ سیری ہے اور ابوی بناہے ہوء ہے جمعنی دوری صحت کو براءت کہتے ہیں کہ اس میں مرض سے دوری ہوجاتی ہے، ابوا کا معنی زیادہ صحت بخش ہے اور امواء بنا ہے مرالطعام ہے جمعنی کھانا ہمضم ہوجانا لیمنی تین سانسوں میں پینے سے بیتین فائدے ہیں،ان فوائد کا آج بھی مشاہدہ ہوتا ہے،ایک سانس میں یانی پینے سے زیادہ پیاجا ہے۔ایک روایت میں ہے کہ آپ سرکار اول میں بھم اللہ پڑھتے اور تیسری بار بی کر الحمدالله پر صف تھے، يہى سنت ہاور فرماتے تھے كه ايك سانس ميس يانى بيناشيطان كاطريقہ ہے اور اس سے مرض كباديعنى حكركى بيارى پيدا ہوتى ہے، يه حديث بہت اسنادوں پرمروی ہے اس کی تفصیل یہاں مرقات میں ہے۔ (مراۃ المناجیح، ج٠م٥١١) الله تعلى الله قَالَ: حَدَّثَتَنَا عِيسَى بْنُ يُونُس، عند فرمات بي كه بي كريم ما في إلى جب عَنْ رِشْدِينِ بُنِ كُوَيْبٍ، عَنْ يِانْ پِيْةِ، دوم تبرمانس لية ـ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا شَرِب، تَنَقَّسَ مَرَّ تَنُن

شرح حديث: عكيم الامت مفق احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كاشرة

می فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہ بی ہے کہ تین سائسوں میں پیودوسائسیں درمیان میں لوایک آخر میں یا دوسائسوں میں ہیو کہ ایک سائس پینے کے چھ میں لودوسری آخر میں مگر ہر سائس برتن کومنہ سے الگ کر کے لو۔

یعنی جب پینے لگوتو بسم اللہ پڑھواور جب پی چکوتو الحمدللہ کہو۔احیاء العلوم میں المام غزالی فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے پہلی سائس لینے پر کم الحمدللہ، دوسری سائس لینے پر کم الحمدللہ رب العالمین، تیسری سائس پر کم الرحمن الحمدللہ، دوسری سائس پر کم الرحمن الرحمن الرحمن الرحم ۔ (احد اللمعات) اس کے متعلق اور دعامیں بھی منقول ہیں۔

(مراة المناجج، جدي ١٢١)

(مدینہ) پانی کی کی یا زیادتی کی بنا پر یابیان جواز کے لیے بھی ایسا کرتے ور نہ عادتِ مبار کہ تین مرتبہ سانس لینے ہی کی تھی ، یا پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہ نے درمیان والے دوسانس مراد لیے ،لہذاروایات میں کوئی تعارض نہیں۔

حفرت عبدالرحمن بن ابوعرہ رضی اللہ تعالٰی عندا پی دادی حفرت کبشہ رضی اللہ تعالٰی عندا پی دادی حفرت کبشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا سے روایت کرتے ہیں، (وہ فرماتی ہیں کہ) حضور اکرم من شریف لائے تو آپ نے لئے ہوئے ایک مشکیزے سے کھڑے ہوکر پانی پیا، پھر میں نے مشکیزے کا منہ کاٹ لیا پیار کھالیا۔)

﴿ حَلَّاثَمَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَلَّاثَمَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيلَ بْنِ يَزِيلَ بُنِ جَابٍ ، عَنْ عَبْلِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً ، عَنْ جَلَّيتِهِ كَبْشَةِ ، بْنِ أَبِي عَمْرَةً ، عَنْ جَلَّيتِهِ كَبْشَةِ ، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَشَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَارُمُنَا ، فَقُبْتُ إِلَى فِيهَا فَقُطْعُتُهُ

شرح حدید، علیم الامت مفق احمد ایارخان علید رحمهٔ الله الرحن اس کی شرح می فرات بین که کشر در ایساریه بین جو حضرت

حمان ابن ثابت کی بہن ہیں انہیں کبیشہ بھی کہا جاتا ہے،ان کا لقب برضا،
ہے۔دوسری کبشہ بنت کعب ابن ما لک انصار یہ یعنی عبداللہ ابن قادہ کی بیوی، نہ معلوم
یہ کون سی کبشہ ہیں۔ بعض محدثین نے فرمایا پہلی کبشہ ہیں، بعض نے فرمایا دوسری، چونکہ دونوں کبشہ صحابیہ ہیں اس لیے یہ ناواقفیت معزنہیں کیونکہ سارے صحابہ عادل ہیں۔ (مرقات)

اس سے معلوم ہوا کہ مشکیزے سے منہ لگا کر پینا اور کھڑے کھڑے پینا دونوں جائز ہیں۔ جہاں ممانعت آئی وہاں ممانعت تنزیبی یا خلاف اولی مراد ہے۔

یعنی مشکیزے کے منہ کا چڑا جے حضور انور کے لب گئے تھے میں نے کاٹ کر رکھ لیا کیوں اس کی تمین وجہ ہیں: ایک شفاء کے لیے کہ مدینہ کے بیاروں کواس چڑہ کو ڈبوکر پانی پلایا کروں ، تبرک کے لیے کہ اپنے پاس برکت کے لیے رکھوں اور اس لیے کہ کی اور کا منہ اسے نہ لگے کہ یہ بے ادبی ہے اسے حضور کا منہ شریف لگا ہے۔ (مرقات) تر ذری نے حضرت ام سلیم کا یہ بی واقعہ نقل فر ما یا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو مقبول بندوں کا منہ لگ جائے وہ شفاء بن جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی تعیم معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آئے کی شفابن گئی۔ (دیکھو قر آن مجید) یہ بھی معلوم ہوا کہ برگوں کے جسم شریف سے لگی ہوئی چیز سے برکت لینا جائز ہے وہ متبرک ہے۔

(مراة الناتج، ١٥٠،٩٥١)

حضرت ثمانه بن عبد الله رضی الله تعالی عنه فرمات بین که حضرت انس رضی الله تعالی عنه (پانی پیتے وقت) تمن مرجه سانس لیتے اور فرماتے که نبی پاک مان اللہ ( بجی) تمین مرتبہ سانس لیتے تھے۔

عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: كَانَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، وَلَاثًا، وَزَعَمَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ قَلاقًا، وَزَعَمَ أَنَّسُ، أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ

ولاقا

# يرحديث: يانى ينخ كاطريقه

جو کھے بھی پیو بھم اللہ پڑھ کر داہنے ہاتھ سے پیو بائیں ہاتھ سے پینا شیطان کا طریقہ ہے جو چیز بھی پیو تین سائس میں پیو اور ہر مرتبہ برتن سے منہ ہٹا کر سائس لو پاہے کہ پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ ایک گھونٹ ہے اور تیسری سائس میں جتنا چاہے پی لے کوڑے ہو کر ہرگز کوئی چیز نہ ہے۔

حدیث شریف میں اس کی ممانعت ہے پانی چوں چوں کر پینا چاہے غث غث بڑے بڑے گھونٹ نہ ہے جب پی چکے تو الحمد لللہ کم پینے کے بعد گلاس یا کٹورے کا بچاہوا پانی پھینکنا اسراف و گناہ ہے صراحی اور مشک کے منہ میں منہ لگا کر پانی پینا منع ہے۔(بہارٹر یعت، ۱۲، ۲۱، ۲۷)

ای طرح لوٹے کی ٹونٹی ہے بھی پانی پینے کی ممانعت ہے لیکن اگر پانی انڈیلئے کے لئے کوئی برتن نہ ہوتو ٹونٹی دغیرہ میں دیکھ بھال کر پانی پی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ مسکلہ: وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کا پانی کھڑے ہوکر پیاجائے ان دو کے

الرياني بين كرينا چا ب- (بهارشريت، ٣٥،٥١١،٥٠)

حدیث شریف میں ہے کہ ہرگزتم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پکھ نہ پئے اور اگر جول کر کھڑے کھڑے پی لے اس کو چاہے کہتے کردے۔

(صحح مسلم، كتاب الاشربة، باب كرابية الشرب قائنا، رقم ٢٠٢١، ص١١٩)

حفرت شیخ عبدالحق محدث دہاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح میں گر رفع میں تو گر رفع اللہ علیہ کہ تے کردے تو قصداً پینے میں تو

بررجاولي بيظم موكا\_ (اشعة اللمعات، كتاب الاطعمة ، باب الاشربة ، ج٣٥٠ م٥٥٥)

مسكله: سبيل كا ياني مالدار بھي بي سكتا ہے ہاں البتہ وہاں سے ياني كوئى اپنے گھر

نہیں لے جاسکتا کیونکہ وہاں پینے کے لئے یانی رکھا گیا ہے نہ کہ گھر لے جانے کے لے لیکن اگر سبیل لگانے والے کی طرف سے اس کی اجازت ہوتو گھر میں لے جا کہ ہے ۔ (الفتاوی الصندیة، كتاب الكرامية، الباب الحادی عشر في الكرامية في اللكل ولا يصل (アトリク・0で・ユ

مسكد: جاروں ميں اكثر جگه مجد كے سقاميد ميں ياني كرم كيا جاتا ہے تا كم مجد مي جونمازی آئیں اس سے وضو وغسل کریں وہ یانی بھی وہیں استعال کیا جاسکتا ہے گھر لے جانے کی اجازت نہیں ای طرح معجد کے لوٹوں کو بھی وہیں استعال کر کھتے ہیں گھر نہیں لے جاسکتے بعض لوگ تازہ یانی تھر کر مجد کے لوٹوں میں گھر لے جاتے ہیں ہے جا زنبیل\_(بهارشریعت، ۲۵، ۱۷)

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ نی کریم مان اللہ حفرت ام سلیم کے گر تشریف لے گئے اور آپ نے لئے ہوئے ایک مشکیرے سے کھڑے ہوکریانی پیا پھر حفزت ام کیم نے کھڑے ہو کرمشکیزے کا منہ کاٹ لیا۔ الله عن أنس بن مالك ، أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَلَ عَلَى أُمِّر سُلَّيْمٍ وَقِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَمِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَامَتُ أَمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَأْسِ الْقِرُبَةِ فَقَطَعَتْهَا

#### شرح حديث: تبركات

ایک لکڑی کا پیالہ حضرت انس کے ہاتھ میں تھا،آپ نے لوگوں کو دکھا کرفر مایا کہ ال پیالہ سے میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت می قسم کے شربت اور دودھ للایا ہے یعنی سے پیالہ بڑا ہی متبرک ہے کہ اے حضور انور کے ہاتھ اور لب بار ہا گھے ہیں' آپ نے بھرہ میں لوگوں کواس پیالہ کی زیارت کرائے بیفر مایا، یہ پیالہ حضرت انس کی اولاد کے پاس بطور تبرک رہا، پھر نضر ابن انس کی اولاد سے آٹھ لا کھروہیے کے وف فریدا گیا۔ (مرقات) یہاں اشعۃ اللمعات میں ہے کہ امام بخاری نے اس پیالہ کی بھرہ میں زیارت کی اوراس سے پانی پیا۔معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ حضور کے استعمالی برتنوں کو برکت کے لیے اپنی پاس رکھتے تھے اور لوگوں کوزیارت کراتے تھے، آئکھ والے ان چیزوں کی قدرجانتے ہیں۔ ابھی گزرگیا کہ حضرت کبشہ نے مشکیزے کا وہ چیڑا کا کے کررکھ لیا جس سے حضور نے پانی بیا تھا۔ مثنوی میں ہے کہ حضرت جابر کے گھروہ کی کررکھ لیا جس سے حضور نے پانی بیا تھا۔ مثنوی میں ہے کہ حضرت جابر کے گھروہ کی دستر خوان تھا جس سے حضور نے ہاتھ و منہ پونچھ لیے تھے جب وہ میلا کیڑے کا دستر خوان تھا جس سے حضور نے ہاتھ و منہ پونچھ لیے تھے جب وہ میلا بھاتوا ہے آگ میں ڈال دیتے میل جل جاتا کیڑ امحفوظ رہتا تھا۔ مولا نا فر ماتے ہیں۔ شعم

قوم گفتند اے محابی عزیز چوں نہ سوزید و منقی گشت نیز گفت نیز گفت دروزے مصطفی دست ودہال بس بما لید اندریں دستار خوال اے دل ترسندہ ازنار و عذاب باچنیں دست و دہال کن انتہاب

مَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ سَعْدِ بْنِ تَعَلَّى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعَد رضى الله أَنِي النَّهِ عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ سَعْدِ بْنِ الله أَنَّ النَّبِينَ تَعَلَّى عَنْها الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وقاص رض الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وقاص رض الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وقاص رض الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَنْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَنْهِ الله عَلَيْهِ ( مَهِى مَهِى ) يَهْمَ بُهَى ) يَهْمَ بُهَا الله عَلَيْهِ ( مَهِى مَهِى )

كور عدوكرياني نوش فرمات تھے۔

شرح حدیث: وُضو کے بچے ہوئے یانی میں 70 بیار بول سے شفا لوٹے وغیرہ سے وضوکرنے کے بعد بحیا ہوا یانی کھڑے ہوکر پیناسٹت بھی ہے اورشِفا بھی چُنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت، امام اہلسنّت ،مولانا شاہ امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحن" فآلوى رضوية عرَّ جه جلد 4 صَفْحه 575 تا 576 يرفر مات بين بيَوْرُ وُصُّو ( یعنی وضو کے بیتے ہوئے یانی ) کے لیے شُر عًا عُظمت واحر ام ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا لہ وسلم سے ثابت کہ کُفُور نے وُضوفر ماکر بَقِیَّہ آب ( لیعنی بجے ہوئے یانی) کو کھڑے ہو کر نُوش فر مایا اور ایک حدیث میں روایت کیا گیا کہ اس کا پینا ستَر مُرمَٰ ے شفا ہے۔ (اُلْفِرْ دَوْس ج۲ ص ۳۷۲ حدیث ۳۱۱۷) تو وہ اِن اُممور میں آپ زمزم ہے مُشَائِبَت رکھتا ہے ایے (یعنی وضو کے بچے ہوئے) پانی سے استیجا مناب نہیں۔ "تنوي" كآداب وضويس ب: "وضوك بعد وصوكا بُسمًا نده (يعنى بحا مواياني) قبل رُخْ كَفِرْ ہے ہوكر ہے \_'' (سُورُ الابعارج اص٢٥٥) علّامه عبدُ الْغَني تَابُكُسي رحمة الله تعالی علیہ فرماتے ہیں: میں نے تجربہ کیا ہے کہ جب میں بھار ہوتا ہوں تو وضو کے بَقِيَّه (ب- تِي -يه) مان سے شفا حاصل موجاتی ہے۔ بی صادِق صلی الله تعالی عليه وله وسلم کے اس میچ طب نبوی میں یائے جانیوالے ارشاد گرامی پر اعماد کرتے ہوئے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ (رَوُالْحار جاس ٢٤٧) وَاللهُ سُبِحْنُهُ وَتَعالى أَعلَم بالمواب

### 33- بَابُمَا جَاءَ فِي تَعَطُّرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خوشبومبارك

حضرت موی این والد حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نجی کریم من شالی کے پاس ایک شیشی تھی جس سے آپ خوشبولگا یا کرتے تھے۔

عَنْ مُوسَى بْنِ أُنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا.

شیر حدیث: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ الله الرحمن اس کی شرح میں فریاتے ہیں کہ سکہ سین کے ہیں کاف کے شد ہے، عرب کی ایک مشہور خوشبو ہے جس میں بہت خوشبو کی شامل کی جاتی ہیں گریہاں مرادوہ ڈبی یا کی ہے جس میں سے خوشبور کی جادے اس لیے منہا ارشاد ہواجس میں من ابتدائیہ ہے۔ (مرقات)

(مراة الناتج، ج٢،٩٥٢)

فوشبو يعنبرس

تاجدار کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں خوشبوکو پیندفر ماتے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک ہے بھی نہایت نفیس خوشبو پھوٹی تھی جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عظم کا مشام جال معطر رہتا۔ جسم اطہر کی خوشبو بی اتی نفیس تھی کہ کسی دوسری خوشبو کی ضرورت نہ تھی۔ وُنیا کی ساری خوشبو تیں جسم اطہر کی خوشبو کے دلواز کے سامے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں۔ ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں۔ ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے سے سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں۔ ولادتِ مولی ہیں۔

نام ابونعیم رحمة الله علیه اور خطیب رحمة الله علیه نے صحبح میلاد کے حوالے سے تاجدار کا کنات صلی الله علیه وآله وکلم کی والدہ ماجدہ کا ایک دنشین قول یول نقل کیا ہے:

نظرتُ إليه فإذا هو كالقبر ليلة البدر، ريحه يسطع كالبسك الأذفي (زرقاني، شرح المواهب اللدني، 531:5)

یں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو چودھویں رات کے چاند کی طرح پایا، جس سے تروتازہ کتوری کے حلے پھوٹ رہے تھے۔

(1) وادى بنوسعد ميں خوشبوؤں كے قافلے

حفزت حلیم سعد بیرضی الله عنها جب حضور صلی الله علیه وآله وسلم کورضاعت کے

لئے اپنے گھر کی طرف لے کر چلیں تو رائے خوشبوؤں سے معطر ہو گئے۔وادی بنوسوریا کوچہ کو چہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدنِ اقدس کی نفیس خوشبوے مہک

1- حفرت عليمه رضى الله عنها بيان كرتى بين:

ولبا دخلت به إلى منزل لم يبق منزل من منازل بنى سعد إلا شببنامنه ريح البسك

جب میں حضور صلی الله علیه وآله وسلم کوایئے گھر لائی تو قبیله بنوسعد کا کوئی محرایاند تھا کہس ہے ہم نے کتوری کی خوشبومحوں نہ کی۔

(صالحي ببل الهدى والرشاد، 1:387)

2۔ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بچپین کے بارے میں ایک روایت حفرت ابوطالب كحوالے عجى ملتى بين: فإذا هونى غاية اللين وطيب الرائحة كأنه غبس في البسك

(رازي، التغير الكبير، 31:214)

آپ صلی الله علیه وآله وسلم کاجسم اطهر نهایت بی نرم و نازک اوراس طرح خوشبودارتھا جیے وہ کتوری میں ڈبویا ہوا ہو۔

3۔ خوشبوؤں کا قافلہ عمر بھر قدم قدم آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہمر کاب رہا۔ حضرت انس رضی الشعنه روایت کرتے ہیں:

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس لوناً وأطيب الناس ريحاً (ابن عماكر، السيرة النع يه 321:1) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رنگ كے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے اور خوشبو کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوشبودار۔

(2) خوشبوحضور صلى الله عليه وآله وسلم كي پيكرِ اطهر كاحصه هي

اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ بیخوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطهر کی تھی نہ کہ وہ خوشبو جو آپ استعال کرتے۔ ذاتِ اقدس کی خوشبو کی محتاج نہ تھی کہ خودخوشبوجسم اطهر سے نسبت پاکرمعتر تھم کی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا استعال نہ بھی فرماتے تب بھی جسم اطهر کی خوشبوسے مشام جال معطر رہتے۔

1- امام نودى رحمة الشعليه لكهية بن:

كانت هذه الريح الطيبة صفتها وإن لم يبس طيبا

(نووي، شرح محجم ملم، 256:2)

مهک حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے جسمِ اطهر کی صفات میں سے تھی، اگرچہ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے خوشبواستعال نہ بھی فر مائی ہوتی۔

2- امام اسحاق بن را مويدر حمة الشعلياس بات كي تقريع كرت بين:

ان هذه الرائحة الطيبة كانت رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم من غيرطيب (مالي، بل الهدى والرثاد، 88:2)

یہ پیاری مہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ مقدسہ کی تھی نہ کہ اُس خوشبوکی جے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعال فرماتے تھے۔

3- امام خفاجی رحمة الله علیه حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی اس منفر دخصوصیت کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

ريحها الطيبة طبعياً خلقياً خصه الله به مكرمة و معجزة لها

(خناجی نیم الریاض، 1:348)

الله تعالى نے بطور كرامت و مجزه آپ صلى الله عليه وآله وسلم كے جسم اطهر مل خات اور طبعاً مهك ركھ دى تقى \_

### 4- شيخ عبدالحق محدث د بلوى رحمة الله عليه لكصة بين:

یکے از طبقاتِ عجیبِ آنحضرت طیبِ مربح است که ذاتی وے صلی الله علیه وآله وسلم بود بی آنکه استعمال طیب از خامر کند و پرچ طیب بدان نعی مرسد.

(محدث د بلوي، مدارج النيوه، 29:1)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صفات میں سے ایک بی بھی ہے کہ بغیر خوشبو کے استعال کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ اطہر سے ایسی خوشبوآتی جس کا مقابلہ کوئی خوشبونہیں کر سکتی۔

5- علامه احمد عبد الجواد الدوى رحمة الله عليه رقطر از بين:

کان دسول الله صلی الله علیه وآله وسلم طیبا من غیر طیب، و لکنه کان یتطیب و یتعطی توکیداللهائعة و زیادة فی الإذکاء حضور صلی الله علیه وآله وسلم کا جسم اقدی خوشبو کے استعال کے بغیر بھی خوشبودار تھالیکن حضور صلی الله علیه وآله وسلم اس کے باوجود پاکیزگی و نظافت میں اضافے کے لئے خوشبواستعال فرمالیتے تھے۔

( دوى، الاتحافات الربانيه: 263)

#### 6- شیخ از اجیم یجوری رحمة الله علیفر ماتے ہیں:

وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم طيب الرائحة، و ان لم يس طيبا كبا جاء ذلك في الأخبار الصحيحة لكنه كان يستعمل الطيب زيادة في طيب الرائحة

احادیثِ صححہ سے بہ بات ثابت ہے کہ جناب رسالت مآب ملی الله علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ اطہر سے خوشبو کی دلآویز مہک بغیر خوشبولگائے آتی

ر بتی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا استعال فقط خوشبو میں اضافہ کے لئے کرتے۔

(ابراہیم بیجوری، المواہب اللدنیطی الشمائل المحدید: 109) (عنبرفشال تھی خوشبوئے جسم رسول صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم عنبرفشال تھی

1- حفرت على رضى الله عنه فرمات بين:

غسلت النبى صلى الله عليه وآله وسلم، فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أجد شيئا، فقلت طبت حيا و ميتا

میں نے رسالت آب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عسل دیا، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عسل دیا، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے خارج ہونی ہوتی ہے تو پکارا ٹھا کہ اللہ کے مجبوب! چیز نہ پائی جو دیگر مُردوں نے خارج ہوتی ہے تو پکارا ٹھا کہ اللہ کے مجبوب! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات اور بعد از وصال دونوں حالتوں میں پاکیزگی کا سرچشہ ہیں۔ ( قاضی عیاض، الثفاء : 89)

2- حضرت على رضى الشرعنه نے مزيد فرمايا:

وسطعت منه ریح طیبة لم نجل مثلها قط (تاضی عیاض ،الثفا، 1:89) (عشل کے وقت) حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے جسم اطهر سے الی خوشبو کے صلے شروع ہوئے کہ ہم نے بھی الی خوشبونہ سوگھی ہے۔

3- ایک دوسری روایت میں مذکور ہے:

فاح ريح المسك في البيت لما في بطنه

تمام گھراس خوشبوے مہک اٹھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے هکم اطہر میں موجود تھی۔ ( ملائل قاری، شرح الشفاء 161:1)

A بيروايت ان الفاظ مين بحي ملتى ب كرجب هكم اطهر ير باتحد يحيراتو:

إنتشافي المدينة

بورامد يندال خوشبوے مهك الحار

5- أم المؤمنين حفزت ام سلمه رضي الله عنجا سے روايت ہے:

وضعت یدی علی صدر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یوم مات، فمری جمع أكل وأتوضاً ماینه بریح البسك من یدی مات، فمری جمع أكل وأتوضاً ماینه براتر البسك من یدی می نے وصال کے بعد حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے سین آقد ک پر ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد مدت گزرگئ، کھانا بھی کھاتی ہوں، وضو بھی كرتی ہوں (یعنی سارے كام كاج كرتی ہوں) ليكن ميرے ہاتھ سے كتورى كی خوشبونہیں گئے۔ (سیولی، الخصائص الكبرئ، 274:2)

# (4)جسم اقدس کے نسینے کی خوشبوئے دلنواز

1- حضرت عمر فاروق رضى الشعنه سے روایت ہے:

كان ريح عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ريح البسك، بأبي وأمى! لم أر قيله و لا بعدة أحدا مثله

حضور صلى الله عليه وآله وسلم كمبارك پينے كى خوشبو كستورى سے بڑھ كر تقى ، حضور صلى الله عليه وآله وسلم جيسانه كوئى آپ صلى الله عليه وآله وسلم سے پہلے ميں نے ديكھا اور نه بعد ميں ديكھا۔ (ابن عماكر، السيرة النهيد، 1913) حضور رحمتِ عالم صلى الله عليه وآله وسلم كا مبارك پهينه كائناتِ ارض وساوات كى

ہر خوشبو سے بڑھ کر خوشبودار تھا۔ یہ خوشبو خوشبو وی کے جھر مٹ میں اعلیٰ اور افضل ترین م

تھی۔ پینے کی خوشبولا جواب اور بے مثال تھی۔

2- حفرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے:

ما شببت عنبراً قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله

#### صلى الله عليه وآله وسلم

(مسلم، أحمى ، 1814، كتاب الفضائل، رقم : 2330) ( بخارى، أحمى ، 1306، كتاب الفضائل، رقم : 2330) ( احمد بن المناقب، رقم : 3368) ( احمد بن منال، المناف، 2015) ( المحدث ، 3156، أقم : 31718) ( البريعلى ، المناف، 3: 316، رقم : 31718) ( البريعلى ، المناف، 1: 346، رقم : 3866) ( عبو بن حميد، المناف، 1: 378، رقم : 3286) ( ابريعم ، مناد أبي هنيف، 1: 15) ( ترخى ، الشمائل المحمديد، 1: 285، رقم : 346) ( ابن حبان ، المناف، 235، رقم : 3368) ( ابن حبان ، المنافل المحمديد، 1: 346، وقم : 3308) ( ابن حبان ، المناف، 235، وقم : 3308)

میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (کے پینے) کی خوشبو سے بڑھ کر خوشبودار عنبر اور کتوری یا کوئی اور خوشبودار چیز کھی نہیں سوتھی۔

3- تاجدار کا منات صلی الله علیه وآله وسلم کے مبارک پیٹے کا ذکر جمیل حضرت علی رضی الله عندان الفاظ میں فرماتے ہیں:

كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه اللؤلؤ، و ريح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطيب من ريح البسك الأذفى

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر لیننے کے قطرے خوبصورت موتیوں کی طرح دکھائی دیتے اور اس کی خوشبوعمہ مکتوری سے بڑھ کر تھی۔ (صالی ، بل البدی والرشاد، 86:2)

### (5) عطر كابدل نفيس \_\_\_ بسينه مبارك

صحابہ کرام رضی اللہ تھم جسم اطہر کے مقدس کینے کو محفوظ کر لیتے اور وقاً فوقاً أے لیمورعطر استعال میں لاتے کہ اُس جیساعطر روئے زمین پر دستیا بہیں ہوسکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تھم سے روایت ہے کہ آ قائے محتشم حضور رحمت

عالم صلی الله علیه وآله و کلم اکثر جمارے ہاں تشریف لا یا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی الله علیه وآله و کلم الله علیه وآله و کلم جمارے ہاں قبلولہ بھی فرماتے۔ ایک دن میری والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی الله عنھا کسی کام سے گھرسے باہرگئی جوئی تھیں، اُن کی عدم موجودگی میں تاجدار کا نتات صلی الله علیه وآله و سلم جمارے گھرمیں جلوہ افر وزجوئے اور قبلولہ فرمایا:

فقيل لها هذا النبى صلى الله عليه وآله وسلم نائم في بيتك على في في الله في الله على في الله على الله عل

انہیں اطلاع ملی کہ آپ کے ہاں تو سرور کو نین حضور رحمتِ عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم استراحت فر مارہے ہیں۔

انہوں نے بیمڑ دہ جانفز اسا تو جلدی جلدی اپنے گھری طرف لوٹیں اور دیکھا کہ سید المرسلین حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں اور جسم مقدس پر لیننے کے شفاف قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں اور بیقطرے جسم اطہرے جدا ہوکر بستر میں جذب ہورہے ہیں۔

آ مح حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں:

جاءت أمى بقارورة فجعلت تُسلُت العرق فيها

میری والدہ ماجدہ نے ایک شیشی لے کراس میں حضور صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کے پیپنے کو جمع کرنا شروع کر دیا۔

اس اثنامیں والی کونین صلی الله علیه وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے میری امی جان کومخاطب کر کے فرمایا:

ماهذا الذى تصنعين

توبيكيا كررى ہے؟

ای جان نے احر اماعرض کی:

هذا عماقك نجعله في طيبنا وهومن أطيب الطيب

(یارسول الله صلی الله علیک وسلم!) یه آپ کا مبارک پسینه ہے، جے ہم اپنے خوشبوواں سے بڑھ کرخوشبودار اپنے خوشبوواں سے بڑھ کرخوشبودار ہے۔

ایکروایت کےمطابق حضرت ام ملیم رضی الله عنها کا جواب کچھ بول تھا: وجوبرکته لصبیاننا

ہم اے (جسم اطہر کے پینے کو) اپنے بچوں کو برکت کے لئے لگا کیں گے۔

حضور رحمت عالم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

اصبت

تونے درست کیا۔

(مسلم، السحج، 1815:4، كتاب الفضائل، رقم: 2331) (نسائل، المنن، 218:8، كتاب الزيذ، رقم: 5371) (احمد بن ضبل، المسند، 221:3) (بيمقى، السنن الكبرئ، 1:254، رقم: 1135، رقم: 254:1) (طيالى، المند، 1:276، رقم: 2078) (عبد بن حميد، المسند، 1:378، رقم: 1268) (طبراني، أنجم الكبير، 25: 119، رقم: 289) (بيمقى، شعب الإيمان، 2:154، رقم: 1429) (ابن سعد، الطبقات الكبرئ، 8:

(6) خوشبو والول كا گھر

ایک صحابی سرور کا نئات حضرت محم مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت اقد س من حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم! میرے ماں باپ آپ ملی الله علیه وآله وسلم پر قربان ہوں، عنقریب میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے لیکن میرے پاس اسے وینے کے لئے کوئی خوشبونہیں، یا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اس سليلے ميں ميري مدوفر مائے۔آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے اسے فر مايا:

ایتنی بقارور قاواسعة الرأس و عود شجرة ایک کھلے منہ والی شیشی اورلکڑی کا کوئی ٹکڑا لے آؤ۔

حضور صلی الله علیه وآله وسلم کا ارشادگرای سنتے ہی وہ صحابی مطلوبہ شیشی اور لکڑی ہے لئے کر پھر خدمتِ اقدی میں حاضر ہوئے۔ آقاصلی الله علیه وآله وسلم نے لکڑی ہے اپنی مبارک کلائی کا پسینہ۔۔۔ جوخوشبوؤں کا خزینہ تھا۔۔۔اس شیشی میں جمع فر مایا۔ وہ شیشی حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے مبارک پسینے سے بھرگئی۔ نبی آخر الزمال صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

خذه وأمربنتك تطيبه

اے لے جااور اپنی بیٹی سے کہہ کہ اسے خوشہو کے طور پر استعال کر ہے۔
خوش نصیب صحابی وہ شیشی جس میں تا جدار کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی
کلائی مبارک کا پیینہ اپنے وستِ اقد س سے جمع فر مایا تھا لے کر اپنے گھر پہنچ اور گھر
والوں کوعطائے رسول کی نوید سنائی۔ اس صحابی کے افراد خانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی کلائی مبارک کے پینے کو بطور خوشبو استعمال فر مایا تو ان کے گھر کی فضاجہم اقد س
کے پینے کی خوشبو سے مہک اتھی، درود یوار جھوم اٹھے۔ یہ مقد س خوشبو صرف ان کے گھر
کی خوشبو صرف ان کے گھر
کی کیفیت میں گم رہے۔ پورے شہر میں ان کا گھر بیت المطبیبین (خوشبو والوں کا گھر)
کی کیفیت میں گم رہے۔ پورے شہر میں ان کا گھر بیت المطبیبین (خوشبو والوں کا گھر)

فكانت اذا تطيب شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسموابيت المطيبين

جب بھی وہ خوش نصیب خاتون خوشبولگاتی تو جملہ اہل مدینداس مقدی

خوشبو کومسوس کرتے ، پس اس وجہ ہے وہ گھر'خوشبو والوں کا گھر' ہے مشہور ہوگیا۔

یوں نسبتِ رسول نے ان کا نام تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا۔
(ابویعلی، المسند، 11:185،185،رقم: 6295) (طبر انی، المجم الاوسل، 190، 190، رقم: 191، رقم: 2895) (طبر انی، المجم الاوسل، 256، 256، 256) (میشیم، دلائل المدیوه، 1: 59، رقم: 41) (میشیم، دلائل المدیوه، 1: 59، رقم: 41) (میشیم، 280؛ (میشیم، الجامع الصغیر، 1: 44، رقم: 27) (مناوی، فیض القدیر، 5: 80) (صالحی، طرالهدی والرشاد، 363)

### (7) ابتك مهك رع بين مدين كرات

حضور نی اکرم سلی الله علیه وآله وسلم جدهر سے گزرتے وہ راستے بھی مہک اُشھت،
راہیں قدم بوی کا اعزاز حاصل کرتیں اور خوشیو کیں جسم اطہر کو اپنے دامن میں سمیٹ
لیتیں۔ مدینے کی گلیاں آج بھی حضور نبی اکرم سلی الله علیه وآله وسلم کی خوشبو وک سے
معطر ہیں۔ هم رولنواز کے بام و در سے لیٹی ہوئی خوشبو کیں آج بھی کہدری ہیں کہ حضور
سلی الله علیه وآلہ وسلم انہی راستوں سے گزرا کرتے تھے، انہی فضاؤں میں سانس لیا
کرتے تھے، ای آسان کے پنچ خلقِ خُدامیں دین و دُنیا کی دولت تقیم فرمایا کرتے

#### 1- حفرت انس رضی الشعنہ سے مروی ہے:

کان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم إذا مرقی طریق من طرق الدرینة وجدوا منه رائعة الطیب، و قالوا مر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم من هذا الطریق (سیوطی، الخصائص الكبری، 67:16) رسول الله صلی الله علیه وآله و کلم مرینه منوره کے جس کی رائے ہے گزر جاتے تو لوگ اس راہ میں ایک پیاری مہک یاتے که فیکار اُٹھے کہ ادھر

ے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا گز رہوا ہے۔ 2۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے ہے۔ بیان کرتے ہیں:

لم يكن النبى صلى الله عليه وآله وسلم يمرفى طريق فيتبعه أحد إلا عُرف أنه سلكه من طيب عرفه

آپ صلی الشدعلیه وآلہ وسلم جس رائے ہے بھی گزر جاتے تو بعد میں آنے والشخص خوشبو ہے محسوس کر لیتا کہ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ ( بخاری، التاریخ الکیم، 1:998-400، قم: 1273)

(8) آرزوئے جال نثارانِ مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم

اظہارِ عشق کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں، خوشبو نے وفا کے پیرائے بھی جدا جدا ہوتے ہیں، خوشبو نے وفا کے پیرائے بھی جدا جدا ہوتے ہیں، بھی کوئی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم سے چادر ما نگ لیتے ہیں کہ میں اس سے اپنا کفن بناؤں گا اور کوئی حصول برکت کے لئے جسم اطہر کے پینے کوشیشی میں جمع کر لیتا ہے ۔حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم جب جھزت انس رضی اللہ عنہ کا مقد ک ہاں قیلولہ فرماتے تو آپ رضی اللہ عنہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کا مقد ک پینے اور موئے مبارک جمع کر لیتے تھے اور اُنہیں ایک شیشی میں ڈال کر خوشبو میں ملا لیا کرتے تھے ۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالکہ رضی اللہ عشم کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے ججھے وصیت کی :

أن يجعل في حنوطه من ذلك السُّكِ

(أن كے وصال كے بعد) وہ خوشبوان كے كفن كولگائي جائے۔

( بخارى، الح ي 63:616، كمّا ب الاستيذان، رقم :5925) ( ابن ابي شيب المصنف ، 2:461)

(11036: 7

ان کی اس آرز وکو بعداز وصال بورا کیا گیا۔ حفزت حمید سے روایت ہے: لها توني أنس بن مالك جعل في حنوطه مسك فيه من عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

جب حضرت انس رضی اللہ عنہ وصال کر گئے تو ان کی میت کے لئے اس خوشبو کو استعال کیا گیا جس میں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے لینے کی

( يَهِ فِي السَنِ الكَبِرِيٰ، 3:406، رَمّ:6500) ( طِبراني المعجم الكبير، 1:249، رَمّ:715) ( ابن حد، الطبقات الكبري، 7: 25) ( يعثى ، مجمع الزوائد، 3: 21) (شيباني، الاحآد والشاني، 4: 238 ، رقم:

 عَنْ ثُمَّامَةً بْن عَبْدِ اللّهِ قَالَ: كَانَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ، لا يُردُ الطِيبِ، وَقَالَ أَنْش : إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لايَرُدُ الطِيبَ.

حفزت ثمامه بن عبد الله رضي الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه خوشبو کے تحفے سے انكارئيس فرماتے تھے اور فرماتے تھے بی كريم مافغاليل مجمى خوشبو كالخف ردنهيل

شرح حليث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن فرمات بي كر فحفه كى قيداس ليے لگائى كەتجارت كى نوعيت نكل جائے ، بعض عطر فروش كسى كوقيمثا عطر پٹی کرتے ہیں،اگراہ فریدنانہ ہواور وہ انکارکرے تو حدیث پڑھ کراہے خریدنے پرمجبور کرتے ہیں،وہ اس حدیث کی منشاء سے یا تو واقف نہیں یا واقف ہیں مراس کے ذریعہ اپنا بو یار چلانا چاہتے ہیں۔ ریحان، ریٹے سے بنا جمعنی خوشبواس ے ہرخوشبومراد ہے، چھول ہول یاعطرچنبلی وغیرہ کا تیل۔

یعنی اگر چہ دوسرے ہدیے بھی واپس کرنا خلاف اخلاق ہے گرخوشبو واپس کرناتہ بہت ہی خشک مزاجی کی دلیل ہے کہ اس میں وزن بلکا قیمت معمولی خوشبو الل ہے۔ مرقات نے فرمایا کہ خوشبوجنت سے آئی ہے اور وہاں کا بی پیتا دیتی ہے۔ مبروط سرخی باب اللمس میں ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ دسلم فاطمہ زہرا کوسونگھا کرتے تھے اور فرماتے سے کہ ان سے جنت کی مہک آتی ہای لیے آپ کوز ہراء کتے ہیں یعن جن كى كلى \_ (مراة الناجع، جسم ١١٢)

حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں رسول علیہ نے فرمایا کہ عن چزوں کے لینے سے انکارنہیں کرنا جاہے

﴿ عَنِ ابْنِ عُمْرَ، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاثُ لا ثُرَدُّ: الْوَسَائِلُ ، وَاللَّهُ مُن ، وَاللَّبَن . تكل ، وشبواور دودهـ

شرح حديث: عليم الامت مفتى احمد يارخان عليدرجة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی اگر میز بان ایے مہمانوں کو آرام کے لیے تکیہ پیش کرے اور سر میں ملنے کے لیے تیل، ینے کے لیے دودھ پالتی تومہمان اے رونہ کرے بلکہ بوتی قبول کرے، عرب شریف میں تیل بھی مہمان کی خاطر پیش ہوتا تھا جیسے بہار میں اب مجی تیل عطر، یان سے ہرآنے والے کی خاطر کی جاتی ہے۔

یعنی خوشبودار تیل مرحق بدے کہ ہرتیل مراد ہے،خوشبودار ہو یانہ ہو،حدیث کے مطلق کوانے اطلاق پررکھنا بہتر ہے۔ (مراة الناج، ج ۱، مسمر

 عَنْ رَجُل، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، حضرت الوهريره رضى الله تعالى عند قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ نَوْمِ اللَّهِ مِلْقَ بِينَ ، مردون كوخوشبو وه ؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طِيبُ الرِّجَالِ مَا جَس كو بوظام راوررنك جميا موامواور ورت کی خوشبووہ ہے جس کا رنگ ظاہر اور مہک

ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِي لَوْنُهُ ، وَطِيبُ

النِسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِي چَهِي اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ريخة.

شیرے حلیف: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح می فراتے بین کہ جیسے گلاب، مشک، عنبر اور کا فور وغیرہ مرد کے لیے یہ خوشبو کی بہتر بیں کہان میں رنگت نہیں مہک ہے۔

خیال رہے کہ عورت مہک والی چیز استعال کر کے باہر نہ جائے اپنے خاوند کے

ہاں خوشبول سکتی ہے یہاں کوئی پابندی نہیں جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ جو
عورت خوشبول کر باہر نکلے وہ ایس ایس ہے۔دوسری روایت میں ہے کہ عورت بخور
لگاکہ ہماری معجد میں عشاء کے لیے نہ آئے۔اس سے معلوم ہور ہا ہے کہ عورت مہندی
لگاکہ ہوئے باہر نہ پھرے کہ مہندی میں مہک ہے اور عورت کو مہک لگا کر نکلنا ممنوع
ہے۔(مراة النائج، ج می ۲۸۹)

حضرت ابوعثمان نہدی رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم ملی ایٹھ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ریحان خوشبو دی جائے تو وہ اس کا اٹکار نہ کرے کیونکہ یہ جنت ہے آئی ہے۔

 عَنْ أَبِي عُمْاَنَ النَّهُ بِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِى أَحَدُكُمُ الرَّيْعَانَ فَلا يَرُدُّهُ ، فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ

شرح حدیث: کیم الامت مفتی احمد یا رخان علیه رحمة الشدار صناس کی شرخ می فرات بین کرات بین کرات بین محضور انور کے زمانہ میں اسلام لائے مگر دیدار نہ کر کے اس لیے تابعی بین، ایک سوتیں ۱۳۰۰ سال عمر ہوئی، ساٹھ سال سے زیادہ کفر میں گزاری، باقی اسلام میں 20ھے میں وفات یائی۔

حدیث اپنے ظاہر پر ہے، بہت چیزیں دنیا میں جنت ہے آئی ہیں جن میں سے

ایک خوشبوبھی ہے،اسے رد کرنا رب تعالٰی کی اعلٰی نعمت کی نا قدر کی ہے،مرادوہ ی ہے جو پہلے عرض کی گئی کہ خوشبو کا ہدیہ دالیس نہ کرو، یہ مطلب نہیں کہ خوشبو کا سودارة نہ کر، ضرورخریدلوجیسا کہ عام عطرفروش کہتے ہیں۔(مراۃ المناجج،ج ہم ۲۵۰)

حفرت جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عند فرمات بین که جھے حفرت عربی خطاب رضی الله تعالی عند کے سامنے بیش کیا گیا (راوی کہتے ہیں) پھر حفرت جریر نے اپنی چاورا تاردی اور صرف تہبد میں چلے تو حضرت عمر رضی الله تعالی عند نی قوم سے خاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ میں نے حضرت جریر سے زیادہ خوبصورت ٹہیں ویکھا البتہ حضرت یوسف خوبصورت ٹہیں ویکھا البتہ حضرت یوسف کے بارے میں جمیں جو خرطی ہے (یکن حضرت یوسف سے مقابل ٹہیں۔)

خ عَن جَرِيرِ بْنِ عَبْلِ اللّهِ، قَالَ: عُرِضُتُ بَيْنَ يَلَاقَى عَبْلِ اللّهِ، الْحَقَالَ: عُرِضُتُ بَيْنَ يَلَاقَى عَرِيرٌ رِدَاءَهُ وَمَشَى في إِزَارٍ ، فَقَالَ لَهُ : خُنْ رِدَائِكَ . فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ : مَا رِدَائِكَ . فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ : مَا رَجُلا أَحْسَنَ صُورَةً مِنْ رَجُلا أَحْسَنَ صُورَةً مِنْ جَرِيرٍ إلا مَا بَلَغَنَا مِنْ صُورَةً مِنْ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ.

### شرح حديث: حسن بمثال

بیارے آقا من النہ اللہ کے حسن کا کسی نے مقابلہ نہیں جو کسی محبوب کو ملا وہ سب اوراس سے افضل واعلٰی انہیں ملا، اور جو انہیں ملا وہ کسی کو خد ملا۔ حسین بوسف وم عیسی ید بیضا واری آئچہ خوباں ہمہ وارند تو تنہا واری آپ یوسف (علیہ السلام) کا حسن ، عیسی (علیہ السلام) کی چھونک اور روثن ہاتھے

34- بَابُ كَيْفَ كَانَ كَلامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عِلَهُ

ممارك

حضرت عائثه رضى الله تعالى عنها فرماتي مين كه رسول الله منافظ اليالم تمهارى طرح لگا تارگفتگونہیں فرماتے تھے بلکہ (الی) صاف صاف اور جداجدا کلام فرماتے کہ پاس بیٹنے والا اسے حفظ کر لیتا

عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتُ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُرُدُ سِرْدَكُمُ هَنَا، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلامٍ بَيِّنٍ فَصْل، يَخْفَظُهُ مَنْ جَلَّسَ إِلَيْهِ.

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الشالر عن ال كاشرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی حضور کے کلام اور کلمات مسلسل نہیں ہوتے تھے جیسے عام لوگ لگاتار کلام کرتے ہیں بلکہ ایک بات بتائی چر کھے خاموشی چر دوسری بات اور ان دو باتول کے درمیان اللہ کا ذکر۔

صحابه کرام کواحادیث قرآن مجید کی طرح حفظ تھیں ای وجہ سے تو احادیث جمع ہو کی ،اس جمع ہونے کی بڑی وجہ حضور انور کابیدوقارے کلام فرمانا تھا۔

(مراة الناجج ، ج ۸ ، ص ١٨)

حفرت انس بن مالک رضی الله (ایک) بات تین مرتبه د ہراتے تا که آپ ہے مجھی جاسکے۔ \* عَنْ أَنْسِ بُن مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِينُ الْكَلِبَةَ ثَلاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ.

شرح حليث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الشاار حن اس كي شرح

میں فرماتے ہیں کہ لفظ سے مراد پوری بات ہے، یعنی مسائل بیان کرتے وقت ایک ایک مسئلہ تین تین بارفر ماتے تا کہ لوگوں کے ذہن میں اثر جائے ہر کلام مراد نہیں۔ای لیئے صاحب مشکلوۃ اس حدیث کو کتاب العلم میں لائے۔ (مراۃ المناج، جا،م ۲۰۹)

حضرت حسن بن على المرتضى رضي الله تعالٰی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے ایے مامول مند بن الى باله سے، جو ني كريم مان الماليا مروقت عملين اور تفكر رت تح اور آپ کو ( کسی ونت بھی) چین نہیں ہوتاتھا ، آپ دیر تک خاموش رہے اور بغير ضرورت گفتگونهيل فرماتے تھے آپ کے کلام کی ابتدا اور انتہا منے بھر کے (واضح) ہوتی اور آپ جامع کلام فرماتے، آپ کا کلام مفصل ہوتا (لیکن) نہ ضرورت سے زیادہ اور ندکم، آپ ندتو سخت طبعیت تھے اور نہ دوس وں کو ذیل كرنے والے، الله تعالی كی نعمت كی قدر فرماتے اگر چہ تھوڑی ہی ہوتی، آپ کی نعمت کو برانہیں سمجھتے تھے، کھانے پینے ک چیزوں کی نہ تو برائی کرتے اور نہ تعریف، آپ کو دنیا اور اس کا مال و متاع غضب تاك نہيں كرتا تھا۔ جب (كہيں) حق بات سے تجاوز کیا جاتا تو کوئی چیز آپ کے الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ خَالِي هِنْدُ بْنُ أَبِي هَالَةً ، وَكَانَ وَصَّافًا ، فَقُلْتُ : صِف لِي مَنْطِقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاصِلَ الأَخزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ ، طَوِيلُ الشَّكْتِ ، لا يَتَكُلُّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ ، يَفْتَتِحُ الْكَلامَ وَيُغْتِئُهُ بِأَسْمِ اللَّهِ تَعَالَى. وَيَتَكُّلُمُ يَجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، كَلامُهُ فَضُل، لا فُضُولَ, وَلا تَقْصِيرَ، لَيْسَ بِأَلْجَافِي , وَلا الْمُهينِ يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَإِنَّ دَقَّتْ لا يَنُمُّ مِنْهَا شَيْئًا ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُن يَنُمُّ ذَوَّاقًا وَلا يَمْنَحُهُ، وَلا تُغْضِبُهُ النُّنْيَا، وَلا مَا كَانَ لَهَا، فَإِذَا تُعُتِّى الْحَقُّ لَمْ يَقُمُ لِغَضَيِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ، وَلا غصے کو شھنڈا نہ کریاتی جب تک آپ اس کا انقام نہ لے لیتے، آپ اپنی ذات کے ليے نه ناراض موتے اور نه انقام ليے، آپ بورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے اور جب خوش ہوتے تو ہاتھ الٹ لیتے ، جب كفتكوفرمات تو دائي مهيلي بائي باتھ ك الكو مل ك پيك ير مارت ، جب آپ كوغصه آتا تو منه كهير ليتے اور كناره كش بوجات، جب خوش، بوت تو آنكھ مبارک بند فرما لیتے، آپ کی بڑی ہنی مسراہث ہوتی اور اولوں کی طرح سفید اور چمکدار دانت مبارک ظاہر ہوجاتے۔

يَعْفَبُ لِنَفْسِهِ، وَلا يَنْتَصِرُ لَهَا، وَإِذَا اللّهُ أَشَارَ يِكَفِّهِ كُلِّهَا ، وَإِذَا تَعَبَّدُ أَشَارَ يِكَفِّهِ كُلِّهَا ، وَإِذَا تَعَبَّدُ أَشَالًا اللّهُ تَكَالَى اللّهُ اللّه

# المرح حديث: ني كريم منافظية كي مبارك مفتلو

نی ورسول چونکہ دین کے داعی اورشریعت وطت کے مبلغ ہوتے ہیں اور تعلیم شریعت اور تلقین دین کا بہترین ذریعہ خطبہ اور وعظ ہی ہے اس لئے ہرنی ورسول کا خطیب اور واعظ ہوٹا ضروریات ولواز م نبوت میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی علیہ السلام کو اپنی رسالت سے سرفراز فرما کر فرعوں کے پاس بھیجا تو حضرت موکی علیہ السلام نے اس وقت بید عاما تکی کہ

قَالَ رَبِ اشْهَمُ لِيْ صَدُرِى وَ يَسِّهُ إِنَّ اَمْدِى ٥ وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِّنْ لِسَالِ ٥ وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِنْ ٥ (ب١٦ مد:٢٥ - ٢٨)

اے میرے رب میرا سین کھول دے میرے لئے میرا کام آسان کر اور

میری زبان کی گرہ کھول دے کہوہ لوگ میری بات مجھیں۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ تمام رسولوں کے سردار ااور سبنیوں کے خاتم ہیں اس لئے خداد ند قدوس نے آپ کو خطابت و تقریر میں ایسا بے مثال کال عطافر ما یا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اقصح العرب (تمام عرب میں سب سے بڑھ کر قصیح) ہوئے اور آپ کو جوامع الکلم کا معجزہ بخشا گیا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک لفظ میں معانی ومطالب کا سمندر موجیس مارتا ہوا نظر آتا تھا اور آپ کے جوش تکلم کی تا ثیرات سے سامعین کے دلوں کی و نیا میں انقلابِ عظیم پیدا ہوجاتا تھا۔

چنانچہ جمعہ و محیدین کے خطبوں کے سواسینکڑوں مواقع پر آپ صلی القد تعالیٰ ملیہ وسلم نے ایسے اللہ تعالیٰ ملیہ وسلم نے ایسے ایسے وہلیغ خطبات اور موثر مواعظ ارشاد فرمائے کہ فصحاء عرب جمیان رہ گئے اور ان خطبوں کے اثر ات و تا ثیرات سے بڑے بڑے سنگدلوں کے ول موم کی طرح پھل گئے اور دم زدن میں ان کے قلوب کی و نیا ہی بدل گئے۔

چونکہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف حیثیتوں کے جامع تھے اس لئے آپ کی۔
مختلف حیثیات آپ کے خطبات کے طرز بیان پر اثر انداز ہوا کرتی تھیں۔ آپ ایک
دین کے داعی بھی تھے، فاتح بھی تھے، امیر لشکر بھی تھے، مصلح قوم بھی تھے، فرماں دوا
بھی تھے، اس لئے ان حیثیتوں کے لحاظ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطبات
میں قشم قشم کا زور بیان اور طرح طرح کا جوشِ کلام ہوا کرتا تھا۔ جوشِ بیان کا یہ عالم تھا
کہ بسااوقات خطبہ کے دوران میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئیسیں سرخ اور آواز
بہت ہی بلند ہو جاتی تھی اور جلال نبوت کے جذبات ہے آپ کے چیر وَ انور پر غضب
کے آثار نمودار ہو جاتے تھے بار بار انگلیوں کو اٹھا اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو یا ابا
معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی لشکر کو للکارر ہے ہیں۔

(صيح مسلم، كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة ، الحديث: ١٨٠٧م. ص٠ ٣٣٠)

چنانچ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہوٹی خطبہ اور تقریر کے جوش وخروش کی بہترین تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے سنا، آپ فرما دے شح کہ خداوند جبار آ سانوں اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں جبار ہوں، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار لوگ؟ کدھر ہیں متنکرین؟ یہ فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مٹی بند کر لیتے بھی مٹی کھول دیتے اور آپ کا جم اقدی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہند کر لیتے بھی مٹی کھول دیتے اور آپ کا جم اقدی منبر (جوش میں) بھی دا بھی بھی با بھی جھک جاتا یہاں تک کہ میں نے یہ و یکھا کہ منبر کا نچلا حصہ بھی اس قدر ہل رہا تھا کہ میں (اپنے دل میں) یہ کہنے لگا کہ کہیں یہ منبر آپ سان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر گرتو نہیں پڑے ول میں) یہ کہنے لگا کہ کہیں یہ منبر آپ سانی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر گرتو نہیں پڑے گا۔

(سنن ابن ماجه، كمّاب الزحد، بإب ذكر البعث، الحديث: ۴۲۷۵، ج۴، ص۵۰۵) آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے منبریر، زمین پر، اُونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر جیاموقع پیش آیا خطبرویا ہے۔ بھی بھی آپ صلی الله تعالی علیه وسلم فے طویل خطبات بھی دیے رائین عام طور پرآپ کے خطبات بہت مختفر مگر جامع ہوتے تھے۔ میدان جنگ میں آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کمان پر فیک لگا کر خطبه ارشاد فرمات اورمجدول مين جعد كاخطبه يزهة وقت وست مبارك مين عصا موتا تقا (سنن اين ماجه، كتاب اقامة الصلاة، باب ماجاء في الخطبة ٥٠٠ الخ ، الحديث: ١١٠ ، ٢٦ ، ٩٠ ) آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے خطبوں کے اثرات کا بیالم ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ سخت سے سخت اشتعال الگیز موقعوں پرآپ کے چند جملے محبت کا دریا بہا دیتے تھے۔ حفرت انس رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے الیااثر انگیز اور ولولہ خیز خطبہ پڑھا کہ میں نے مجھی ایسا خطبہ ہیں سناتھا درمیان خطبہ میں آپ نے بیدارشاد فرمایا کہ اے لوگو! جو میں جانتا ہوں اگرتم جان لیتے تو ہنتے کم اور

روتے زیادہ۔ زبانِ مبارک ہے اس جملہ کا نکلنا تھا کہ سامعین کا بیرحال ہوگیا کہ لوگ کپڑوں میں منہ چھیا چھیا کرزاروقطاررونے گئے۔

(صحح ابخاری، كتاب التغيير، باب لاتسكلواعن اشياه ه . . الخ، الحديث: ٦١٢، ٣١٣، ج٣، ٣ ٢٨)

# 35- بَابُمَا جَاءَ فِي ضَعِكِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَل

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی
عند فرماتے ہیں کہ نبی سائٹیلی ہی مبارک
پنڈ لیوں میں کسی قدر باریکی تھی اور آپ کی
ہنی مبارک صرف تبسم ہوتی تھی ، جب میں
آپ کو دیکھا تو آپ کی چٹم ہائے مبارک
سرمہ لگائے بغیر سر کمیں معلوم ہوتیں۔

خ عَنْ جَايِرٍ بُنِ سَمُرَةً، قَالَ: كَانَ فِي سَاقَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحُوشَةٌ، وَكَانَ لا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحُوشَةٌ، وَكَانَ لا يَضْحَكُ إِلا تَبَسُّمًا، فَكُنْتُ إِذَا يَضْحَكُ إِلا تَبَسُّمًا، فَكُنْتُ إِذَا يَظُرُتُ إِلَيْهِ قُلْتُ: أَكُلُ لَكُنْ فَلَيْسَ إِلَّيْهِ قُلْتُ: أَكُلُ الْعَيْنَدُيْنِ وَلَيْسَ بِأَلْحَلَ.

شہر ح حلایت: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈ لیاں بہت موٹی نہ تھیں جو بدنما ہوتی ہیں بلکہ لطافت کا ظہور ہوتا ہے، بہت پلی بھی نہ تھیں جو دوسر سے اعضاء کے مناسب نہ ہوں اور اچھی نہ معلوم ہوں۔ (مرقات) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شخصا مار کر ہنا بھی ثابت نہیں۔ بہت ہنا دل کو غافل کر دیتا ہے، مسکرانے سے اپنا دل بھی خوش ہوتا ہے سامنے والے کا دل بھی موہ لیکا

یعنی حضور پیدائش طور پرسرگیس آنگھیں والے تھے پھر بھی سوتے وقت ہر آنکھ میں تین سلائی سرمدلگاتے تھے اگر بھی سرمہ نہ بھی لگاتے تو وہ قدرتی سرمہ جورب تعالٰی نے لگا کر دنیا میں بھیجا تھا وہ نمودار ہوتا تھا۔حضور انور قدرتی طور پر ناف بریدہ ختنہ شدہ

#### سرمدوشانہ کے ہوئے پیدا ہوئے ولادت پاک اس طرح ہوئی تھی۔شعر بالوں میں شانہ آئکھوں میں سرمہ دیا ہوا لیٹے ہوئے حریر میں ختنہ کیا ہوا

(مراة المناجع، ج٨،٩٥٥)

حفرت عبدالحارث بن بر فرماتے بیں کہ میں نے نبی کریم مان اللے اے بڑھ کر جسم فرمانے والا کوئی نہیں دیکھا۔

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَشّهًا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

شرح حلیف: کیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ الله الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آپ صحابی ہیں، زبیدی ہیں، زبید ایک قبیلہ ہے، جو زبید نامی ایک مختص کی طرف منسوب ہے، آپ مصر میں سب سے آخری صحابی ہیں جو فوت ہوئ، ای ۸ جری میں مصرمیں وفات یائی۔

تبهم میں ہزار ہا حکمتیں ہیں، حضور کی ہرادا میں رب تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ (مراة المناجح، ج٢ م ٥٨٥)

عَنْ عَبْنِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: مَا كَانَ ضَعِكُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا تَبُشُهًا.

شرح حلیف: عَلَم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ الله الرحمن اس کی شرح میں فرائے ہیں کہ آپ سحالی ہیں، زبید ایک قبیلہ ہے جو زبید نامی ایک فرف منسوب ہے، آپ مصریس سب سے آخری سحابی ہیں جو فوت

موع، ای ۱۸ جری مین مصرمین وفات پائی۔

تمبسم میں ہزار ہا حکمتیں ہیں،حضور کی ہرادامیں رب تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔

(مراة المناتج، جه، ص ١٥٥)

حفرت ابوذررضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں، رسول الله مالينظاليا نے فرماما کہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے آدمی کو بھی جانیا ہوں اور اہے بھی جوجہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا، قیامت کے دن ایک آدی (الله کے دریاریس ) کولایا جائے گا تھم ہوگا کہ ای کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو اور كبيره كناه چيائے جائي عے پراے کہاجائے گا کہ کیا تونے فلاں دن ایسااییا عمل کیا تھا؟ وہ بغیر کی انکار کے اقرار كرے كا اور كيره كنابول (يرموافذه) ے ڈررہا ہوگا پھر محم ہوگا کہ اے پربرائی ك بدلے ايك نيكى دو، وہ كے كاك میرے کچھ اور گناہ بھی ہیں جنہیں جل يهال نهيل ويكهرها حضرت ابوذررضي الله تعالی عندفر ماتے ہیں میں نے ریکھا کہ بی كريم من النائية ال بات عنى برك

الله عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لأَعْلَمُ أَوَّلَ رَجُل يَلْخُلُ الْجَنَّةَ , وَآخَرَ رَجُل يَغْرُجُ مِنَ النَّادِ ، يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: اغْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَيُغَبَّأُ عَنْهُ كِبَارُهَا، فَيُقَالُ لَهُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَلَا وَكُنَا كُنَا ، وَهُوَ مُقِرُّ لا يُنْكِرُ ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِهَا فَيُقَالُ: أَعُطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّعَةٍ عَمِلَهَا حَسَنَةً ، فَيَفُولُ: إِنَّ لِي ذُنُوبًا مَا أَرَاهَا هَهُنَا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَلَقَلُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيكَ حَتَّى بَلَثَ تَوَاجِنُهُ.

یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت مبارک ظاہر ہوگئے۔

شیرح حدیث: علیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح می فرات می می المرح میں الدوم میں جودوزخ سے آخر میں نکلے گاوہ ہی میں آخر میں الکے گا۔ مرد سے مرادنوع مرد ہے نہ کہ شخصی مرد، اس فتم کے بہت لوگ ہوں گے جنہیں حضور صلی الله علیہ وسلم تفصیلاً جانتے ہیں۔

یعنی اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ اقرار کرانے کے لیے پیش کرو ابھی بڑے گناہ اسے نہ دکھاؤ۔ خیال رہے کہ ابھی ان بڑے گناہوں کی معافیٰ نہیں ہے بلکہ اس سے چھیانا ہے جبیہا کہ الگے مضمون سے ظاہر ہے۔

ُ اس دن اپنے گناہ مان لینا سعادت کی نشانی ہوگی اور بخشش کا پیش خیمہ کہا نگار کرنے پرمصیبت آ جادے گی بمسلمان ہیر بات یادر کھیں۔

یعنی اس کے دل میں اس میں ہے کسی گناہ کے اٹکار کی ہمت نہ ہوگی ہے ہمتی نیک بختی کی علامت ہے۔اللہ تعالٰی یہاں گناہ کرنے کی ہم کو ہمت ہی نہ دے ہے ہمت ہارناان شاءاللہ جیتنے کا پیش خیمہ ہے، یہ ہمت عذاب ہے کم ہمتی رحمت۔

معلوم ہوا کہ اس دن ہر محض کو اپنا ایک ایک عمل یاد ہوگا، نامہ اعمال اس کی یاد کی تقدیق کرے گا، رب فرما تا ہے: اِقْرَا کِلْتُها کُ کَفَی بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیْبًا بلکہ مرتے وقت بھی انسان کے سامنے اپنے ہر نیک و بد اعمال آبجاتے ہیں بہتر ہے کہ ہم فض روز اندسوتے وقت اپنے اعمال کا حساب لیا کرے۔

ظاہریہ ہے کہ بیدہ فخص ہوگا جس نے اپنے ان گناہوں سے تو بہیں کی تھی بغیر توبہ مرگیا تھا اور یہ تبدیلی محض کرم وفضل ہے ہوگی۔اس تبدیلی کا مطلب یہ بہیں کہ گناہ نیکیاں بن جاویں گے کہ زنا جہاد بن جاوے اور جھوٹ سچے ہوجاوئے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اے فی گناہ ایک عطیہ دے دو اگر وہ نیکی کرتا تو یہ پاتا اے ویے بی رک دو۔ خوال رہ نیک کرتا تو یہ پاتا اے ویے بی رک دو۔ خوال رہ ہے کہ توبہ ایمان ،نیک اعمال کی برکت سے گنا ہوں کی تبدیلی قانون ہے، رب تعالٰی فرما تا ہے: إلّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَبِلَ عَبُلًا طٰلِحًا فَاُولَٰ ہِكَ يُبُدِّنُ اللهُ سَيّاتِهِمْ حَسَنٰتِ وہاں یہ تبدیلی صرف فضل ومہریانی ہے۔ شعر

گنہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا ہے کیا کیا ہوگا بنیانہ کیتی کیتی محکرائی بن کیتی لکھ دین برائی

اللہ تعالٰی انصاف نہ کرے رحم فر مادے کہ جاری کی ہوئی برائیاں ہے کی ہوئی بنادے یعنی محوفر مادے،سب پرمہر بانی ومعافی کاقلم پھیردے۔شعر

من نہ گویکم کہ طاعتم بہ پذیر قلم عفو برگنا ہم کش

یعنی اس کرم کریمانہ کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ موٹی میرے بڑے گناہ تو یہاں موجود ہی نہیں وہ بھی لائے جاویں اور ان بڑے گناہوں پر بڑے عطیے دیے جاؤیں ،تو بخش بے حساب کہ ہیں جرم بے حساب۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انقلاب حال پرتبہم فر ما یا کہ ابھی تو گناہ کیرہ سے ڈرر ہا تھا اب خود ما نگ رہا ہے۔رب کافضل تو آن کی آن میں کا یا پلٹ دیتا ہے وہ اگر چاہے تو ہم جیسے لا کھوں گنہگار پر ہیزگار بن جادیں وہاں کیا کمی ہے، پانچ منٹ کی بارش مردہ زمین کوزندہ کردیتی ہے۔ (مرا ۃ المناجج، جے، میں ۳۲۳)

﴿ عَنْ جَرِيدٍ بُنِ عَبْدٍ اللَّهِ صَلَّى تعالى عند فرمات جرير بن عبدالله رض الله قَالَ: مَا جَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى تعالى عند فرمات بين كه جب على

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْدُ أَسُلَهْتُ وَسَلَّمَ مُنْدُ أَسُلَهْتُ وَلارَآنِي إِلا ضَحِكَ .

عَنْ جَرِيدٍ، قَالَ: مَا خَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَلا رَآنِي مُنْلُ أَسْلَبْتُ إلا
 وَسَلَّمَ وَلا رَآنِي مُنْلُ أَسْلَبْتُ إلا
 وَسَلَّمَ وَلا رَآنِي مُنْلُ أَسْلَبْتُ إلا

اسلام لا یا مجھے نبی کریم مان فیلی ہے فراگھر میں حاضر ہونے سے ) نہیں رد کا اور آپ جب بھی مجھے و کھتے مسکراد یا کرتے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا مجھے رسول اللہ مان فیلی ہے فرماتے ہیں حاضر ہونے سے ) نہیں رد کا اور آپ جب مجھے د کھتے تبہم فرماتے۔

شیرے حلیت : حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح میں فرائد ہیں کہ شرح میں فرائد ہیں کئیت ابوعمرہ ہے، حضور انور کی وفات ہے چالیس دن پہلے اسلام لائے بعد میں کوفہ میں قیام رہائے ایھی اکیاون جمری میں وفات پائی۔ (اکمال) بڑے خوبصورت خوش خلق اپنی قوم کے سردار تھے۔

لینی جس موقعہ پر دومروں کو اجازت لے کر آنا ہوتا تھا مجھے بغیر اجازت حاصل کے حاضری کی اجازت حاصل کے حاضری کی اجازت فی ایک بارحضور نے مجھے ایسی مجالس میں حاضری کی اجازت دے دی تھی گویا اپنا قرب و منزلت بیان فر بار ہے ہیں۔خیال رہے کہ حضور کی مجلس عامہ میں کی کو اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی جیسے نماز جمعہ عید اور عام مجالس وعظ میں دولت خانہ کے اندرکسی کو بغیر اجازت حاضر ہونے کی اجازت نہ تھی ،رب تعالی فرما تا ہے: لا تَک خُلُوا بُیُوْت النَّبِیِّ الخ مجالس خاصہ میں عام لوگ اجازت لے کر عاصر ہوتے سے محرکوئی خاص الخاص بغیر اجازت بھی یہاں ای کا ذکر ہے۔ حضور کا یہ ہم اظہار خوثی یا اظہار کرم کے لیے ہوتا تھا۔

(مراة الناتج، جه، ص ٥٨٣)

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالٰی عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم مان اللہ نے فر مایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جوجنم ے سب سے آخریں نظے گا، ایک آری مرینوں کے بل باہرآئے گا اے کہا جائے گا جا جنت میں داخل ہوجا (آپفرماتے ہیں) پھر وہ جنت میں داخل ہونے کے ليے جائے گا، جب ديکھے گا كەلوگوں نے تمام جگہ یر کر لی ہے تو واپس آ کرعرض كرے كا كداے ميرے دب لوگوں نے ابی ابی جگه سنجال لی ہے اے کہا جائے گاکیا تھے اپنا گذشتہ زمانہ (دنیا) یاد ہے؟ وه کے گاہاں یا رب! کہا جائے گاتمنا کر ( کچے مانگ) حضور اکرم سانتیا کے فرماتے ہیں مجروہ تمنا کرے گا تواہے کہا جائے گا کہ تھے وہ بھی ملے گا جوتونے تمنا کی اور (اس کے علاوہ) دنیا کا دس گنااور بھی۔وہ عرض کریگا (اے رب) کیا تو جھ ے استہزا فرماتا ہے حالانکہ تو بادشاہ ے؟ (حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں) میں نے دیکھا کہ

الله بن مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لِأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّادِ خُرُوجًا ، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا ، فَيُقَالُ لَهُ : انْطَلِقُ فَادُخُلِ الْجِنَّةُ، قَالَ : فَيَنْهَبُ لِيَلُخُلَ الْجَنَّةَ، فَيَجِلُ النَّاسَ قَلُ أَخَنُوا الْمَنَازِلَ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَارَب، قَنُ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَاذِلَ، فَيُقَالُ لَهُ: أَتُنْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ، فَيَقُولُ: نَعَمُ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: تَمْنَ قَالَ: فَيَتَمَنَّى، فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ الَّذِي مَّنَّيْتَ وَعَشَرَةً أَضْعَافِ الثُّنْيَا، قَالَ: فَيَقُولُ: تَسْغَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ! قَالَ: فَلَقَلُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِكَ حَتَّى بَنَتُ نَوَاجٍنُهُ.

حضور اکرم ملی این اس بات پر) اتنا بنے کہ آپ کے سامنے کے دانت مبارک ظامر ہو گئے۔

شیر حدید: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ رجل سے مراد صرف ایک شخص نہیں ہے بلکہ اس قتم کے لوگ ہیں حضور ان سب کو تفصیلًا جانتے ہیں ان کے نام، ان کے خاندان، ان کی شکل و صورت وغیرہ جیبیا کہ اعلم سے معلوم ہوا۔ شعر

ہم نے عرض کیا ہے۔

ایک ماه مدن گوراسابدن نیجی نظرین گل کی خبریں

کیونکہ جہاں تک اس کی نگاہ کام کرے گی وہاں تک آ دمی ہی آ دمی نظر آئیں گے کوئی جگہ جنتیوں سے خالی اسے نظر نہ آ دے گی۔

میرے مولٰی اب میں کہاں جاؤں گا جنت میں تو کوئی جگہ خالی ہی نہیں۔ اس دن گناہ فرمانے میں عجیب حکمت ہوگی کیونکہ مؤمن کا دنیا میں رہنا بھی نیکی ہے اور نیکی کا بدلہ دس گنا ہے منٹ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٔ عَشْمُ ٱمْثَالِهَاللهٰذا اس قانون سے اے دنیا کادس گنار قبرعطا ہوا۔ (مرقات)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہنے ہے مراد ہوتا ہے آپ کا تبسم فر مانا کیونکہ قہقہہ لگانا حضور ہے کبھی ثابت نہیں ،رب تعالٰی کے استہزاء کے معنی بیان ہو چکے۔

یہ قول یا تو حضرت ابن مسعود کا ہے یا کسی اور راوی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں۔اس لیے کان بقال فرمایا گیا۔یعنی لوگوں میں یہ شہور تھا کہ بیادنی درجہ کا جنتی ہوگا جس کی املاک اس قدر وسیع ہوں گی۔اعلٰی جنتیوں کی ملکیت کا رقبہ تو ہمارے خیال سے باہر ہے۔ (مراة المناجج، جے مسسس)

حضرت على بن ربيعه رضى الله تعالى عنەفر ماتے ہیں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی الله تعالَى عنه كي خدمت ميں حاضر ہوا، اس وقت آب کے پاس ایک چار پایدلایا گہا تاكدآب ال يرسوار بول- آب نے ركاب مين ياؤل ركھتے وقت بسم إلله پڑھی، جب اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے تو فر ما یا الحمدالله پھر آپ نے فر مایا وہ ذات یاک ہےجس نے اس کو ہمارے تابع کیا حالانکہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور بیتک ہم اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ پھرآپ نے تین مرتبہ الحمدالله اور تين بار الله اكبر يرها، پھر كہا(اے اللہ) تو ياك ہے، بے شك میں میں نے اپنفس برظلم کیا، پس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا بخٹے والا کوئی نهيس بجرحفرت على مرتضى رضى الله تعالى عند مسكرائ (راوى كيتے ہيں) نيس في یو چھااے امیر المونین آپ کس وجہ ہے ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور ا كرم من شيريم كو و يكها كه آپ نے ايسا مي

الله عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَة ، قَالَ: شَهِنْتُ عَلِيًّا ، أَتِي بِنَاتَةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَتَّا وَضَعَ رِجُلَهُ فِي الرِّكَابِ ، قَالَ : يِسْمِ اللَّهِ ، فَلَبَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا ، قَالَ : الْحَمْدُ بِلَّهِ ، ثُمَّ قَالَ: سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ { 13 } وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُنُقَلِبُونَ سورة الزخرف آية 13-14، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ بِلَّهِ ثَلاقًا، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاقًا، سُبْعَانَكَ إِنِّي ظَلَيْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لِا يَغْفِرُ النُّنُوبَ إلا أَنْتَ، ثُمَّ ضَعِكَ. فَقُلْتُ لَهُ: مِنْ أَتِي شَيْءٍ ضَمِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَهَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَمِكَ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ الله؛ قَالَ: إِنَّ رَبُّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِيهِ إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ النَّلَنُوبَ

غَيْرُكَ.

کیا اور پھر مسکرائے (حضرت علی مرتضیٰ
رضی اللہ تعالٰی عند فرماتے ہیں) میں نے
عرض کیا یارسول اللہ صفائی اللہ آپ کیوں
بنے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک
تمحارارب بندے سے خوش ہوتا ہے جب
وہ کہتا ہے اے رب میرے گناہ بخش
دے ( کیونکہ ) وہ جانتا ہے کہ میرے سوا
کوئی گناہ بخشے والانہیں۔

شیرے حلیف: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ القدالرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ لغۃ دابقہ ہر جانور کو کہتے ہیں، رب تعالٰی فرماتا ہے: وَمَا مِنْ دَآئِيَةٍ فِی الْاَرْضِ إِلَّا عَلَی اللهِ دِنْ مُتُهَا گراصطلاح میں داہة گھوڑے کو کہا جاتا ہے وہ ہی یہاں مرادے آپ کی خدمت میں گھوڑا حاضر کیا گیا تھا۔

ركاب بمعنى آلدركوب جس ميں پاؤل ركھ كرسوار ہوتے ہيں۔

میر حمد سواری ملنے کے شکر میہ پر ہے یعنی خدایا تیراشکر ہے کہ تو نے ہماری آسانی کے لیے ہم کوسواری بخش، بہت لوگ مجبور ابیدل سفر کرتے ہیں۔

سیقر آن شریف کی آیت ہے،اس کی شرح ابھی فصل اول میں گزرگئی۔خلاصہ سے

ہے کہ مولٰی ان قوی جانوروں کا ہم کمزور انسانوں کے قبضہ میں آجانا تیری مہر بانی سے

ہے ہم تو مچھر کھی کو تابع نہیں کر سکتے ، پھر ہم پر ایک ایساوقت آنے والا ہے کہ ہم کوخود

اینے ہاتھ پاؤن پر بھی اختیار وقبضہ ندر ہے گا یعنی بعد موت ہم کووہ وقت یاد ہے،ہم اس

نعت پر متکبر نہیں تیر ہے شکر گزار ہیں یہ جان اللہ! کیسی جامع اور برکل دعا ہے۔

لیعنی میری خطاؤں وگنا ہوں کے باوجود تو نے جھے یہ مواری وغیرہ کی نعتیں بخشیں

تو مجھے امید ہے کہ تواپنے کرم ہے مجھے معافی بھی دے دے گامیں نے وہ ہی کیا جو گنهگار کرتے ہیں تو وہ ہی کرجو ستار وغفار کی شان ہے۔

یعنی مشکرائے شخصا ندلگا یا مسکرانا اظہار خوشی کے لیے ہوتا ہے شخصادل کی غفلت ے ای لیے حضورا نورصلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بہت تصفیم مجھی نہ لگا۔

یعنی میں قولی وعملی سنوں پر مل کررہا ہوں اس موقعہ پر بیدد عاما تگنا سنت قولی ہے اوراس وفت تبسم كرنا سنت عملي ہے۔اس ہے معلوم ہوا كەصحابەكرام حضور صلى الله عليہ وسلم کے حالات کی نقل کرتے تھے اے ٹو اب سجھتے تھے اور یہ بھی پیتہ لگا کہ حضور طلبہ السلام کی ہرسنت پڑمل کرنا ہاعث ثواب ہے حتی کہ ہنسنا اور رونا بھی۔

خلاصه بيهب كدمين حضورصلي الله عليه وسلم كي موافقت مين بنس ربابول اورحضور صلی الله علیہ وسلم نے رب تعالٰی کی موافقت میں تبہم فر مایا تھا تو بیم کی سنت رسول بھی ہاورسنت الليد بھي،رب تعالى تعجب كرنے، مننے سے ياك ہے اس ليے وہال ان الفاظ کے معنے ہوتے ہیں خوش ہونا۔رب تعالی کی رضا خوشی اس کی شان کے لائن ہ، ماری رضا وخوثی ماری حیثیت کے موافق ہے۔

معلوم ہوا کہ رب تعالٰی اس بندے سے بہت راضی وخوشی ہوتا ہے جواہے کو ب کس و گنهگار جانے اور رب تعالٰی کو قادر و غفار جانے ، یہ بی حال بارگا و مصطفوی کا ہے كدوبال بهى بيكى يردحم بهت بوتاب \_شعر

ریکھی جو بے کی تو انہیں رم آگیا گھرا کے ہو گئے وہ گنہار کی طرف

خیال رہے کہ گناہ تو اللہ تعالٰی ہی بخشا ہے،اس کے مجبوب بندے شفاعت تو كرتے بي مكر براه راست كناه بخشة نبيل مرحقوق بندے بھى معاف كر سكتے ہيں، شل ا پنا قرض یا خون معاف کرسکتا ہوں لہذا حدیث بالکل واضح ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ حضرت عامر بن سعدرضي الله تعالى عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی الله تعالى عنه فرماتے ہیں میں نے رسول الله مآہ ﷺ کو جنگ خندق کے دن دیکھا كرآب (ات) في كرآب كرائ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے حفرت عامر رضی الله تعالی عنه فرناتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد رضی الله تعالی عنه سے یوچھا کہاں ہمی کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے فرمایا ایک آدی (کافر) کے پاس ڈھال مقی اور وہ ڈھال کوادھراُ دھرکر کے اپنا چیرہ چھیا تا تھا (چونکہ) حضرت سعد تیر انداز تے (اس کے) آپ نے ایک تیر نکالا اور جونبی اس نے سراٹھایا اسے دے مارا (تير)اس كى پيثاني يرلكا وه النا كيااور-اس کی ٹا نگ اُٹھ گئی (اس واقعہ پر)حضور آپ کے سامنے والے دانت مبارک

💸 عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: قَالَ سَعُلُ : لَقَلُ رَأَيْتُ النَّبِيّ مَثَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ يَوْمَ الْعَنَدَقِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِلُهُ تَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ؛ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مَعَهُ ثُرُسٌ، وَكَانَ سَعْنُ رَامِيًا. وَكَانَ يَقُولُ كَنَا وَكُنَا بِالتُّرْسِ يُغَيِّني جَبْهَتَهُ. فَأَزُعَ لَهُ سَعُنَّ بِسَهْمِ ، فَلَبَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَمَّاهُ فَلَمْ يُخْطِئ هَذِيدٍ مِنْهُ يَعْنِي جَبْهَتَهُ وَانْقَلَبَ الرَّجُلُ. وَشَالَ بِرِجُلِهِ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ نُوَاجِلُهُ . قَالَ : قُلْتُ : مِنْ أَيّ شُئْءٍ طَمِكَ؛ قَالَ: مِنْ فِعْلِهِ بِالرَّجُلِ. نظر آنے لگے ہیں (عامر بن سعد) نے
پوچھاکس بات سے نبی کریم مان اللہ ہنے؟
حضرت سعدرضی اللہ تعالٰی عند فر ما یا کہ اس
اس بہادرانہ کارنا ہے سے جو میں نے اس
(کافر) مرد کے ساتھ کیا۔

شرح حدیث: آپ مان الیا کی مسکرا بٹ وقبسم اپنے اہل بیت اور صحاب اکرام کیلئے ایسی بنیادی شیء ہے جسکے دہرے شمرات مرتب ہوئے یعنی دنیا میں لیکی اور آخرت میں بے حساب اجر۔

مسلمان سے مسکراکر ملنا ایسا بہترین صدقہ ہے کہ غریب اور بالدار یکسال طور پر
کر سکتے ہیں۔ ما داُیت اُحدا آکٹر تبسبًا من رسول الله صفی الله علیه وسلم
(سیرناعبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ماہ اللہ ماہ اللہ سے زیادہ
کی کومسکراتے اور تبسم فرماتے نہیں دیکھا (التر ذی: 3641) مسیحے مسلم میں ہے کہ اللہ
کے رسول ماہ اللہ بی فرمایا : إنكم لن تسعوا الناس بأموال کم فليسعهم منكم
بسط الوجه وحسن الخلق و (تمہارے اموال میں تمام لوگوں کیلئے ہرگز وسعت نہیں
ہوگی ہی تہر ہیں چاہئے کہ ان کے ساتھ بشاشت اور حسن اخلاق سے پیش آؤ)۔

مسکراہٹ زندگی کی علامت ہے۔ مسکراہٹ خوشیال تخلیق کرتی ہے۔ بیٹم زدہ
لوگوں کی مدد کرتی ہے، بیم مشکل چیزوں کو آسان کر دیتی ہے۔ جب ہم مسکراہٹ کے
ساتھ کسی کی خوشی میس شامل ہوتے ہیں توخوشی دوبالا ہوجاتی ہے۔ آج دنیا محاثی بحران
میں مبتلا ہے۔ جنگوں کے خطرات سر پر منڈلا رہے ہیں اور پوری دنیا ہیں صحت کے
مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے ہر کسی کواپنا ذہنی تناؤ کم کر کے مسکراہٹوں کی
ضرورت ہے۔ مسکراہٹیں صحت کے لیے دوائی سے زیادہ مفید ہیں کیونکہ مسکراہٹ ہیں
ضرورت ہے۔ مسکراہٹیں صحت کے لیے دوائی سے زیادہ مفید ہیں کیونکہ مسکراہٹ ہیں

عالی ہوتی ہے جو کدایک طاقتورٹا نک ہے۔

## 36- بَابُمَا جَاءَ فِي صِفَةِ مِزَاحِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم،
قَالَ لَهُ: يَا ذَا الأُذُنَيْنِ . قَالَ عَيْهُودٌ: قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: يَعْنِي عُمْارِحُهُ.

شیر سے حل بیٹ: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمٰن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت انس کے دونوں کان کسی قدر بڑے مضے اس لیے انہیں دوکان والے فرمایا جیسے فرباق ابن سماریہ کو ذوالیدین فرمایا کرتے ہتے یا حضرت انس کی قوت ماعت بہت قوی تھی یا آپ بہت ذکی و ذہین متھے۔ بہر حال اس فرمان عالی میں حضرت انس کی تعربت انسان جو انسان جو بھی ہوں کے دونوں کی میں کی تعربت انسان جو بھی ہوں کی دونوں کی کوئی کی تعربت انسان کی تعربت انسان کی تعربت کی دونوں کی دونوں

حفرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ نبی پاک مان اللہ اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی پاک مان اللہ اللہ اللہ عند کر آپ نے میرے چھوٹے بھائی سے فرمایا اے

حَلَّاثَنَا هَتَّادُ بَنُ السَّرِيِّ، وَ السَّرِيِّ، فَالَ: حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُغْبَةً.
عَنْ أَبِى التَّيَّاجِ، عَنْ أَنْسِ بَنِ
مَالِكٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ

صلى الله عليه وسلم ليُخَالِطُنَا ابوعمير! تيرى بلبل كوكيا بوا؟ (ابوعمير ك ياس بلبل كاايك بجيرتها جومر كياني كريم ماَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِيهِ ازراه خوش طبعي دريافت

حَتَّى يَقُولَ لأَخِ لِي صَغِيرٍ : يَا أَبَّا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؛.

شرح حديث: عليم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كى شرح میں فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے لیخاطبنا لیعنی ہم سے کلام فرماتے تھے۔ ابوعمیر حضرت انس کے چھوٹے بھائی تھے اخیافی ،ان کے باپ کا نام زید ابن سهبل تقاءكنيت ابوطلحه، ابوعمير كانام كبشد تفا\_ (مرقات)

بعض شارحین نے فرمایا کہ نغیر بلبل کا نام ہے مرتحقیق بیہے کہ کوئی اور چڑیاہے جس کی چونچ سرخ ہوتی ہے حضور کا بیفر مان حضرت ابوعمیر کوتسکین دینے یا ان کا دل بہلانے کے لیے تھا۔

اس سے چندمسکے معلوم ہوئے: ایک بیر کہ چڑیا یالنا اسے پنجرے میں رکھناال سے بچوں کا کھیلنا جائز ہے بشرطیکداس کے دانہ یانی آرام کا خیال رکھے۔ دوسرے سیکہ حرم مدینه میں شکار کرنا درست ہے ورنہ پڑیا کا پنجرہ میں رکھنا بھی حرام ہوتا جیسا کہ حرم مکہ کا حال ہے کہ وہاں نہ تو شکار کرنا ورست ہے نہ شکار کو پنجرے وغیرہ میں رکھنا درست \_ تيسر بيكم علوم بات كاليوچهاكس اجهم مقصد كے ليے درست بے - حفور کو خرتھی کہ چڑیا مرگئی پھر بھی پوچھ رہے کہ چڑیا کیا ہوئی۔ چوتھے یہ کہ پچوں سے خوت طبعی کرنا ان کا دل بہلانے کے لیے جائز ہے، یانچویں پیر کہ ہم وزن نام بولنا درست ہے جسے حضور انور نے فر ما یا ابوعمیر ، نغیر دخیال رہے کہ کبوتر یا لنا درست ہے کبوتر باز کا حرام بے۔ (مراة المناتي، جديم ١١٧)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ

ا حَدَّثُنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ

فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول الله ملی شائیلہ آپ ہم سے خوش طبعی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا میں تچی بات ہی تو کہتا ہوں ( یعنی مزاح کے باوجود میں نے بات تچی ہی کی ہے۔) اللَّورِئُ، قَالَ: حَدَّاثَنَا عَلَى بُنُ الْتُسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَنبأَنَا عَبُلُ اللهِ بُنُ الْبُبَارِكِ، عَنِ غَبُلُ اللهِ بُنُ الْبُبَارِكِ، عَنِ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُنَاعِبُنَا، قَالَ: إِنِّ لا أَقُولُ إِلا عَقًا

شیرے حلایت: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فریاتے ہیں کہ یعنی آقا حضور دونوں جہاں کے والی ہیں ہم لوگ نوکر چاکر حضور کے خدام ہیں ،ہم جیسوں سے حضور انور کا خوش طبعی فریانا حیرت در حیرت ہے یا مطلب میہ ہے کہ وہ حضرت خوش طبعی کو ناجا نزیمجھتے شخص تب میر عش کیا۔

یعنی وہ دل لگی و مذاق حرام ہے جس میں جھوٹ بولا جاوے یا کسی کو ذکیل کیا جاوے ہماری خوش طبعی میں بید دونوں یا تیں نہیں ہوتی لہذا سے جائز ہے۔خیال رہے کہ ہرونت دل لگی و مذاق ہیبت دور کر دیتا ہے اس لیے بھی بھی شاذ و نادر ہی جاہے۔

(مراة المناتج ، ١٥،٥٠٥)

حضرت الس بن مالک رضی الله تعالٰی عند فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم مل اللہ ہے سواری ما لگی۔آپ نے فرمایا میں تجھے اوٹنی کے بچ پرسوار اگرتا ہوں، اس نے عرض کیا یا رسول

حَلَّاثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَلَّاثَنَا خَالِدُ بَنُ عَبْدِ الله، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْبَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي  حَامِلُكَ عَلَى وَلَكِ نَاقَةٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَصْنَعُ بِوَلَكِ النَّاقَةِ ؛ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: وَهَلُ تَلِكُ الإِبِلَ إلا النُّوقُ؛.

شیرے حلایت: علیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں جوسواری کے لائق میں فرماتے ہیں کہ اصطلاح میں افٹنی کا بچہ چھوٹے اونٹ کو کہتے ہیں جوسواری کے لائق نہ ہو۔ یہ ہوئی خوش طبعی وہ صاحب بھی یہ ہی سمجھے کہ حضور انور جھے چھوٹا سااؤٹنی کا بچہ عطا فرما ئیں گے اس پر انہوں نے وہ عرض ومعروض کی جوآگے آر ہی ہے۔

یعنی اونٹ بڑا ہوکر بھی اوٹنی کا ہی بچہ رہتا ہے کسی اور جانور کا بچہ نہیں بن جاتا۔ معلوم ہوا کہ خوش طبعی میں کسی لفظ کے بعید معنی مراد لینا جائز ہے۔

(مراة المناجع، خ ٢ ين١٧)

حفرت انس بن مالک رضی الله تعالٰی عند فرماتے ہیں کدایک دیہاتی، جس کا نام زاہر تھا، نبی کریم میں الله کی خدمت میں جنگل کا تحقد لا یا کرتا تھا، جب وہ دالی جائے لگتا تو نبی کریم میں اللہ اللہ اللہ میں ایس میں ، رسول اللہ میں ایس کے شہری ہیں، رسول اللہ میں تاہور ہم اس بہت محبت کرتے مقے (حلائکہ) وہ بہت محبت کرتے مقے (حلائکہ) وہ

خَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّفَنَا عِبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: عَلَى الرَّزَّاقِ، قَالَ: عَدَّفَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَابِتٍ، عَنْ أَنِسٍ بُنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَفْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا، وَكَانَ يُهْدِى إِنَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، هَدِيَّةً مِنَ الْبَادِيَةِ، عَلَى وسلم، هَدِيَّةً مِنَ البَادِيةِ، فَقَالَ فَيُجَهِّزُهُ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم، إذَا أَرَادَأَنْ يَغُرُجَ، فَقَالَ وسلم، إِذَا أَرَادَأَنْ يَغُرُجَ، فَقَالَ

(بظاهر) بد صورت تها\_ ایک دن رسول زاہر) مامان اللہ رہے تھے۔ بی کریم سنفوليلم ان كو يحي عاس طرح بغل كير ہو گئے کہ وہ آپ کونہیں دیکھ رہے تھے ، انہوں نے کہا کون ہے مجھے چھوڑ دنے (ال اثنا مين) مر كر ديكها تو ني یاک مانشالیل تھے، پھر انہوں نے نہایت اہتمام سے اپنی پیٹے کو نبی کریم سال اللہ کے سید مبارک ہے د برکت کے لیے ) ملنا شروع كرويات في كريم صافيقي فم مان لگے، اس غلام کو کون خرید تاہے؟ حضرت زاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول ياعي كي رسول الله صلى الله عن الله الله كنزويكم قيت نبين، يايفرماياك تم الله تعالے كنزديك بيش قيت بور. النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحُنُ حَاضِرُوهُ وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يُجِبُهُ وَكَانَ رَجُلا دَمِيمًا ، فَأَتَاهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ، يُؤمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَنْ يَشْتَرِي هَلَا الْعَبْلَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِذًا وَاللهِ تَعِلُنِي كَاسِدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لَكِنْ عِنْدَ اللهِ لُسْتَ بِكَاسِهِ أَوْ قَالَ: أَنتَ عِنْدَ اللوغال

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح می فرات می شرح می الله الرحمن اس کی شرح می فرات میں کہ اللہ میں کہ میں اللہ میں کہ میں میں کی کیونکہ میں حابی کر اوی میں کی اللہ میں کہا ہیں۔ کہ اللہ میں کہا ہیں۔ کہا ہیں۔ کہیں۔

لینی دیباتی چیزیں پھل بھلاری، کھیت کی پیدادار دغیرہ حضور انور کے لے تخذی لا یا کرتے تھے۔اورجب زاہر مدیند منورہ سے واپس جانے لگتے توحضور صلی اللہ علیہ وہلم شہری چیزیں بطور ہدیہ وسوغات ان کودیتے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے گھر لے جانمی لیعنی زاہر ماری ویہاتی ضرور تی بوری کرتے رہتے ہیں اور ہم زاہر کی شری

ضروریات بوری کرتے رہتے ہیں گویا زاہر ہمارا گاؤں ہیں اور ہم زاہر کا شہریا خلاق کریمانہ ہیں کہا ہے غلاموں نیاز مندول کوان القاب سے نوازتے ہیں۔

حضور صلی الله علیه وسلم ان سے بہت ہی محبت فر ماتے متھے اگر چیدہ و ہے ہی تھے جیے عبثی لوگ خصوصا دیہاتی ہوتے ہیں شکل ولباس دیبات کا سا۔دمیم کے معنی ہوتے ہیں بدشکل۔(مرقات) مگر اس کی شکل پر ہزاروں خوبصورت قربان جے بیا جاہے وو

اس طرح كرحضورانوران كے بيچھے بيٹھ انہيں بيچھے سے اپنی گوديس لےلياان کی بغلوں میں سے ہاتھ ڈال کر اپناہاتھ شریف زاہر کی آنکھوں پر رکھ لیا یعنی بجانوہم كون ييں \_كاش! يل اس وقت زاہر كے ياس موتا تواس كے قدم سے الى آئلسيں ملتا\_رضی الله تعالی عنه بیردا قعه ﷺ بإزار میں ہور ہاہے۔

حضرت زاہر پہچان تو پہلے ہی گئے ہول گے بھلاحضور کی خوشبومہک سی اور ش کہا۔مقصدیہ ہے کہ جب انہوں نے حضور کوآ تکھول و مکھ لیا بذریعہ تنکھیوں کے لہذاال حدیث پر بیاعتراض نہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے جسم اطہر میں ایسی خوشبوتھی کہ جس گلی سے گزرتے وہاں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ پیچان جاتے تھے کے حضور

> آمدی از پس بازی چثم پوشیدی مرا اے نگاہ وست رنگین وست بکشا کیتی

حفزت زاہر نے بیہ موقعہ غنیمت جانا کہ خود حضور انور نے جھے اپنی گود میں لے لیا

ہ اور اپنا سینہ میری پشت سے متصل کردیا ہے ایسے موقعہ بار بار ہاتھ نہیں آتے اس

لیے اپنی پشت کو حضور کے سینہ انور سے خوب مس کیا برکت حاصل کرنے کے
لیے معلوم ہوا کہ اپنے خدام سے خوش طبعی کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ناہت ہے اور برکت کے لیے بزرگوں کا جسم ان کے کپڑے چھونے سنت صحابہ ہے۔
بیکلام بالکل حق ہے۔ عبد سے مراد ہے: عبداللہ ،خرید نے سے مراد ہے اس کے
موض دوسرا اللتا ایسی کون ہے جو اس جیسا اللہ کا بندہ جھے دکھائے یا اشتراء میں تجرید ہے
لہذا بمعنی یا خذ ہے یعنی اس اللہ کے بندے کوکون لیتا ہے جھے سے ۔ (مرقات)

یعنی مجھ میں نہ شکل نہ عقل نہ رنگ نہ ڈھنگ مجھے کون قبول کرے گا ایسوں کو کون لیتا ہے میں آپ کا کیسے ہوسکتا ہوں۔

جوحضور کا ہو جائے وہ بے قیت کیے ہوسکتا ہے اکی قیمت سارا جہال نہیں ہوسکتا۔ مدینہ منورہ میں ایک صاحب سے بازار میں جونئی چیز و کیھتے حضور انور کی خدمت میں ہدیہ لے آئے سے جب چیز کا بالک قیمت ما نگتا ہے تو اسے بھی حضور کے پاس فلاں چیز میں نے حاضر پال لے آئے ،عرض کرتے حضور فلاں دن جوحضور کے پاس فلاں چیز میں نے حاضر کھی اس کی قیمت حضورا ہے دے دیں بیرتقاضا کر رہا ہے،حضور تبہم فر ما کر فر ماتے کہ کم نے تو وہ چیز ہم کو ہدیۂ دی تھی ،عرض کرتے حضور میری پاس اس کی قیمت کہاں سے آئی حضور قیمت ادا فر ماتے گران سے کھی نہ کہتے۔ (مرق ت

(مراة النائي، ١٥ م ١٩ ١٩)

الله تعالى الله

الْمُبَارِكُ بْنُ فَضَالَةً، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَتَتُ عَجُورٌ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ اللّهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: يَا أُمَّر فُلانٍ، إِنَّ الْجَنَّةَ لا تَلْخُلُهَا عَجُورٌ، قَالَ: فَوَلَّتُ تَبْنِي، فَقَالَ: أَخْبِرُوهَا فَوَلَّتُ تَبْنِي، فَقَالَ: أَخْبِرُوهَا اللّهَ تَعَالَى، يَقُولُ: إِنَّا أَنْشَأْتَاهُنَّ إِنْشَاءً، فَجَعُلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، عُرُبًا إِنْشَاءً، فَجَعُلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، عُرُبًا أَثْرَابًا

شرح حلیت: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ان بی بی صاحبہ نے حضور انور سے جنت کی دعا کرائی تب یفر مایا یہ بی صاحبہ غالبًا حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ہیں حضور انور کی بھو پھی حضرت زبیر ابن عوام کی والدہ بیروا قعہ دو بارجوا ہے: ایک بارحضرت صفیہ سے بیفر مایا تھا، (مرقات) لیتنی بوڑھی عور تیں مؤمنہ صالحہ ہوتی ہیں پھر بھی اگر وہ جنت میں نہ جا عی تو کہاں جا عیں گی انہوں نے بہت مایوی و تعجب سے بیسوال کیا۔

لیعنی جب وہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائے لگیں تو بوڑھی ندر ہیں گی بلکہ نو جوان بنادی جاویں گی ہمیشہ کنوار یاں رہیں گی لہذا ہم ذات کی نفی کرتے نہیں صفت بڑھا پ کی نفی فرماتے ہیں ۔ جنتی عورتوں کی عرتیس یا تینتیس سال ہوگی یہ ہی عمر ہمیشہ رہے گی ۔ بعض مفسرین نے اِنَّا اَنْشَانْهُنَ کی ضمیر حوروں کی طرف راجع کی ہے مگر اس مدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی ساری عورتیں خواہ حوریں ہوں یا دنیا کی بیویاں \_ کی طرف لوٹ رہی ہے سب کی عمریہ ہی ہے۔ (مرا ۃ المناجع، ج۲، ص ۱۵) 37- بَابُمَا جَاءَ فِي صِفَةِ كَلامِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عائشه رضى الله تعالى عندس يوجها گيا كه كياني كريم منافظ آييم شعريزها كتے تع اور نے اللہ الله الله الله الله کریم منافظ این حضرت ابن رواحہ کے شعر یڑھتے تھے، اور تیرے یاس وہ تخص خریں لائے گا جے تو نے اجرت نہیں

 عن الْمِقْلَامِ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ أبيهِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتُ: قِيلَ لَهَا: هَلُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَتَمَثَّلُ بِشَيْءِ مِنَ الشِّعُرِ؛ قَالَتْ: كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رُوَاحَةً، وَيَتَمَثَّلُ بِقَوْلِهِ: يَأْتِيكَ بِالأَّخْبَارِ مَنْ لَمْ

شرح حديث: اعلى حضرت عظيم المرتبت مولانا الشاه امام احمد رضا خان عليه الرحمة الرحن فناوى رضوية ، مين ارشاد فرمات الين اور سيجى روايت فرمايا كه جب حفرت عائشه صديقة ے كها كيا كه حفرت الوہريره رضى الله تعالى عنه فرمات بين تم مل سے کی کے پید کا پیپ سے بھرجانا بنسبت اشعار سے بھرجانے کے بہتر ہے، تو ام المونين نے يہاں بھي فرمايا الله تعالى ابو ہريره يردم فرمائے كه انہيں حديث كالبهلاحصد ياور بااورة خرى حصه محفوظ ندر با (اصل واقعد بينها) مشركين رسول الله صلى الفرتعالى عليه وسلم كى غرمت كياكرت اورآب كے خلاف بدكوئى سے كام ليتے تھے تو ال بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہتم میں سے کسی کا پیٹ

پیپ سے بھرجاتا تو اس کے لئے بہترتھا بنسبت حضورصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جواور مذمت والے اشعار ہے بھرنے کے اھ، اور بیاس کئے فرمایا کہ ام المومنین نے حضورصلی الله تعالی علیه وسلم سے خود سناتھا کہ آپ نے فر مایا بعض اشعار حکمت پر من ہوتے ہیں یا حکمت والے ہوتے ہیں، اور بیہ بھی سناتھا کہ آپ ابن رواحہ کے اشعار پڑھا کرتے تھے (اللہ تعالٰی ان سے راضی ہو) اور کبھی آپ نے پیشعر بھی پڑھا ویاتیك بالاخبار من لم تزود لین تیرے یاس وه مخص خبریں لائے گا جس كوتونے توشہ نہ دیا ،سب کو امام طحاوی نے روایت کیا ہے، (شرح معانی الآ ٹارللطیاوی کتاب اکر امد باب رواية الشرالخ ايج ايم سعيد كميني كرا چي ۴ ، ۸ ، ۴ ، ۴) ( فآوي رضوبه، جلد ۲۴ ص ٢٣٥ رضا

فاؤنثر ليشن لا مور)

 خَلَّاثَنَا ثُعَبَّدُ بْنُ بَشَارٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ مَهْدِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِئُ، عَنْ عَبْهِ الْمَلِكِ بْن عُمَيْرٍ، قَالَ: حَلَّاثَنَا أَبُو سَلَبَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ أَصْلَقَ كَلِبَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ. كَلِمَهُ لَبِيدٍ (ابن ربيعة): أَلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكَاذَ

أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ .

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک کی شاع کے منہ ے نکلی ہوئے بہت کی بات لبدین ربید کایشعرے کہن لو! انڈتعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی ہے اور قریب ہے کہ امیہ بن ابو العلت اسلام لے آئے۔

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليدر حمة الله الرحن اس كاشرت

می فرماتے ہیں کہ یہاں کلمہ سے مرادشعر ہے،لبیدائن ربعیہ عامری عرب کے مشہور شاعر ہیں، بیا پنی قوم بنی جعفر ابن کلاب کے وفعہ میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ،حضور کے بعد کوفہ میں رہے اسم ہے۔ اکتالیس ہجری میں وفات یائی ا کے سو جالیس یا ایک سو پھھر سال عمر ہوئی ،کوف میں ہی مزار ہے،اسلام لا کرکوئی شعر نہ کہا،فرماتے متے کہ اب مجھے قرآن کریم کی فصاحت کافی ہے یہ وہ خوش نصیب صحافی ہیں جن کے اشعار بارگاہ رسالت میں شرف قبول یا گئے تو خود بھی مقبول ہو گئے رضی اللہ عند\_(مرقات)

يهال باطل بمعنى فانى ب اورآيت كريم دَبَّنَا مَا خَلَقْتَ لْهَذَا بِطِلَا مِن بِاطْل معنی بیارے بیکلام قرآن کریم کے خلاف نہیں لبید کے اشعار بیاس۔

> الا كل شئى ما خلا الله يأطل وكل نعيم لا محالة زائل نعيبك في الدنيا غرور وحسرة وعبثك في الدنيا محل و بأطل سوى الجنة الفردوس ان تعيمها يبغى وان الموت لا بد نازل

چونکہ لبید نے میکلام زمانہ جاہیت میں کہاتھا پھر قرآن کریم کی آیت کے مطابق مواكلُ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ يا فرمان كُنُّ شَيْء هَالِكْ إِلَّا وَجْهَهُ اس وجه ع باركاهِ نبوت يل بهت قبول موا\_ (مراة المتاجي، جديم ١٢٢)

الْمُقَلِّى الْمُقَلِّى، حفرت جندب بن سفيان بحكى رضى الْمُقَلِّى، حفرت جندب بن سفيان بحكى رضى قَالَ: حَدَّقَتَنَا مُحَبَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ. الله تعالى عنه فرمات بي كه نبي اكرم مان الله كا الله مبارك كوايك بتقر لكاجس

قَالَ: حَلَّ ثَنَا شُغْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ

کی وجہ سے خون جاری ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ تو ایک خون آلودہ انگل ہی تو ہے اور تونے یہ تکلیف اللہ تعالٰی کے رائے میں یائی ہے۔

بُنِ قَيْسٍ، عَنَ جُنُلُبِ بُنِ سُفْيَانَ الْبَجَيِّةِ، قَالَ: أَصَابَ جَبَّرُ أُصْبُعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمِيَتْ، فَقَالَ: مَلُ أَنْتِ إِلا أُصْبُعُ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ.

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یا رخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں که آپ جندب این عبدالله این ابوسفیان بحل صحابی ہیں، زمانه این زبیر میں وفات یا گی۔

غالبًا غز وہ احد تھا اس غز وہ میں آپ کسی نماز کے لیے تشریف لے گئے تب انگل میں چوٹ لگ گئی لہذا ہے حدیث نماز کے جانے کی حدیث کے خلاف نہیں۔

اے انگلی تو صبر کر صرف تیرا خون ہی نکلا ہے جو معمولی تکلیف ہے جو کچھ تھے تکلیف ہے جو کچھ تھے تکلیف ہے جو کچھ تھے تکلیف ہے بہت کا ماموصولہ ہے بیشعر یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے جو بلا قصد شعر گوئی آپ کے منہ سے صادر ہو گیا جیسے قرآن مجید کی بعض آیات شعر بن جاتی ہیں جیسے اِنَّا اَعْطَلْینْ نُلْ الْکُوْتُرَیا جیسے لَنْ تَنَالُوا الْدِبِرَ حَتَّى تُنْفِقُوا یا بیشعر عبداللہ این رواحہ کا ہے آپ نے وہ پڑھا لہذا حضور انور کا شعر پڑھنا تابت ہوا مگر لہجہ سے یا گا کرنہیں بقیدا شعار یہ ہیں۔ شعر مگر لہجہ سے یا گا کرنہیں بقیدا شعار یہ ہیں۔ شعر

وماً بنفس الى لا تقتلى تموت هله حياض البوت قد صبيت وما تميت فقد لقبت ان تفعل فعلهما هديت

(مرقات)(مراة الناعج، جهدي ١٢٥٠)

حضرت براءبن عازب رضى الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ (مجھ سے ) ایک شخص نے یوچھا اسے ابو عمارہ! کیا تم چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے فر مایا نہیں خدا کی قتم رسول الله سال فالد نے منہ نہیں پھیرا بلکہ جلد بازلوگ بھاگ گئے) کیونکہ وہ قبیلہ ہوازن کے تیروں کی زدمیں آ گئے تھے، نی کریم مانتھالی فچرمبارک پر میں نبی ہوں،اس (قول) میں کو کی جھوٹ نہیں اور میں حضرت عبدالمطب کا بیٹا (يوتا) بول\_

الله عَدَّاثَنَا فُعَتَّلُ بْنُ بَشَارٍ.
الله عَدَّاثَنَا فُعَتَّلُ بْنُ بَشَارٍ.
الله عَدَّاثَنَا فُعَتَّلُ بْنُ بَشَارٍ.
الله عَدَّاثُونَا فُعَتَّلُ بْنُ بَنُ بَشَارٍ.
الله عَدَّاثُونَا فُعَتَّلُ بْنُ بُنُ بَشَارٍ.
الله عَدَّاثُونَا فُعَتَّلُ بْنُ بُنُ بَشَارٍ.
الله عَدَّاثُونَا فُعَتَّلُ بْنُ بُنُ بَشَارٍ.

الله عَدَّانُ الله عَدَّالُ الله عَدَّالُ الله عَدَالُ الله عَدَالله عَدَاله عَدَالله عَدَاللّه عَدَالله عَدَالله عَدَالله عَدَالله عَدَالله عَدَاله عَ قَالَ: حَلَّاثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَلَّاتَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُ قَالَ: أُنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلْ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا أَبَّا عُمَارَةً؛ فَقَالَ: لا وَاللَّهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنَ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ، تَلَقَّتُهُمْ هَوَاذِنُ بِالنَّبُلِ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. عَلَى بَغُلَّتِهِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ بُن عَبْدِ الْمُطّلِب آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَرَسُولُ اللهِ يَقُولُ: أَنَا النَّبِئُ لِا كَنِبُ أَنَا ابْنُ عَيْدِ الْمُظَّلِثِ .

شرح حلیف: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علید رحمة الله الرحمن اس کی شرح میل فرماتے ہیں کہ حنین مکم معظمہ اور طاکف کے درمیان ایک وسیع پتھریلا علاقہ ہے، اس فقیر نے اس میدان کی زیارت کی ہے، فتح مکہ کے بعد ریم فزوہ واقع ہوا قبیلہ

ہوازن سے بیجنگ ہوئی۔

سے ابوسفیان ابن حارث ابن عبد المطلب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھان اور حضور کے اخیائی بھائی کہ حلیمہ دائی بنت ذویب سعد سیکا دودھ انہوں نے بھی بیا ہے ، بڑے شاعر شے ، زمانہ کفر ہیں حضور انور کے خلاف انہوں نے بہت اشعار ککھے سے جن بڑے شاعر نے جواب حضرت حسان نے دیئے تھے ، پھر اللہ نے اسلام کی توفیق دی تو بعر اسلام بھی حضور کے سامنے سر نہ اٹھایا شرم کی وجہ سے ، فتح کہ کے سال مسلمان ہوئے ، حضرت علی مرتضیٰ نے ان سے کہا تھا کہ حضور کے سامنے جا کھڑا ہواور یہ آیت ہوئے ، حضرت علی مرتضیٰ نے ان سے کہا تھا کہ حضور کے سامنے جا کھڑا ہواور یہ آیت پڑھو تکا للہ لگفٹ الکور نے اللہ عکی پڑھو تکا للہ کا گئی الیو تھر۔ جم جے ہیں وصال ہوا ، تھیل این ابی طالب یور نے رہایا: لاکٹ فین بے عکی کم الیوں نے بیر ہی کہا ، حضور کے کھر میں دفن ہوئے حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھائی یہ ابوسفیان وہ نہیں جوامیر معاویہ کے دالد ہیں وہ تو ابوسفیان ابن حرب ابن صخر اموی ہیں۔ (مرقانہ)

غزوہ حین میں اولا مسلمانوں کو ہزیمت ہوگئ کی قبیلہ ہوازن وغطفان نے حضور انور کے خچرکو گیر کر حضور پر حملہ کرنا چاہا تب آپ خچر سے اتر ہے اور تلوار سونت کریے فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ مؤمن بھی ہیں بہادر بھی آپ کی اولاد بہادری میں مشہور بھی ہے، حضور انور نے ان کے اولاد ہونے پر فخر فرمایا، یہ فخر کفار کے مقابلہ میں اظہار شجاعت کے لیے تھالہذا بالکل درست تھا۔ مشرک باپ داداؤں پر فخر جائز نہیں اگر عبدالمطلب کافر مشرک ہوتے تو حضور ان کی اولاد ہونے پر فخر نہ فرماتے، از آدم علیہ السلام تا حضرت عبداللہ حضور کے حضور ان کی اولاد ہونے پر فخر نہ فرماتے، از آدم علیہ السلام تا حضرت عبداللہ حضور کے حضور ان کی اولاد ہونے پر فخر نہ فرماتے، از آدم علیہ السلام تا حضرت عبداللہ حضور کے حضور ان کی اولاد ہونے پر فخر نہ فرماتے، از آدم علیہ السلام تا حضرت عبداللہ حضور کے حضور ان کی اولاد ہونے پر فخر نہ فرماتے، از آدم علیہ السلام تا حضرت عبداللہ حضور کے حضور ان کی اولاد ہونے نہ کو فوظ رہے۔

یعنی حضور کی شجاعت کے جوہر آج دیکھے گئے کہ ایسے نازک موقعہ پر بجائے بھاگئے کے سواری سے اتر کر پیدل ہولیے تکوارسونت کر ان ہزاروں کے مقابلہ میں

اللية كي -شعر

### وہ موقعہ جب نضاءآ سان بھی تھرتھراتی تھی محمد تھے کہ ان کے پاؤل میں لغزش نہ آتی تھی

(مراة المناتج، جه، ص ٢٥٥) حضرت انس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ جب نبی کرم سائناتیا عمرہ كى قضا كے ليے مكر مكرمه ميس داخل ہوئے تو آپ کے آگے آگے حفزت رواحہ بیہ کتے ہوئے جارے تھے۔ اے کفارکی اولاد! نی کریم ساتھائے کے رائے ہے ہث جاؤ۔ آج ہم قرآن یاک کے حکم کے مطابق تمہیں ایس ماردیں کے جوسروں کو اینے مقام سے عبدا کر دے گی اور دوست کو دوست سے غافل کر دے گی ،حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا اے ابن رواحه کیا رسول الله مال الله علی اور حرم شریف میں تو شعر پڑھتا ہے؟ نبی كريم من فالله في فرمايا اے عمر! اسے كينے دو، بے شك يەشعر (كافرول كو) تیروں نے بھی زیادہ تیز لگتے ہیں۔

 حَلَّاثَنَا إِسْعَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرِّزَّاقِ، قَالَ: عُلَّاثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلِيمَانَ، قَالَ: حَلَّاتُنَا ثَابِتُ. عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَابُنُ رَوَاحَةً كَنْشِي (وفي نسخة: ينشر) بَيْنَ يَرَيْهِ ، وَهُوَ يَقُولُ: خُلُوا يَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرُبًا يُزِيلُ الْهَامَر عَنْ مَقِيلِهِ وَيُنْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةً ، بَيْنَ يَبِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي حَرَمِ اللَّهِ تَقُولُ الشِّعْرَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: خَلْ عَنْهُ يَا عُمَّرُ . فَلَهِي

أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ. شرح حديث: اچھاشعر يڑھنا اچھا ہے

اعلی حضرت عظیم المرتبت مولا ناالثاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن فادی
رضویۃ ، میں ارشاد فرماتے ہیں: روز عمرۃ القصناء جب لشکر ظفر پیکر محبوب اکبر صلی اللہ
تعالٰی علیہ وسلم باہر ارال جاہ وجلال داخل مکہ ہوا ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالٰی عنہ
آگے آگے رجز کے اشعار سناتے کا فرول کے جگہ پر تیر رساتے جارہ سے امر
المومنین عمر رضی اللہ تعالٰی عنہ نے منح کیا کہ اے ابن رواحہ! رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ
وسلم کے آگے اور اللہ جل جلالہ کے حرم کیس پیشعر خوانی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ
وسلم نے فرمایا: پڑھنے دو کہ بیان پر تیرول سے زیادہ کارگر ہے۔ اور ایک حدیث میں
وسلم نے فرمایا: پڑھنے دو کہ بیان پر تیرول سے زیادہ کارگر ہے۔ اور ایک حدیث میں
آیاار شدفر مایا: پڑھنے دو کہ بیان پر تیرول سے ذیادہ کارگر ہے۔ اور ایک حدیث میں

( فآوى رضويه، جلد ٣٣ ص ٢٤ ٣ رضا فاؤنثه يش، لا بور )

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی
عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ساتھی ہے
کی مبارک مجلس میں سو بار سے بھی زیادہ
بیشا۔ آپ کے صحابہ کرام (آپ کے
سامنے) شعر پڑھتے اور زمانہ جاہلیت ک
باتیں (ایک دوسرے سے) بیان کرتے
آپ خاموش بیٹھے رہتے اور کبھی بھی ان
کے ساتھ مسکراد ہے۔

❖ حَدَّاثَنَا عَلَىٰ بَنُ خُمْرٍ ، قَالَ: حَدَّاثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بَنِ حَرْبٍ، عَنْ جَارٍ بُنِ سَمُرَةً ، قَالَ: حَرْبٍ، عَنْ جَارٍ بُنِ سَمُرَةً ، قَالَ: جَالَسُتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ ، وَكَانَ أَضْعَابُهُ يَتَنَاشَلُونَ وَكَانَ أَضْعَابُهُ يَتَنَاشَلُونَ الشِّعْرَ، وَيَقَلَا كَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ سَاكِتُ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ سَاكِتُ وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ.

شرح حليث: حكيم الامت مفق احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن ال كي شرح

بی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے چند مسئے معلوم ہوئے: ایک ہے کہ نماز فجر کے بعد اشراق تک مسلے پر بیشار ہنا سنت ہے۔ دوسرے سے کہ اس وقت تلاوت قر آن رفنا نہبتر نہیں، جن اوقات میں سجدہ حرام ہے ان اوقات میں تلاوت قر آن افضل نہیں کہ اس وقت سجدہ تلاوت نہ کر سکے گا۔ تیسرے ہے کہ نفل معتلف کو مسجد میں دنیاوی با تیس کرنا جائز ہے ہے حضرات بہ نیت اعتکاف وہاں بیٹھتے تھے۔ چو تھے سے کہ مسجد میں جائز اشعار پوھنا جائز بلکہ نعت شریف پڑھنا سنت صحابہ ہے۔ پانچویں سے کہ آخرت کی چیزیں کوئی ابنی عقل ہے معلوم ہوتی ہیں، دیکھو پڑھنا ہے معلوم نہیں کرسکتا ہے صرف نبوت کے نور سے ہی معلوم ہوتی ہیں، دیکھو حضرات صحابہ کرام اب بعد اسلام اپنے زمانہ جاہلیت کی باتوں پر خود بہتے تھے کہ ہم اس وقت کیے ناسمجھ تھے اب حضور کے صدقہ سے بچھ ہو جھیسر ہوئی۔ چھٹے ہے کہ حضور کے مدقہ سے بچھ ہو جھیسر ہوئی۔ چھٹے ہے کہ حضور کے مراح مالی کے ہرکام میں شریک ہوجاتے تھے۔ (مراح الدناجی، جہ بی معلام کے ساتھ رکھتے تھے ان کے ہرکام میں شریک ہوجاتے تھے۔ (مراح الدناجی، جہ بی معلام)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم من تالیا نے فرمایا عربوں کا بہترین کلام، لبید بن ربیعہ کا سے قول ہے: من لوا اللہ تعالیٰ کے سواسب کچھ فانی ہے۔

حَلَّ فَنَا عَلَى بُن حُجْرٍ، قَالَ:
حَلَّ فَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْبَلِكِ
بُن عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي
هُرُيْرَةَ ، عَنِ التَّبِي صلى الله عليه
وسلم. قَالَ: أَشْعَرُ كَلِمَةٍ
تُكلَّمَتْ مِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:
ألا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلا اللَّهَ بَاطِلٌ.

شیرے حدیث: اعلی حفزت عظیم الرتبت مولانا الثاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمة الرحمن فقادی رضویہ، میں ارشاد فرماتے ہیں: قرآن کریم میں ہے: کل شیمی هالك الاوجهه-

مرچيزفاني بسوائياس كى ذات كـ (القرآن الكريم ٨٨/٢٨) صحیح بخاری وسیح مسلم وسنن ابن ماجه میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہے، حضورا كرم فرمات بين:

الصدق كلية الشاعر كلية لبيد الاكل شيئ ماخلاالله باطل \_ (الجامع الصح للنجاري كمّاب الاوب باب ما بجوز من الشعر والرجز قد يمي كتب خاند كرا چي ۲ (۹۰۸) سب میں سچی زیادہ بات جو کسی شاعر نے کہی لبید کی بات ہے کہ س لواللہ عز وجل کے سواہر چیز اپنی ذات میں محض بے حقیقت ہے۔ کتب کثیره مفصله ، اصابه نیز مندیس ہے سواد بن قارب رضی الله تعالی عنه نے حضورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم عوض كى:

فأشهد أن الله لارب غيره والك مأمون على كل غائب (المتدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة قصداسان مسواد بن قارب دارالفكر بيروت ٢٠٩/٣) ( میں گواہی دیتاہوں کہ اللہ تعالٰی کے سواکوئی رب نہیں اور حضور اکرم صلی الله تعالى عليه وسلم جميع غيوب يرامين جير) حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے انکار تہ فر مایا\_ ( فاوی رضوبی، جلد ۱۳۵ ص ۲۳۵ رضافاؤنڈیش، لاہور )

💠 حَلَّاثَنَا أَنْهَدُلُ بْنُ مَنِيعٍ، مَنِيعٍ، مَنِيعٍ مَنْ مِر بِين شريد رضى الشَّلْعالَى عنہایے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ایک مربتہ رسول اللہ مانطالیم کے پیچے سوارتھا، میں نے آپ کو امیہ بن صلت کے کلام سے ایک سوشعر سائے، جب میں ایک بیت سالیتا تو نی

قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيّةً. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْسَ الطَّائِفِيّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّيرِينِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كُنْتُ رِدُفَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم،

كريم مانظيين فرمات اورسناويهال تك كه ميل في وشعرسائ ( كر) ني كريم مان الماليج نے فرمايا قريب تھا كہ وہ (اميه ين صلت )إيمان لاتا\_ تَأْلُقُلُالُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ قَوْلِ أمَيَّة بن أبي الصَّلْتِ الثَّقَفِيِّ، كُلِّهَا أَنْشَانُهُ بَيْتًا، قَالَ لِيَ النَّبِيُّ مل الله عليه وسلم: هِيهُ حَتَّى أَنْشَلُتُهُ مِائَةً يَغْنِي بَيْتًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ كَادُلْيُسْلِمُ .

شرح حديث: عكيم الامت مفتى احمه يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح یں فرماتے ہیں کہ عمروا بن شرید کی کنیت ابوالولید ہے، تابعی ہیں، تقفی ہیں، طائف کرے والے ان کے والد شرید صحافی ہیں۔

ال طرح كمايك كهوز إون يرآ كح حضور انورسوار تقح حضور كي يحيدين تعا، حضور کی پشت انورے میراسیندمس کرتا تھا بطورشکر بیاس نعت کا ذکر فرماتے ہیں تاكدا پنا قرب بيان كري اوريه بات يس فحضور سے بہت قريب سے تن ب مجھے ال میں تر دو خیک نہیں۔

اميدابن الصلت قبيله بن تقيف كاليك شاعر تقاجس في اسلام كاشروع زمانداور هنوری ابتدائی تبلیغ یائی مگر نه ایمان لا یا نه حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے دین تارک الدنیا اور توحیدی تھا،اس کے اشعار توحید والے حضور انور نے سے فرمایا کہ بیہ المان کے قریب تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کے دل میں کفرتھا مگر زبان پر ايُمان تھا۔ (مرقات)

هيه اصل مي ايمتقاالف ه عبدل ديا كياس كمعنى بين لاؤيا ورلاؤ، بهلا هیه بمعنی لاؤے بعد کے هیه بمعنی اور بھی لاؤسناؤ۔ سیاشعار حمد اللی ، و نیا کی بے و فائی ، آخرت کے تواب و عذاب کے مقع صفورانور
نے پیند فرمائے اور بہت سے اشعار سے ۔ اس سے چندمسئے معلوم ہوئے: ایک بیدکہ
اچھے مضمون کے شعرا چھے ہیں جن احادیث میں اشعار کی برائی آئی ہے وہاں بر مضمون کے اشعار مراد ہیں ۔ دوسر ب یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم شعر جانے تھے
مضمون کے اشعار مراد ہیں ۔ دوسر ب یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم شعر جاد
اس کی بھلائی برائی سے واقف تھے، آیت کریم "و مَاعلَّمن الشّخر" میں یا توشعر سے مراد
ہے جھوٹا کلام یعنی ناول یا علمنا سے مراد ہے ملکہ شعر گوئی یا لہجہ سے شعر پڑھوا کر سناسنت سے ثابت
انور اس سے پاک تھے۔ تیسر بے یہ کہ دوسروں سے شعر پڑھوا کر سناسنت سے ثابت
ہے۔ چو تھے یہ کفار وفساق شاعروں کے اچھے شعر سننا جائز ہیں جب کہ ضمون شعر انجا

یہاں اشعر میں ہے کہ امیہ ابن صلت اہلِ کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات سنتار ہتا تھا اور کہتا تھا کہ کاش مجھے ان کی زیارت خدمت نصیب ہوجب حضور انور قریش میں نمود ار ہوئے تو جل گیا بولا اگر وہ بنی تقیف سے ہوتے تو میں ایمان لے آتا ای حسد میں حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا،خط میں سب سے پہلے باسک اللّٰهم کھنے والا یہ بی شخص تھا اس سے سیکھ کرقریش یہ کھنے لگے ہتھے۔

(مراة الناجيم ج٢ بص ١٢٣)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنها فرماتی ہیں کہ نبی کریم مالی اللہ تعالٰی عنه کے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالٰی عنه کے لیے معجد میں منبر بچھاتے جس پر کھڑے ہوکر وہ نبی کریم مالی اللہ اللہ کا فخرید (کفارے مدافعت کرتے ہوئے) بیان

خ حَكَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَادِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ مُخْدٍ، مُوسَى الْفَزَادِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ مُخْدٍ، وَالْمَعْنَى وَاحِلْ، قَالا: حَكَّاثَنَا عَبْلُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ عِبْلُ الرِّنَادِ، عَنْ هِمَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِبْلُهُ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَائِشَةً ، قَالَتْ اللهِ عَانَ مَا اللهِ الْمِنْ اللهِ الْمَنْ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمَنْ اللهِ الْمَنْ اللهِ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمِنْ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُن

كرتے، رسول الله مانسان فرماتے، بے شك الله تعالى روح قدى (حفرت جرئیل) کے ذریعے حفرت حمان بن ثابت رضی الله تعالی عند کی مدد کرتا ہے۔ جب تک وہ اللہ کے رسول اللہ مقافظ اللہ کی طرف سے کفار کو جواب دیتے ہیں۔

ملى الله عليه وسلم يَضَعُ يسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْبَرًا فِي البشجير يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ: يُنَافِحُ عَنْ رُسُول الله صلى الله عليه وسلم وَيَقُولُ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ يرُوج الْقُلُوس مَا يُنَاجِّحُ أَوُ يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله

عليه وسلم ـ

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الثدار حن اس كي شرح مں فرماتے ہیں کہ حضور کی نعت شریف پڑھنے کے لیے یا مشرکین عرب کی جوکرنے کے لیے۔ سبحان اللہ! کیا تقدیر ہے حضرت حسان کی کہ حضور انور کی مجلس مبارک میں مجدنوی شریف میں آپ کومنبر عطا ہور ہا ہے نعت خوانی نعت گوئی اللہ کی رحت ہے بشرطيكه مقبول ہو\_

یعنی حضور کی تشریف آوری اورخود اینے کوحضور کی اتباع نصیب ہونے پر فخر 产产三

انانیت کو فخر ہے تیری ذات ہے بے نور تھا خرد کا سارہ تیرے بغیر یا مشرکین سے حضور کا بدلہ لیتے تھے کہ ان کی جو کرتے تھے حضور انور کے فضائل بیان فرماتے تھے،آپ خود سنتے اور لوگوں کو سننے کا تھم دیتے تھے حفرت حسان کورعا کیں دیتے تھے۔

یعنی میں ویکھا ہوں کہ جب تک جناب حسان ہماری نعت خوانی کفاری ہوکرتے ہیں ان کے سر پر حفزت جریل علیہ السلام کا ہاتھ ہوتا ہاں ہاتھ کے اگر سے ایک ول میں ایچھ مضامین پیدا ہوتے ہیں ایچھ الفاظ سمجھ میں آتے ہیں اچھی طرح اخلامی کے ساتھ اوا ہوتے ہیں ہیں سب پکھ حفزت جبریل کی مدد کا متجہ ہے۔خیال رہ کہ دوست چند نوعیتوں کے ہوتے ہیں: اپنا دوست وہ دوست، اپنے دوست کا دوست وہ دوست، ڈمن کا دھمن وہ دوست۔ لیول ہی دھمن چند تھمن کا دھمن وہ دوست۔ لیول ہی دھمن چند تھمن کا دوست حضور کے دوست میں اپنے دھمن کا دھمن میں ہوئے گئی انبیاء کرام پر دمی لاتے رہ اور دمی دوس کے لیدا آپ کا نام شریف ہوئے کہ دب تعالی کی دوح یعن ہوئے کہ دب تعالی کی دوح یعنی ہی کی دوح یعنی ہیں۔ ایک کی دوح یعنی ہی کہ ہیں۔ ایک کی دوح یعنی ہی کہ ہیں۔ ایک کی دوح یعنی ہی کے دوست کی دوح یونی اس کی پہند بیدہ دوح ۔ (مرا قالی این بی بید بیدہ دوح ۔ (مرا قالی این بی بید بیدہ دوح ۔ (مرا قالی این بی بیدی دوح کی دوست کیں۔ ایک کی دوح کی دوست کی دوح کی د

## 38- بَابُمَا جَاءَ فِي كَلَامِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي السَّمَرِ تصه گوئي

◄ حَلَّاقَنَا الْعَسَىٰ بْنُ صَبَّاجَ الْبَوْارُ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا أَبُو النَّطْرِ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الثَّقَغِيُّ قَالَ : حَلَّاثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الثَّقَغِيُّ عَبْدُ الله بْنُ عَقِيلٍ ، عَنْ مُعَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ مِنْ عَنْ الشَّغِيقِ ، عَنْ مَسْرُ وقٍ ، عَنْ عَلْشَوْل عَنْ الشَّغِيقِ ، عَنْ مَسْرُ وقٍ ، عَنْ عَلْشَول عَنْ الشَّغِيقِ ، عَنْ مَسْرُ وقٍ ، عَنْ عَلْشَولُ عَلْشَقَة ، قَالَتْ : حَلَّثَ رَسُولُ عَلَيْشَة ، قَالَتْ : حَلَّثَ رَسُولُ

الله صلى الله عليه وسلم، ذَاتَ لَيْلَةٍ نِسَاءَةُ حَيِيفًا، فَقَالَتِ الْمَرَأَةُ مِنْهُنَّ: كَأَنَّ الْحَيِيثَ عَلِيثًا، أَتُلدُونَ عَلِيثُ خُرَافَةً، فَقَالَ: أَتَلدُونَ مَا خُرَافَةً كَانَ رَجُلا مَا خُرَافَةً كَانَ رَجُلا مِنْ عُنْدَةً، أَسَرَتُهُ الْجِنُ فِي مِنْ عُنْدَةً، أَسَرَتُهُ الْجِنُ فِي الْحَافِيلِيَّةِ، فَتَكَتَ فِيهِمُ دَهُرًا، فَكَانَ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَكَتَ فِيهِمُ دَهُرًا، فَكَانَ المَّاسُ، فَكَانَ النَّاسُ؛ عَنَ الأَعْلَمِينِ، فَقَالَ النَّاسُ؛ حَدِيثُ خُرَافَةً.

واقف، ہوا پھر خود ہی فرمایا) خرافہ قبیلہ عفرہ کاایک شخص تھاجس زمانہ جاہلیت میں جنات نے قید کرلیا، وہ ان میں کافی مدت مشہرارہا پھر انسانوں میں واپس آیا اور وہ تمام عجائبات لوگوں کو سنائے جو اس نے جنوں میں دیکھے، پھرلوگ دہر عجیب بات کو، کہتے یہ توخرافہ کی بات ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہافر ماتی ہیں گیارہ عورتوں نے ال بیٹر کر آپس میں پختہ معاہدہ کیا کہ وہ اپنے خاوندوں کے حالات (ایک دوسرے خاوندوں کے حالات (ایک دوسرے مائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا پہلی عورت نے کہا کہ میرا خاوند دخوار گزار پہاڑی پر حیاونٹ کے گوشت کی طرح ہے، نہ تو دیاڑ اتنا آسان ہے کہاس پر چڑہا جاسے اور بی وہ گوشت اتنا موٹا ہے کہ محنت سے اور بی وہ گوشت اتنا موٹا ہے کہ محنت سے

لایا جائے ( لیعنی میرا خاوندنا کارو ہے) دوسری عورت نے کہا میرا خاوند (اں ہے) کہ میں اس کا حال ظاہر نیس کر علی مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اے چھوڑ ہی نہ دوں۔ اگر میں اس کا حال بیان کروں تو تمام عیوب بیان کروں گی ( یعنی میرے خاوند کے حالات نا قابل بیان ہیں) تیسری عورت نے کہا کہ میرا خاوند (بے تكا) لما ب، اگر اى بين كچھ كبول تو (مجھے طلاق وے دی جاتی ہے اور اگر خاموش رہوں تو اٹکائی جاتی ہوں یعنی کی طرح کی نہیں رہتی) چوتھی عورت نے کہا میرا خاوند مکہ مکرمہ کی رات کی طرح ہے نہ گرم نه سردنه خوف اور نه رنج ( بعنی مریا خاوندمعتدل مزاج ہے۔) پانچویں عورت نے کہا میرا خاوند گھر آئے تو چیتا باہر جائے تو شیر ہے، وہ گھر یلو معاملات کا محقیق نہیں کرتا۔ چھٹی عورت نے کہا میرا خاد مد جب كهانا كهاتا توسب يجهسميك ليتاب یانی پے تو سب چڑھالیتا ہے، جب لیٹا ہے تو کیڑا خوب لیبٹ لیتا ہے اور میرے

فَيُرْتَقَى، وَلا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلُ قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لا أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لِا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُ عُجْرَهُ، وَبُجَرَهُ قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقُ أُطَلَّقُ، وَإِنْ أَسْكُتُ أُعَلَّقُ قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْل يَهَامَةً ، لا حَرٌّ ، وَلا قُرُّ ، وَلا فَخَافَةً ، وَلا سَأَمَةَ قَالَتِ الْخَامِسَةُ : زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِلَ ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ : زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَقَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفُّ، وَلا يُولِجُ الْكَفُّ، لِيَعُلَمَ الْبَتَّ قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي عَيَايَاءُ، أَوْ غَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ . كُلُّ دَاءِ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ، أَوْ فَلَّكِ، أَوْ جَمَعَ كُلا لَكِ قَالَتِ القَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمَشْ، مَشْ أَرْنَبٍ وَالرِّحُ ، رِجُ زَرْنَبِ قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ. طَوِيلُ النِّجَادِ

كيڑے يل ہاتھ ڈال كر (ير مے) رفح و راحت كومعلوم نبيس كرتا ( يعني لا يرداه ہے) ساتویں عورت نے کہا میرا خاوند ست ہے (یا اس عورت نے کہا) نا کارہ بوقوف ہے ، وہ ہر بہاری میں مبتلا ہے، تحمے زخی کردے یا تیری ہڈی توڑ دے یا تیرے لیے دونوں جمع کردے ( ایعنی وہ بیوتوف اور ناکارہ شخص ہے) آٹھویں عورت نے کہا میرے خاوند کو ہاتھ لگانا فرگوش کو ہاتھ لگانے کے برابر ب (نہایت ملائم بدن والا ہے) اور وہ زعفران کی طرح خوشبودار ہے، نویں عورت نے کہا میرا خادند اونچے سنونوں والا (عالی نسب) بہت بڑی را کھ والا (سخی) لمبے پر تلے والا (درازقد) اوراس كا كرمشوره گاه ك قريب ب (يعني معتبر آدی ہے) دسویں عورت نے کہا میرے خاوند کا نام ما لک ہے اور کیسا ما لک؟ وزہ مالک اس (نویںعورت کے خاوند) سے بہتر ہے، وہ اونوں اکثر باڑے میں رہے یں اور بہت کم چراگاہ میں جاتے ہیں۔

عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ : زَوْجِي مَالِكُ، وَمَا مَالِكُ مَالِكُ خَيْرٌ مِنْ وَلِكِ. لَهُ إِيلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، وَلِيلاتُ الْمَسَارِجِ إِذًا سَمِعُنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ قَالَتِ الْحَادِيَّةَ عَشْرَةً: زَوْجِي أَبُو زَرْعِ وَمَا أَبُو زَرْعِ ؛ أَنَاسَ مِنْ خُلِيِّ أُذُنَّكَ ، وَمَلاَّ مِنْ مُعُمِ عَضُدَيًّا ، وَبَجَّحَني ، فَبَجَحَتُ إِلَّ تَفْسِي ، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنيْهَةِ بِشَقِّ لَجَعَلَنِي فِي أَهُلِ صَهِيل، وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَيِّ، فَعِنْدَةً أَتُولُ فَلا أُقَبَّحُ وَأَرُقُلُه فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ، فَأَتَقَبَّحُ، أَمُّ أَبِي زَرْعِ فَمَا أَمُّر أَبِي زَرْعِ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْعُهَا فَسَاحٌ، الني أبي زَرْعٍ ، فَمَا ابْني أَبِي زَرْعٍ. مَضْجَعُهُ كَيْسَلُّ شَطْبَةٍ، وَلُشْبِعُهُ ذِرًاعُ الْجَفْرَةِ، بِنْتُ أَبِي لَائِعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ. طَوْعُ

جب وہ (اونث) گانے بجانے کی آواز سنتے ہیں (مہمانوں کے استقبال سے کنامہ ہے۔) تواینے ذیح ہونے کا یقین کر لیتے ہیں ( یعنی میشخص امیر بھی ہے اور مہمان نواز بھی) گیار ہویں مورت نے کہا کہ میرا خاوند ابوزرع ب اور ابوزرع كيما ي اس نے زیوازت سے میرے کان ہلا دیے اور جرلی سے میرے باز و بھر دیے (خوب کھلایا بلایا) اس نے مجھے خوش ہوئی، اس نے مجھے تھوڑی می بکریوں والول (غريب خاندان) ميں يايا تو مجھ امیروں میں لے آیا جہاں اونٹوں اور گھوڑوں کی آوازیں آتی ہیں اور گاہے والے نیل اور بھوسہ جدا کرنے والے آ دمی بين (ليعني مالدارسسرال) مين بات كرتي ہوں تو بُرانہیں منایا جاتا ، جب میں سوتی موں تو صبح تک سوئی رہتی موں اور <sup>بی</sup>تی ہوں تو سیراب ہو کر پیتی ہوں ،ابوزرع کی ماں بھی کیسی (با کمال) عورت ہے، اس کے برتن بڑے بڑے ہیں اور اس کا تھر کشاوہ ہے۔ ابوزرع کے بیٹے کی شان بھی

أبيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، مِلْ الكِسَاعِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا ، جَارِيَّةُ أَبِي زَرْعٍ. فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعِي لا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيقًا، وَلا تَمُلاُّ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا، قَالَتْ: خَرَجَ أَبُوزَرْعِ. وَالأَوْطَابُ ثُمُخَّضُ، فَلَقِي امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا، كَالْفَهْدَايْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتُهُنِّ ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَّحَهَا، فَنَكَّحُتُ بَعْلَهُ رَجُلًا سَرِيًّا. رَكِبَ شَرِيًّا ، وَأَخَلَ خَطِيًّا ، وَأَرَاحَ عَلَى نَعَبًا قَرِيًا ، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِمَةٍ زَوْجًا ، وَقَالَ : كُلِّي أُمَّر زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلُّ شَيْءِ أَعْطَائِيهِ، مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آيِيَةِ أَبِي زَرْعٍ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُنْتُ لَكِ كُأْبي زَزع لأُمِّدَزُدع.

عجیب ہے،اس کا پہلو تھجور کی بے پھل ٹہنی ک طرح ہے اور اسے بکری کے بحے کا صرف ایک بازومیر کرویتا ہے۔ ابوزرع کی بیٹی بھی کیا ہی (لائق تعریف) ہے، مال باب کی فرمانبردار اور جادر کو بھرنے والی ہے (موٹی تازی) اور اپنی ہمساہیہ عورت (سوكن) كو جلانے والى ہے۔ ابوزرع کی لونڈی بھی کیا ہی (قابل ستائش) ہےنہ ہارے راز ظاہر کرتی ہے نہ جارا غلہ چوری کرتی ہے اور نہ ہم ہارے گھر کو کوڑے کرکٹ سے بھرتی ب،ام زرع نے کہا کہ ابوزرع گر سے نگلا، اس وقت دوده کی مشکیس بلوئی جار ہی تھیں (یعنی دودھ ہے کھن نکالا جارہا تھا) اس نے ایک عورت سے ملاقات کی جس ك ماته (ال ك) عية ك طرح دويج اس کے پہلومیں دوا ناروں سے کھیل رہے تھے۔ (اس کے بعد) ابوزرع نے مجھے طلاق دے دی اور ( پر ) میں نے بھی ایک ایے مردار سے شادی کرلی جو گوڑے برسوار ہوتا، ہاتھ میں خطی نیزہ

بوتا (مقام خط، جو بحرين كي بندوگاه کے پاس ہے کا نیز و خطی کہلاتا ہے۔)اور سهرچويائے لے آتا،ال نے جھےان جویابوں میں سے ایک جوڑا ویا اور کیا اے ام زرع! تو خود بھی کھا اور أے ا قارب کو بھی غلہ دے (اس کے باوجود) اگریس اس کے دیے ہوئے تمام عطیات جمع کروں تو بھی ابورزع کے چھوٹے ہے چھوٹے برتن کے برابر نہ ہوں گے۔ حفرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتي ہیں کہ نی کریم ملیفائی نے فرمایا اے عائشہ!) میں تیرے لیے ایبا ہوں جیبا ابوزرع ، ام زرع کے لیے تھا (یعنی نهایت شفق اورمهربان )\_

شرح حديث: گروالول كي دل جوئي

مجھی بھی اپنے گھر والوں کا دل بہلانے کے لئے آپ الفظائین کہانی سایا بھی کرتے سے اور کہانی سایا بھی کرتے جیسا کہ ام زرع کا واقعہ۔ ایک دفعہ دورانِ گفتگو خرافہ کا نام آیا۔ پوچھا خرافہ کو جائتی ہوکون تھا؟ قبیلہ عذرہ کا ایک آدمی تھا۔ اس کوجن اٹھا کر لے گئے۔ وہاں اس نے جو بڑے بڑے بجا ئبات دیکھے تھے واپس آ کران کو لوگوں سے بیان کرتا تھا۔ اس بناء پر جب کوئی عجیب بات اب لوگ ہفتے ہیں تو بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں تو بہتے ہیں بہتے ہے۔

ل خوش كرنے كى فضيلت

مسلمان کا دل خوش کرنا بھی بہت بڑے تواب کا کام ہے پنانچہ مخبنشاہ خوش بھال، پیکر مسلمان کا دل خوش کرنا بھی بہت بڑے تواب کا کام ہے پنانچہ مثال، پی بی ایستہ کے لال، پیجوب ذوالجلال عَرَّ وَعَلَّ وَصَلَّی الله تعالیٰ علیہ کالہ وسلم ورضی الله تعالیٰ عنہا نے فر مایا: جو شخص کسی مؤمن کے دل جی خوشی داخل کرتا ہے اللہ عَرَّ وَعَلَی اُس خوشی مؤمن کے دل جی عبادت اور توحید بیان کرتا ہے جب جب دو بندہ اپنی قَرِّ میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آکر پوچھتا ہے: کیا تو جھے نہیں بیچانتا؟ وہ کہتا ہے کہ جس وہ خوشی کی شکل ہوں جے تو کا اور سوال ہوں کے قلال مسلمان کے دل جس داخل کیا تھا، اب جس تیری وَحشت جس تیرا مونس ہوں کا اور سوالات کے جوابات جس ثابت قدم رکھوں گا اور روز قیامت جس تیرے پاس آگر وال گا اور روز قیامت جس تیرے پاس آگر والے والے والے کہ جس سفارش کروں گا اور حججے تو کا گا ور سوالات کے جوابات جس ثابت قدم رکھوں گا اور روز قیامت جس تیرے پاس آگر ویک کے تیرے دب عَرَّ وَعَلَی کی بارگاہ جس سفارش کروں گا اور حججے تیت جس تیرا مُن کا دکھا وَں گا۔ (اکٹر جیب والٹر ویب بے سم ۲۱۲ مدیث ۲۲ میں ۲۲ مدیث ۲۲ مدیث ۲۲ مدیث ۲۲ مدیث ۲۲ میں ۲۲ میں ۲۲ مدیث ۲۲ میں ۲۲ میں ۲۲ مور ۲۲ میں ۲۲ میں ۲۲ مدیث ۲۲ میں ۲۲ میا ۲۲ میں ۲۲ میں

پیارے بھائی اہمیں چاہے کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کا ول خوش کرتے رہیں۔ 39- ہَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نَوْمِر رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آرام فرمانا

حَلَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُقَلَّى، وَ الْمُقَلَّى، قَالَ: حَلَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَلَى: حَلَّ ثَنَا إِسْرَائِيلُ، مُهْرِيِّ، قَالَ: حَلَّ ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عَادِبٍ، أَنَّ لَيْرِيدَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَادِبٍ، أَنَّ لَيْرِيدَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَادِبٍ، أَنَّ

يں) وف كرتے اے رب! مجھ (اس دن کے )عذاب سے بچاجس دن تواہے بندول كواشائے گا۔

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذًا أَخَلَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كُفَّهُ الْيُهُنِّي تَحْتَ خَيْرِهِ الأَيْهَنِ، وَقَالَ: رَبِّ قِنِي عَلَىٰاتِكَ يَوْمَر تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

# شرح حديث: ذكراللي

حفرت عائشه رضی الله تعالی عنها كابيان بى كه آپ صلى الله تعالى عليه وسلم مر وقت ہر گھڑی ہر لخظر ذکر الٰہی میں معروف رہتے تھے۔

( محج البخاري، كمّاب الإذان، تحت الباب عل يتنبع المؤذن... الخ، جا، ص ٢٣٩) الله بنتية، على فيرته، كاتي ية ، موته جاك، وضوكرته، يخ كرا يہنتے، سوار ہوتے، سواري سے اترتے، سفريل جاتے، سفر سے والي ہوتے، بيت الخلاء میں داخل ہوتے اور نکلتے ، مجد میں آتے جاتے ، جنگ کے وقت ، آندهی ، بارث، بجل کڑ کتے وقت، ہر وقت ہر حال میں وعائیں ور دِ زبان رہتی تھیں \_خوشی اور ٹی کے اوقات میں مجے صادق طلوع ہونے کے وقت ، غروب آ فاب کے وقت ، مرغ کی آواز س کر، گدھے کی آوازین کر،غرض کون سااییا موقع تھا کہ آپ کوئی دعانہ پڑھے دن بی میں نہیں بلکدرات کے سناٹوں میں بھی برابر دعا خوانی اور ذیر الہی میں مشغول رہے يهال تك كه بوقت وفات بهي جوفقره بار بارور دِ زَبان رباوه ٱللَّهُمَّ فِي الرَّ فِيْقِ الْأَغْلَى وعافقي \_ (محاح سة وصن حمين وغيره كتب احاديث)

 حَقَّ ثَنَا تَحْمُهُودُ بْنُ غَيْلانَ، حفرت مذيفه رضى الله تعالى عنه قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: فرمات بين كدجب ني اكرم النَّفِيلَ الْحِ حَنَّ قَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بسر مبارك يرتشريف لے جاتے تو دعا

ما تکتے کہ اے اللہ! مجھے تیرے بی نام سے موت آئے گی اور تیرے بی نام سے زندہ ہوں اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے تمام تعریفیں اللہ کو سز اوار ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف جانا ہے۔

بَي عُنَيْدٍ ، عَنْ رِيْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رِيْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رِيْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ ، عَنْ النَّبِيُّ ملى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ بِأَسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ ، وَإِذَا اسْتَيْقَظ ، وَالذَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالذَا الله وَلَا الله وَلَال

شیرے حلیف: حکیم الامت مفتی احمد یا رخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آپ کا بستر شریف قبر کے رُخ بچھا یا جاتا ہے کہ قبلہ کے واہنے سر مبارک ہوتا اور قبلہ کے بائیس پاؤں شریف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کروٹ پر لیتے ، واہنا ہاتھ واہنے رخسارہ کے بیچے رکھتے تھے۔قبر میں میت کی ہیئت بھی یہ بی ہوتی ہے، چونکہ فیندموت کا نمونہ ہے اس لیے حضور علیہ السلام کا بستر قبر کے نمونہ کا ہوتا تھا تا کہ لیٹنے کے وقت موت یا وا آئے کہ بھی قبر میں بھی لیٹنا ہے۔

یہاں موت و زندگ سے مراد سونا جا گنا ہے، رب تعالٰی کا نام شریف ممیت بھی ہے اور مجی بھی لیتنی ممیت کے نام پر مروں گا اور مجی کے نام پر جیوں گا یعنی بیدار ہوں گا کہ میرے میددوحال تیرے ان دونا موں کامظہر ہیں۔(مرقات)

یعنی بہ جاگنا یہ کل قیامت میں اٹھنے کی دلیل ہے۔نشورنشر سے بنا بمعنی متفرق مونا،پھیل جانا،ای سے انتشار اور منتشر بنا، جاگنے کو نشور ای لیے کہتے ہیں کہ بندے جاگ کر طلب رزق وغیرہ کے لیے پھیل جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں۔خیال رہے کہ عربی میں نیند،سکون، بے عقلی، جہالت، بھیک مائلے ہے، گناہ، بڑھا ہے، نا گوار حالت جیسے ذلت، فقر وغیرہ کوموت کہ دیتے ہیں اور ان کے مقابل کو حیات یعنی زندگی، یہاں موت جمعنی نیند ہے اور احیاء جمعنی بیداری، رب تعالٰی فرما تا ہے: اُوَ مَنْ کَانَ مَیْدُا فَاَحْیَیْدُنْهُ اور فرما تا ہے: اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتُی ان دونوں آیتوں میں موت سے مراو جہالت ہے اور میت سے مراد جاہل و کا فر۔ (مرقات دلعات) (مرا ة المناجج، ج ۴۶م ۲۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنبافر ماتی ہیں نبی کریم میں اللہ تعالٰی عنبافر ماتی ہیں نبی کریم میں اللہ تعالٰی اللہ عمول تھا کہ جب رات کو بستر مبارک پرتشریف کے جاتے تو دونوں ہاتھوں کو (دعا کے مارتے اور سورہ الناس پڑھتے پھر دونوں ہاتھوں کو جہاں تک ممکن ہوتا جم پر پھیرتے اور ابتدا مرانور، چہرہ مبارکہ اورجم کے سامنے ابتدا مرانور، چہرہ مبارکہ اورجم کے سامنے والے ھے سے کرتے اور تین مرشہ ایسا

♦ عَنْ عُرُوَةً ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ كُلُّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ فَنَفَفَ كُلُّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ فَنَفَفَ فِيهِمَا ، وَقَرَأَ فِيهِمَا : قُلُ هُوَ اللهُ أَحُلُّ وَ قُلُ أُعُوذُ بِرَتِ الْفَلِقِ وَ قُلُ أَعُوذُ بِرَتِ النَّاسِ، ثُمَّ مَسَحَ عِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ مَسَحَ عِهِمَا مَا اسْتَطاعَ مِنْ مَسَحَ عِهِمَا مَا اسْتَطاعَ مِنْ مَسَحَ عِهْمَا مَا اسْتَطاعَ مِنْ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِةِ ، يَضْنَعُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِةِ ، يَضْنَعُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

شیرے حلیت: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ہر رات کے فرمانے سے معلوم ہوا کہ بیمل دن کے قبلولہ میں نہ کرتے تھے، بستر سے مرادخوابگاہ ہے لہذا اگر حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جنگل میں بھی رات کوسوتے تو بیمل کر کے سوتے۔
مفور انورصلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جنگل میں بھی رات کوسوتے تو بیمل کر کے سوتے۔
مفعر اور نفٹ دونوں کے معنے ہیں کھونکنا مگر تفخ میں محض سانس نکالنا ہوتا ہے اور نفٹ میں سانس نکالنا ہوتا ہے اور

يهال نقراء كى ف الى ب جيس رب تعالى كا فرمان: فاذا قرات العُمان

فَاسْتَعِنْ بِاللهِ يَا صِي إِذَا قُنْتُمُ إِلَى الصَّلْوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْمَكُمُ يَعَىٰ جب بسر يركِيْت اوردم كرنا چاہتے تو يه سورتيس پڑھتے۔ بير مطلب نہيں كددم تو پہلے كر ليتے اور سورتيل بعد میں پڑھتے لہذا جارا ترجمہ درست ہے ف کے خلاف نہیں بعض نسخوں میں ونفث واو ہے ہے، تب تو بالکل واضح ہے۔

تا كة قرآن كى بركت كے ساتھ اپنے سانس اور ہاتھ شريف كى بركتيں بھى شامل جوجا عیں ،اس سے بزرگوں کا وم درود یا مرض کی جگہ ہاتھ رکھ کر یا ہاتھ پھیر کر دم کرنا

ہم کو بھی اس پر عمل کرنا چاہئے اس سے آفات سے تفاظت رہتی ہے۔

(مراة المناجع،ج ٣٥٧)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عندفر ماتے ہیں کہ نی کریم مالفاتیج آرام فرما ہوئے اور آپ معمولی خرائے لیے اور (آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ) جب بھی آرام فرماتے معمولی خرائے لیتے جفرت بلال رضى الله تعالى عنه نے حاضر ہوكر آپ کونماز کی خروی آپ کھڑے ہوئے اور نماز ادا فرمائی (حالانکہ) آپ نے وضو نہیں فر مایا ۔ اس حدیث میں قصہ اور بھی ہے۔ (نیندے بیداری کے بعد وضونہ کرنا ئی کریم سائلالی کے خصائص میں سے (3.7-4

ا خَلَّانَنَا فَحَبَّلُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيِّ. قَالَ : حَثَّاثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَبَةً بُنِ كُهَيلِ عَنْ كُرَيْبٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، تَأْمَر حَتَّى نَفَخ ، وَكَانَ إِذَا ئَامَ نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلالٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلاةِ. فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ لِتُوَشَّأُ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةً .

ا حَدَّاثَنَا إِسْعَالَى بْنُ مَنْصُورٍ، حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول قَالَ: حَلَّافَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَنَّافَنَا خَتَّادُ بْنُ سَلَبَةً، عَنْ جاتے تو فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے قَابِتٍ، عَنْ أُنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ ہیں جس نے ہمیں کھلایا، یانی پلایا ہمیں رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، كافى ب اورجس في الحكانا ديا كيونكه (دنيا میں) ایے لوگ بھی ہیں جنہیں نہ تو کوئی قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمْنَا کفایت کرنے والا ہے اور نہ جگہ دیے وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا ، فَكُمْ يَكُنّ لا كَانِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِى.

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحن اس کی شرح میں فرمات جی کی شرح میں فرمات جی کی الم موذی جانوروں، آفتوں، بلاؤں سے محفوظ رکھنا، بچانا، حاجات بوری فرماتا۔ پناہ دینے سے مراد ہے رہنے کے لیے گھردینا، سردی

تری ہے بیچنے کوبستر وغیرہ عطافر مانا۔

چنانچه کفارکورب تعالی فےنفس،شیطان کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا،اب وہ ہر طرح ان کے بس میں ہیں، ای طرح بعض وہ مساکمین ہیں جن کے پاس ندور ہے نہ بتر، ایمان نفس وشیطان سے امان ہے، مکان وبستر مصیبتوں سے امان ہے، اللہ کاشکر ے کہاس نے ہم کو دونوں امان عطافر مائیں۔ (مراۃ المناجح،ج معمره)

عن بَكْرِ بن عَبْدِ الله حضرت ابوقاده رض الله تعالى عنه الْهُزَنِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن رَبّاع فرات بي كه بي كريم من الله بب (سفریژاؤ کرتے وقت)رات کواترتے تو واعمل بہلو پرلیٹ جاتے اور جب منع سے ( پکھ وقت) کیلے اترتے تو (دائیں) کلائی کھڑی کر کے سر مبارک ہفیلی مبارک

عَنْ أَبِي قَتَادَةً: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَأْنَ إِذًا عَرَّسَ بِلَيْلِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن. وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبُحِ نَصَب فِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَقِيهِ. يرك ليت\_

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليد رحمة الله الرحمن اس كى شرح می فرماتے ہیں کہ بیخی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کی حالت میں کسی جگہ اول رات یا آدهی رات میں اترتے آرام فر ماتے توسونے کی نیت سے لیٹتے تھے داہنی کروٹ پر دائن بھیلی پرداہنار خسارہ رکھ کر لیٹنے تھے لیٹنے میں سنت طریقہ رہی ہے۔

لینی اگر آخری شب میں جب صح صادق ہونے والی ہوتی آب آرام کے لیے ارتة تواس طريقه سے لينة تاكه نيندندآ جادے۔ خيال رے كرم بي اكثر شب ش مرکزتے ہیں دن میں کسی منزل پر آرام کے لیے تھبر جاتے ہیں۔

(مراة الناتج، ١٤٠٥ م٥٥٠)

### 40- بَابُمَا جَاءَ فِي عِبَادِةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عبادت

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مل اللہ اللہ مار کے میں اللہ تعالیٰ مار تحجد) پر ھے دے یہاں تک کہ آپ کے مبارک قدموں میں درم آگئے، عرض کیا گیا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ سے پہلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں، فرمایا کیا (پھر) میں اللہ کا شکر ادانہ کروں؟

شیرے حلیت: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرن میں فرماتے ہیں کہ دراز قیام کے باعث لیمی تہجد میں اتنا دراز قیام فرمایا کہ کھڑے کھڑے قدم پر ورم آگیا میہ حدیث شبینہ پڑھنے والوں اور ان صوفیا کی دلیل ہے جو تمام رات نماز پڑھتے ہیں جیسے حضور غوث پاک اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنم اجمعین ان بزرگوں پراعتراض نہ کرو۔

لیعنی یا حبیب الله اتنالمباقیام ہم لوگ کریں تو مناسب ہے کہ ہم گنہگار ہیں الله تعالى الله علیہ وسلم کی برکت ہے تو حضور صلی الله علیہ وسلم کی برکت ہے تو حضور صلی الله علیہ وسلم کی امت کے ایکا پچھلے گناہ بخش دیئے گئے پھراتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں۔خیال رہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے ایکا پچھلے گناہ بخشنے کی بہت

باب40: عرادت

وجہیں وض کی جا چکی ہیں جن میں سے ایک نہ ہے جو ابھی وض کی گئے۔

یعنی میری بینماز مغفرت کے لیئے نہیں بلکہ مغفرت کے شکریہ کے لیئے ہے۔ خال رہے کہ ہم لوگ عبد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ہیں، ہم لوگ شاکر ہو سکتے ہیں حضور صلے الله عليه وسلم شكور بيں يعنى برطرح بروقت برقتم كااعلى شكرنے والےمقبول بذے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنت کی لاملے میں عبادت کرنے والے تا جر میں، دوزخ کے خوف سے عبادت کرنے والے عبد ہیں مرشکر کی عبادت کرنے والے الراريل\_(ريخالابرارومرقة)(مراة المناتي،جعيرهمم)

الله عَمَّادِ الْحُسَانِينَ حضرت الومريره رضي الله تعالى عند فرمائے ہیں کہ نی اکرم میں شاہر ماز پڑھے رہے یہاں تک کرآپ کے یاؤں مبارک سوج جاتے ۔آب سے عرض کیا كيا(يا رسول الله! الله! الله الله الله كيول كرتے بين جبكه الله تعالى في آب کے سبب پہلو اور پچھلوں کے گناہ بخش دیئے۔ آپ نے فرمایا (تو کیا پھر) میں الله كاشكر گذار بنده نه بنول\_

اللهُ عُرَيْثِ، قَالَ: حَتَّاثَنَا الْفَضُلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْي مُحَمَّد بِنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَّمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَر قُلُمَاهُ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَٰذَا وَقُلُجَاءَكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَلُ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَتَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرُ؛ قَالَ : أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

شرح حديث: كياجم شكر گزار بندے بين؟

جب نبی کریم ،رءُ وف رحیم صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم ہے آپ صلّی الله تعالیٰ عليه وأكه وسلم ك مجابدات، كثرت كربيداور خوف وتضرع كے بارے ميں يو چھا جاتا: یارسول الله عزوجل وصلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم! کیا آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم الله تعالی علیه وآله وسلّم الله تعالی علیه وآله وسلّم کے سبب آپ الله تعالی علیه وآله وسلّم کے سبب آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں؟ تو آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم ارشاد فرمات نکیا ہیں شکر گزار بندہ نہنوں؟ تو آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم ارشاد فرمات نکیا ہیں شکر گزار بندہ نہنوں؟

446

(صحح البخاري، كتاب التحجد ، باب قيام النبي الليل، الحديث: • ١١١٣م ٨٨)

کتے تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ اللہ عزوجل کے اس فر مانِ عالیشان: وَاقِی لَغَفَّارٌ لِیَهُنْ تَابَ وَامِنَ وَعَبِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْمُتَلَّى (ب٢٠ الله ٢٠٠١) ترجمه کنز الایمان: اور بیشک میں بہت بخشے والا ہوں اسے جس نے تو ہو کی اور ایمان لا یا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر دہا۔

ے یہ بیجھتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی امید ولائی گئی ہے حالانکہ اللہ عزوجل نے اس میں مغفرت تک رسائی کے لئے چارشرا کط عائد کی ہیں جن کے بعد بڑی اُمید کہاں باقی رہتی ہے؟ وہ شرا کط یہ ہیں:

- (۱) توبه
- (۲) ایمانکال
- (٣) نيك عمل اور
- (۴) ہدایت یافتہ لوگوں کے رائے پر جلنا۔

(ألوَّ وَالرَّعَنَ إِثْرَ الْسِالْلَهُ إِرْصِ ٨٨مُولف المام احد بن جمر المكى أَلْتُوَ فَى ١٩٥٣)

حضرت البوہريره رضى الله تعالى عند فرماتے ہيں كه نبى اكرم مل تفليل نماز (تہجد) ميں اتنا لمبا قيام فرماتے كه آپ كے پاؤل مبارك ميں درم آجاتے آپ

حَلَّ ثَنَا عِيسَى بْنُ عُمْانَ بْنِ عِيسَى بْنُ عُمْانَ بْنِ عِيسَى بْنُ عُمْانَ بْنِ عِيسَى بْنُ عُمْنِ الرَّمْلِيُّ ، عَلَى تَعْنِى بُنُ عَيْسَى الرَّمْلِيُّ ، عَنِ الأَعْمَيْسِ ، عَنِ الأَعْمَيْسِ ،

ع عرض كيا كيايارسول الله! ماينظ يم آب ایما کیوں کرتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب اگلوں اور پچھلوں (سب) کے گناہ بخش دیے آپ نے فرمایا کیا میں خدا کاشکرگذار بنده نه بنول۔

عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ يُصَلِّي حَتَّى تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ فَيُقَالُ لَهُ : يَا رُسُولَ اللهِ، تَفْعَلُ هَذَا وَقُلُ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدُّهُم مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تُأَخِّرُ ؛ قَالَ : أَفَلا أَكُونُ عَيْدًا

# المرح حديث: جَهِمْ كَي آك آنسو بى بجما كت بي

حفزت ِسَيِّدُ نا عطارضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حفزت ابن عمراور حضرت عبيد بن عمروص أيك مرتبه أم المؤمنين سيدتنا عا تشه صديقة رضي الله تعالى عنهاكى بارگاہ ميں حاضر موے اور عرض كى كم ميں رسول الله صلى الله تعالى عليه والدو ملم کے بارے میں کوئی بات بتائے تو آپ روپڑیں اور فرمایا، ایک رات رسول الشمل الله تعالى عليه واله وسلم ميرے ياس تشريف لائے اور فرمانے لك، مجھے رخصت دو کہ میں رب تعالیٰ کی عبادت کرلوں۔ تو میں نے عرض کی ، جھے آپ کا رب تعالیٰ کے قریب ہونا اپن خواہش سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ اگھر کے ایک کونے میں کھڑے اور رونے لگے۔ پھر وضو کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ رونا مروع كرديا يهال تك كهآب كى چشمان مبارك سے نكلنے والے آنسوز مين تك جا بنج- اتنے میں حضرت بلال رضی الله تعالی عنه حاضر ہوئے تو آپ کو روتے دیکھ کر الله الله الله المرع مال باب آب پر قربان! آپ كيول رور باي عالانکہ آپ کے سبب تو اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں؟ تو ارشاد فر ما یا، کیا

میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟اور مجھےرونے ہے کون روک سکتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے بيآيت نازل فرمائي ہے،

الَّذِيْنَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ \* رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ لَهَ أَنَا بَاطِلًا \* سُبْخُنَك فَقِنَاعَدُابَ النَّادِ ٥

(ترجمه كنزالا يمان:) به شك آسانو ل اورزمين كى پيدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لئے ، جواللہ کی یاو كرتے ہيں كھڑے اور بيٹے اور كروث ير لينے اور آ سانوں اور زمين كى پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے دب ہمارے تونے بدیے کارنہ بنایا، یا ک ہے تھے توہمیں دوزخ کے عذاب سے بحالے۔(پ ۴۴ لامران ۱۹۱،۱۹۰) (پھر فرمایا)،اے بلال! جہنم کی آگ کو آنکھ کے آنسوہی بجھا سکتے ہیں،ان

لوگوں کے لئے ہلاکت ہے کہ جو بیآیت پڑھیں اوراس میں غور نہ کریں۔ ( درة الناصحين ، المجلس الخامس والستون ، من ٢٩٢)

> الله عزوجل كيا جبنم اب بهي نه سرد موكا رورو کے مصطفی مانفاہ نے دریا بہادیے ہیں

حضرت اسودين يزيدرضي الله تعالى قَالَ: حَلَّ أَنَا مُحْتَدُ بُن جَعْفَر عن فرات بين كري في في حضرت الم المونين عائشه رضى الله تعالى عنها رسول الشرمال فلا كي رات كي ثمار ك بارك ميل يو يها تو انبول في (حضرت عائشه رضى الله تعالى عنهاني)

 حَلَّاتُنَا أَخَتَبَٰنُ بَنُ بَشَّارٍ. قَالَ: حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ ، عَن الأَسْوَدِ بْن يَزِيدُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً ، عَنْ صَلاةٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه فرمایا که بی کریم مل شی ایم رات کے ابتدائی حصی میں آرام فرماتے پھر (نماز کے لیے)
کھڑے ہوجاتے اور سحری کے وقت و
تر پڑھ کر بستر مبارک پرتشریف لے جاتے
، اگر آپ کو (صحبت کی) رغبت ہوتی تو
اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے،
پھر جب اذان سنتے، فوراً کھڑے ہو
جاتے، اگر شسل کی حاجت ہوتی تو خسل
خرماتے ورنہ وضو فرما کر نماز کے لیے
تشریف لے جاتے۔
تشریف لے جاتے۔

وسلم بِاللَّيْلِ ؛ فَقَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أَوْلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الشَّعْرِ أَوْتَرَ ، ثُمَّ أَلَى فِرَاشَهُ ، فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةً أَلَهُ بِأَمْلِهِ ، فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةً وَثَبَ ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَاءِ ، وَإِلا تَوضًا وَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ . وَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ .

## شرح حديث: نوافل كابيان

پیارے بھائیوانوافل کوئیں چھوڑ ناچاہے کیونکہ یہ فرائض کی کی پوری کرنے والے ہیں ۔فرائض کی کی پوری کرنے والے ہیں ۔فرائض بمنزلہ اصل سرمایہ کے ہیں اور نوافل نفع کی طرح ہیں اور سنن مؤکدہ کو بھی نہ چھوڑ ہے جیسا کہ عرف ہے۔ نہ ہی چاشت کی نماز چھوڑ ہے بیددو یا چار یا اس سے زیادہ ہیں۔ ای طرح نماز تبجہ اور مغرب وعشاء کے درمیانی وقت کو عبادت کے ساتھ زندہ کرنا نیز ضبح کی دور کعتوں ( یعنی سنتوں ) کو بھی نہ چھوڑ ہے کیونکہ بیدوو رکعتیں دُنیا وَمَا فِیْبَا ( یعنی دُنیا اور جو پچھاس ہیں ہے ) سے بہتر ہیں ۔ان کا وقت شبح معادق کی روثنی کناروں میں معادق کے طلوع ہونے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور ضبح صادق کی روثنی کناروں میں معادق کے درکھیائی ہیں ۔ (باب الاحیاء ص12)

خَنَّ فَتَنْ بَنُ سَعِيدٍ،
 خَنْ مَالِكِ بْنِ أُنْسِ (ح) عند نے اپنے شاگرد ابوكر يب كو بتايا كه

ایک دن آپ (حضرت این عباس) این خاله ام الموتنين حضرت ميمو نه رضي الله تعالٰی عنہا کے ہال مخبرے، آب فرماتے ہیں میں بسر کی چوڑائی کی جانب لیا گیااور نبی کریم مان این کم البائی کی جانب آرام فرما ہوئے (لیٹے ہی) حضور اکرم منی فالیا ہم کی آنکھ لگ گئی۔نصف رات ہے میجھ پہلے یا بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے چرے سے نیند (کے اثرات) دور فرمانے گلے پھر سورہ آل عمران کی آخری دی آیات پڑھیں، پھر لنکے ہوئے ایک مشكيزے سے خوب اچھی طرح وضوفر مایا، اور نمازشروع کر دی۔حضرت ابن عبال رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں (مجی اُٹھ کر) آپ کے پہلومیں کھڑا ہوگیا، بی كريم مان الله في إينا دايال باته يرك سر پر رکھا اور میرا دایاں کان میرا کر مروز ناشروع كرديا، پرآپ نے كن مرتب دودور کعتین نماز (تبجد)ادا فرمائی، حضرت معن رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں چھ م تبه، چر آپ نے ور پر سے (آخرود

وَحَلَّاثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِئُ، قَالَ: حَنَّاثَنَا مَعُنْ. عَنْ مَالِكِ، عَنْ فَخْرَمَةً بْن سُلَيْهَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْنَ مَيْهُونَةً وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضُطَجَعْتُ فِي عَرُضِ الْوِسَاكَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في طُولِهَا ، فَنَامَر رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلِ أَوْبَعْلَهُ بِقَلِيلٍ. فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجُهِهِ ، ثُمَّ قَرَأً الْعَشْرَ الآيَاتِ الْحَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ . ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنّ مُعَلَّق فَتَوَشَّأً مِنْهَا، فَأْخُسَنَ الْوُضُوءَ لُمَّ قَامَر يُصَلِّي، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فَقُهْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ ر کعتوں کے ساتھ ایک رکعت ملاکر تین ور پڑھے) اور آرام فرما ہوئے پھر موذن کے آنے پر آپ اُٹھ کھڑے ہوئے، دو بہلی رکعتیں (سنت فجر) پڑھیں پھر (معجد میں) تشریف لے گئے اور شج کی نماز ادا فرمائی۔

الله صلى الله عليه وسلم، يَدَهُ الْيُهُنَى عَلَى رَأْسِى ثُمَّ أَخَلَ بِأُذُنِى الْيُهُنَى عَلَى رَأْسِى ثُمَّ أَخَلَ بِأُذُنِى الْيُهُنَى، فَقَتَلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ مَوْنَ: سِتَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ مَعْنَ: سِتَ مَوْاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَحَ مَوَّاتٍ ثُمَّ الْمُؤَيِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى مَعْنَ المُسْتَحَ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَى الصَّبْحَ.

شیرے حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ دحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی اس دن حضرت میں ونہ رضی اللہ عنیا کی باری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں آج رات تھم رنا بھی ای نیت سے تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کا نظارہ کرلیں (واہ رے قسمت والو)۔

لیمی رات کا آخری چھٹا حصہ میہ وقت بہت برکت والا اور قبولیت دعا والا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ پانچ آیات پڑھیں اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ تک اوسکتا ہے کہ بھی آخری سورۃ تک پڑھی ہوں اور بھی پانچ آیات لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔

مددرمیانی وضوی تفسیر ہے یعنی اگر چہ پانی کم خرچ کیا مگر ہرعضو پر پانی بہہ گیا کوئی جگہ خشک ندری۔ کیونکہ مقندی اگر ایک ہوتو امام کے برابر داہنی طرف کھڑا ہو۔خیال رہے کہ اس گھمانے کی شرح پہلے گزرچکی ہے کہ حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ہے آپ کواپنے پیچھے سے گھما یا اس طرح کہ آپ کے اس گھو منے میں تین قدم متواتر نہ پڑے لہندااس پر میسوال نہیں ہوسکتا کہ نماز میں گھما نا اور گھومنا عمل کثیر ہے اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

می خراثے کسی عارضہ یا بیاری کی وجہ سے نہ تھے بلکہ عادت کریم تھی خرائے نیز کامل ہونے کی علامت ہیں۔خیال رہے کہ بیرخراثے ایسے سخت نہ تھے کہ دوسروں کو تکلیف ہو بلکہ بہت ملکے تھے اس لیئے نفخ فر مایا یعنی چھونکنا یا سانس بلندلیا۔

کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیندوضوئیس تو ڑتی۔ وجہ ظاہر ہے کہ نیندوضوتو ڑتی ہے خفلت کی وجہ سے کہ خبر نہیں رہتی ہوا خارج ہوئی یا نہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند غفلت پیدا ہی نہیں کرتی پھر وضوتو ڑنے کا سوال ہی نہیں، یہ وضونہ تو ڑتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے جیسے شہید کی موت عسل نہیں تو ڑتی یہ شہید کی خصوصیات ہے ہے جسے شہید کی موت عسل نہیں تو ڑتی یہ شہید کی خصوصیات ہے ہے جا جسے شہید کی موت عسل نہیں تو ڑتی یہ شہید کی خصوصیت ہے۔ (مراة النائج، جرم اسم)

حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم مان تقالیل رات کو تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

حَدَّدَتَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَبَّدُ بَنُ الْعَلامِ، قَالَ: حَدَّدَتَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْمِي الْعَبَدَة ، عَنِ الْبِي شَعْبَة ، عَنِ الْبِي عَبْرَة مَا لَكَ النَّبِي صلى عَبَّالِس، قَالَ: كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى مِن الله عليه وسلم يُصَلِّى مِن اللَّيْلِ ثَلاكَ عَمْرَة وَرُكْعَة .

شرح حلیث: اس حدیث کاتعلق تبجد کی نمازے ہے، جبیا کہ محدثین نے اس حدیث کو تبجد کے باب میں نقل کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: سلم جاص ۱۵۳، ابوداؤد جاص ۱۹۷، رزى چاص ٥٥، نسائى چاص ١٥١، مؤطاام مالكص ٢٣)

علامض الدين كرماني (شارح بخارى) تحرير فرمات بين كه بيحديث تبجد كے بارے میں ہے اور حضرت ابوسلمہ کا مذکورہ بالاسوال اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کا جوات تبجد ك متعلق تفا\_ (الكوك الدراري شرح مح البخاري ج اص ١٥٥ ـ ١٥٦)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سیجے یہ ہے کہ حضور اکرم گیارہ رکعت (وز کے ساتھ) پڑھتے تھے وہ تبجد کی نمازتھی۔

حضرت شاہ عبد العزیز محدث وہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ بیرحدیث تبجد کی نمازیر محول ہے جورمضان اورغیررمضان میں برابر تھی۔ (مجموعة فآدی عزیزی ص ۱۲۵)

 حَمَّ أَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ،
 حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قَالَ: حَدَّقَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَن فرماتى بين كدار صور اكرم ماليا فيد یااونکھ کے غلبہ کی وجہ سے رات کو نماز (تبجد) نه يزهة تو دن كو باره ركعتيس ادا فرمات\_

قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُوْلَى ، عَنْ سَعُدِ بُن مِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذًا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ، مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْمُ، أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَى عَشْرَةً

# شرح حديث: شب بيداري

رات کی نمازے تبجد مراوے۔ بینماز اسلام میں اولاً سب پر فرض رای ، پھر امت سے فرضیت منسوخ ہوگئ حضور صلی الله علیه وسلم پر آخر تک رہی۔ (اشد) تبجد کم از كم دوركعتيں بين زيادہ سے زيادہ بارہ ،حضور صلى الله عليه وسلم اكثر آٹھ پڑھتے تھے بھى

کم و بیش - فق ہیے کہ تہجد ہمارے لیئے سنت مؤکدہ علی الکفامیہ ہے کہ اگر بستی میں کوئی ننہ پڑھے تو سب بری الذمہ ہوئے ۔ تہجد کا وقت رات میں سوکر جاگئے ہے شروع ہوتا ہے سبح صادق پرختم مگر آخری ہوئے۔ تہجد کا وقت رات میں سوکر جاگئے ہے شروع ہوتا ہے سبح صادق پرختم مگر آخری تہائی رات میں پڑھنا بہتر ہے اور قبل تہجد عشا پڑھ کر سوٹا شرط ہے اور بعد تہجد کچھ سونا یا لیٹ جانا سنت ہے۔ چونکہ یہ بہترین نوافل ہیں ای لیئے ان کاعلیٰجد ہ باب ہوا جو شخف تہجد پڑھنا شروع کردے پھرنے چھوڑے یہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کونا لیند ہے۔

ضروری مسئلہ: تہجد سے پہلے سولینا ضروری ہے اگر کوئی بالکل نہ سویا تو اس کے نوافل تہجد نہ ہوں گے۔ جن بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے تیس یا چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی جیسے حضور غوث اعظم یا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہا وہ حضرات رات میں اس قدر اوگلے لیتے ہے جس سے تہجد درست ہوجائے لہذا ان برگوں پر یہ اعتراض نہیں کہ انہوں نے تہجد کیوں نہ پڑھی حصرت ابوالدرداء، ابود رغفاری وغیرہم صحابہ جوشب بیدار تھے ان کا بھی یہی عمل تھا۔

(مراة المناتيج، ج٢٩ ١٣٥) حضرت ابو جريره رضي الله تعالى عنه

فرمائے ہیں کہ نی پاک منتی ہے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات کو بیدار ہوتو وہ ہلکی رکعتوں کے ساتھ ایٹی نماز شروع

-45

خَدَّأَتُنَا عُمَتَانُ بُنُ الْعَلاءِ، قَالَ: حَدَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَن فِشَامٍ يَعْنى ابْنَ حَسَّانَ عَنْ فَيَلَابُنِ سِيرِينَ، عَنَ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّيْقِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِن قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِن اللَّيْلِ فَلْيَفْتَيْخ صَلاتَهُ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَيْخ صَلاتَهُ إِرْكُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن.

شیرے حدیث: علیم الامت مفتی احمد یارخان علیدر حمة الله الرحن الى کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بیامر استحابی ہے لہذامتحب بیہ ہے کہ تبجد سے پہلے دور کعت تحیة الم ضوبلکی مگر کامل پڑھے اور تبجد دراز \_ (مراة الناجی، ۲۰،۳۰۰)

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں، بیس نے دل بیس خیال کیا کہ نبی کریم میں فیالیہ کی نماز ضرور دیکھوں گا، چنانچہ بیس آپ کے دروازے یا خیمے کی چوکھٹ سے تکیہ لگا کر کھڑا ہوگئیا رکھتیں نہایت طویل رکھتیں پڑھیں پھر چار مرتبہ دو رکھتیں نہایت طویل پڑھیں، پھر چار مرتبہ دو رکھتیں پڑھیں، ہوتیں، پھر آپ نے وار پڑھے،اس طرح ہوتیں۔

 حَتَّاثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ (ح) وَحَدَّ قَنَا إِسْعَاقُ بُنُّ مُوسَى، قَالَ: حَلَّاثَنَا مَعْنُ، قَالَ: حَلَّاثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ بْن خَفْرَمَةً أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِي الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لأَرْمُقَنَّ صَلاةً النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَتَوَسَّلُكُ عَتَبَتَهُ، أَوُ فُسُطَاطَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَكُعَتَيُن خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ طَوِيلَتَهُن، طَوِيلَتَهُن، طَوِيلَتَهُن، ئُمَّ صَلَّى رَكْعَتَنُينِ وَهُمَا دَونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبُلَهُمَا . ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا

دُونَ اللَّتَيُّنِ قَبُلَهُهَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيُّنِ قَبُلَهُهَا ، ثُمَّ اللَّتَيُّنِ قَبُلَهُمَا ، ثُمَّ أُوتَرَ فَلَلِكَ ثَلاكَ عَثَرَةً وَلَلِكَ ثَلاكَ عَثَرَةً وَلَلِكَ ثَلاكَ عَثَرَةً وَنَلِكَ ثَلاكَ عَثَرَةً وَنَلِكَ ثَلاكَ عَثَرَةً وَنَلِكَ تَلاكَ عَثَرَةً وَنَلِكَ تَلاكَ عَثَرَةً وَنَلِكَ فَلاكَ عَثَرَاكُمَةً وَالْمُعَالَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آ پ مشہور صحابی ہیں، مدنی ہیں، آخر میں کوفہ قیام رہااور وہیں الم محصد میں وفات یائی۔

کہنے سے مراد دل میں سوچنا ہے یا اپنے دوستوں سے کہنا۔ غالبًا اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرے سے باہر نماز پڑھی ہوگی انہیں دن میں پہۃ لگ کیا ہوگا اس لیئے بیارادہ کیا۔ شائل تر مذی میں ہے کہ آپ فر ماتے ہیں کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ عالیہ کی چوکھٹ پر سرر رکھ کرسویا تا کہ جب آپ یہاں سے گزرے تو انہیں خبر ہوجائے اوران کے سرکوحضور صلی الله علیہ وسلم کا یا وَل شریف لگ جائے ۔ شعر کافی کشتہ ویدار کو زندہ کرتے بخت خوابیدہ کو ٹھوکر سے جگاتے جاتے مبارک ہے وہ سر جو ان کی تھوکروں میں رہے ال طرح كه دوملكي ركعتين تحية الوضواور بالترتيب آثهر ركعتين تهجد اورتين ركعتيل وتر حضور صلى الله عليه وسلم اكثر تهجد آخله ركعت يزهة تقيمهم كم بهي زياده كيونكه آپ پرنفس تبجد فرض تھی ،رکعتوں کی تعداد میں اختیار تھا جیسے ہم پرنماز میں قر اُت فرض ہے مگر آ بیوں کی تعداد میں ہمیں اختیار ہے۔ بیرصدیث بھی امام اعظم کی توی دلیل ہے کہ وتر تین رکعت ہیں ایک سلام سے،اس حدیث کی عبارت ایس واضح ہے جس میں کوئی تاویل نہیں ہوسکتی کیونکہ پہلے ذکر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا فیج بار میں دا ر گعتیں پڑھیں تواب ایک بار میں تین ہی وتر پڑھے۔ یعنی اس روایت میں ہے کہ بہت دراز رکعتیں ایک دفعہ پڑھیں اوراس ہے کم چار بار میں آٹھ رکعتیں اس صورت میں تبجد کی رکعتیں دس ہو کیں اور وتر تین تو اب سے نماز تیمۃ الوضوء کے علاوہ ۱۳ رکعتیں ہو کیں۔صاحب مشکوۃ کا منشا یہ ہے کہ صاحب مصافیح نے تین بار ذکر کیا حالا تکہ ان کتب میں چار بار ہے۔

(مراة الناتي جرير ١٠٠٠)

حضرت ابوسلمه بن عبداالرحمن رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں كه انہوں نے حضرت عائشه رضى الله تعالى عنهاس نبي كريم من التي إلى رمضان السبارك كي ثماز ك بارك مين يوجها ، ام المونين نے فرمایا نبی کریم ساتشاتینم رمضان یا غیر رمضان میں تیرہ رکعت سے زیادہ نہیں يرْ هِيْ عَلَى، ( يَهِلِ ) جِار يرْ هِيْ اورتم ان کی عمد گی اور لمبائی کے بارے میں مت يوجهو، پھر چاررکھتیں پڑھتے وہ بھی نہایت عمده اور دراز ہوتی تھیں پھر تین رکعتیں يره هي - حفرت عائشه رضي الله تعالى عنہافر ماتی ہیں ، میں نے عرض کیا یارسول فرماتے ہیں۔آپ نے فرمایا اے عاکشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا بے شک میری آئکھیں

 حَدَّثَنَا إِسْعَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَلَّاثَنَا مَعْنُ، قَالَ: حَلَّاثَنَا مَالِكُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ أَنْحَبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً، كَيْفَ كَانَتُ صَلاةً رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في رَمضان ؛ فَقَالَتُ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيَزِيدَ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِةِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً ، يُصَلِّي أَرْبَعًا، لا تَشَأَلُ عَن مُسْنِهِنَّ، وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أُرْبَعًا لا تَشَأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا، قَالَتُ عَائِشَةُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؛ فَقَالَ: يَا سُولَ بِيلِيكُن مِرادلُ بَيْسُوتا ـ عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَتَى تَنَامُانِ، وَلا يَنَامُ قَلْبِي.

شیرے حلایت: اعلٰی حضرت عظیم المرتبت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمة الرحمن فقاوی رضویة ، میں ارشاد فرماتے ہیں: حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیدارشاد ہے بیشک میری آئکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا اسے مخین ( بخاری وسلم ) نے ام المونین رضی الله تعالی عنہما ہے روایت کیا ااور اسے علماء نے رسول اکرم صلی الله تعالی علمیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے شار کیا ہے جبیبا کہ فتح القدیر میں قنیہ سے منقول ہے۔

ف: انبیاء علیهم الصلوة والسلام کی آنگھیں سوتی ہیں دل کبھی نبیں سوتا۔ (صحح مسلم کتاب صلوۃ السافرین باب صلوۃ اللیل وعدد رکھات النبی صلی اللہ تعالی علیہ ودعاءً باللیل قدیمی کتب خانہ کراچی ا/ ۲۵۳)

قلت ای بالنسبة الی الامة والا فالا نبیاء جبیعا کذلك علیهم الصلاة والسلام لحدیث الصحیحین عن انس رض الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم الانبیاء تنام اعینهم ولاتنام قلوبهم ال فانده فل مانی کشف الرمز ان مقتضی کونه من الخصائص ان غیره صلی الله تعالی علیه وسلم من الانبیاء علیهم الصلاة والسلام لیس کذلك الله تعالی علیه وسلم قلت یعنی امت کی اظ سے مرکار کی پرخصوصیت ہے ورند تمام انبیاء علیم الصلوة والسلام کا یمی وصف ہے اس لئے کرضیحین میں حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وآلہ و سلم کا ارشاد

ہے انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتے ، تو (خصوصیت بہ نسبت امت مراد لینے ہے ) وہ شہدوور ہوگیا جو کشف الرمز میں پیش کیا ہے کہ اس امر کے خصائص سرکار سے ہونے کا محقضا یہ ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کیم الصلو ق السلام کا بیصال نہیں اصفی فے ا: تطفل علی العلامة البقد سی ۔

(ا مصحیح البخاری کتاب المناقب باب کان النی صلی الله علیه وسلم تنام عینه الخ قدیمی کتب خانه کراچی ۱/ ۵۰۴) ( کنز العمال بحواله الدیلمی عن انس حدیث ۳۲۲۳۸ مؤسسة الرساله بیروت ۱۱ / ۲۵۷) (۲ فی آلمعین بحواله کشف الرمز کتاب الطبارة التج ایم سعید کمپنی کراچی ۱/۳۷)

وهل يجوز ان قد عيكون ذلك لاحد من اكابر الامة وراثة منه صلى الله عليه وسلم قال البولى ملك العلباء بحمالعلوم عبدالعلى محبد رحبه الله تعالى الاركان الاربعة ان قال احد ان كان في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغ رتبة لا يغفل في نومه بقلبه انبا تغفل عيناة بيمن اتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم كالشيخ الامام معى الدين عبدالقادر الجيلان قدس سرة وغيرة مين وصل الى هذة الرتبة وان لم يصل مرتبته رض الله تعالى عنه لم يكن قوله بعيداعن الصواب فافهم من

(رسائل الاركان، الرسالة الاولى في الصلوة بضل في الوضو، مكتبه اسلام يوئز بص ١٨) كيابيه بوسكنا ہے كہ سركاراكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى وارثت كے طور پر ان كى امت كے اكابر بيس سے كسى كو بيه وصف مل جائے ؟ ملك العلما، بحر العلوم مولانا عبدالعلى محمد رحمة الله تعالى اركان اربعه بيس لكھتے ہيں: اگر كوئى بير كے كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي تبعين بيس بيل نا الله تعالى عليه وآله وسلم كي تبعين بيس

ے کوئی اس رتبہ کو پہنچ گیا تھا کہ حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی برکت سے نیند میں اس کا دل غافل نہ ہوتا صرف اس کی آنکھیں غافل ہوتیں، جیسے امام محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ اوران کے علاوہ وہ اکا برجن کا بیروصف رہا ہواگر چیغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے تک ان کی رسائی نہ ہو، تو بیقول حق سے بعید نہ ہوگا، فاقہم اھ۔

ف ٢: ملک العلماء بحر العلوم مولنا عبدالعلی نے فرمایا کہ اگر کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دراخت سے حضور سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی میر متبہ تھا کہ حضور کا وضوسو نے سے نہ جاتا ، آئکھیں سوتیں دل بیدار رہتا ، ادرا کابر اولیاء جواس مرتبہ تک پنچے ہول اگر چہ حضور غوث اعظم کے مراتب تک نہیں بنج کے تحقق بیدنہ ہوگا ، ادر مصنف کا حدیث سے اس کی تائید کرنا۔

( فمَّاوِي رضويه، جلد اص ۵۷۳ رضا فاؤنڈ لیثن ، لاہور )

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبافر ماتی ہیں رسول اللہ سائٹی ایل رات کو گیارہ رکھتیں پڑھا کرتے تھادران بیل سے ایک رکھت کے ساتھ ور ادا کرتے (یعنی دورکھتوں کے ساتھ تیسری رکھت ملا کروٹر بناتے، نہ یہ کہ صرف ایک رکھت ادار کتے، جب آپ فارغ ہوتے تو دا کی پہلو پر لیٹ جاتے۔)

كَتَّاثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: حَتَّاثَنَا مَعْنُ، قَالَ: عَنْ عَاثِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ عُرْوَةً، عَنْ عَاثِشَةً: أَنَّ رَسُولَ الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ إِحْلَى عَشْرَةً يُصِلِّى مِنَ اللَّيْلِ إِحْلَى عَشْرَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِلَةٍ، فَإِذَا يُرْعَمْ مِنْهَا الْمُطْجَعَ عَلَى شِقِهِ فَرَغَ مِنْهَا، المُطْجَعَ عَلَى شِقِهِ اللَّهُمْن.

شرح حديث: حكيم الامت مفق احمد يارخان عليه رحمة الشالر حن ال كافرة

ہی فرماتے ہیں کہاس طرح کی آٹھ رکعت تبجد پڑھتے تھے تین رکعت وتر۔ خیال رہے کہ بغیرعشاء پڑھے تبجد نہیں ہوسکتی۔

اس آخری جملہ سے بہت لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے بعض نے اس کے میمنی کئے دں رکعتیں تبجد پڑھی ہر دو رکعت پر سلام اور ایک رکعت وتر پڑھی مگر اس بناء پر سے روایت ان تمام روایات کے خلاف ہوگی جن میں تمین رکعت وتر کی تصریح ہے یا جن یں بیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ور کی رکعت اول میں سور ہ اعلیٰ بڑھی دوسری ين قُلْ يَاتَيْهَا الْكُفِرُونَ، تيرى مِن قُلْ هُوَاللهُ أَحَدْ بِعِض لُوكُول في يرمع كي كد تجدآ ٹھ رکعتیں پڑھیں اور وز تین رکعتیں اگر اس طرح کہ وز کی دو رکعت ایک سلام ے اور ایک رکعت ایک سلام سے مگر بیمعنی ان احادیث کے خلاف ہیں جن میں وارد ہوا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام سے تمین رکعت وتر پڑھے یا حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ناتص نماز ایک رکعت والی نماز ہے منع فر مایا، ارشاد فر مایا کہ مغرب دن کے ور میں اور ور رات کے ور ، لہذاای حدیث کے معنی وہی درست میں جواحناف نے کیے وہ یہ کدودور کعت پرسلام تو تبجد میں چھیرااور وتر اس طرح پڑھے کہ دور کعت كساتھ ايك ركعت اور مالى جس سے سيسارى نماز ور يعنى طاق موكئ يعنى ير كعنة كى ب تعدید کنہیں بلکہ استعانت کی ہے اب میکی حدیث سے متعارض نہیں۔

یعنی نماز تہجد کا ہر سجدہ یا وتر کا ہر سجدہ یا تہجد سے فارغ ہو کرشکر کا ایک سجدہ اتنا دراز ادا کرتے کہتم میں سے کوئی آ دمی اتنی دیر جس پچپاس آیات تلادت کرے گا۔اس سے معلوم ہوا کہ تہجد کے بعد اس کاشکر سے ادا کرنا کہ رب نے اس نماز کی توفیق بخشی بہتر ہے۔

جب خوب روشن ہوجاتی توسنت فجرادا فرماتے۔اس ہے معلوم ہوا کہ فجراجیا لے مگ پڑھنا سنت ہے اس طرح کہ شنتیں بھی بلکہ اذان فجر بھی اجیا لے میں ہو ور نہ ام

المؤمنين تُبَيِّنَ نه فرما تين\_

یعنی حضرت بلال جماعت کے وقت در دولت پر حاضر ہو کرعرض کرتے کہ کا تحبير کہوں آپ اجازت دیتے تب وہ صف میں پہنچ کر تکبیر شروع کرتے جب سی علی الفلام پر بہنچتے تو آپ درواز ہ شریف ہے معجد میں داخل ہوتے۔اس حدیث ہے وو مسئلے معلوم ہوئے: ایک مید کہ سنت فجر سے بعد داہنی کروٹ پر پچھ دیر لیٹ جانا سنت ہے بشرطیکہ نیندنہ آ جائے ورنہ وضوجا تا رہے گا۔ دوسرے یہ کہ سلطان اسلام عالم دین کواڈ ان کے علاوہ بھی ٹماز کی اطلاع وینا جائز ہے۔ (مراۃ المناجج،ج ۲۶،ص ۱۳۳)

الله عَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها عنها أَبُو الأَحْوَصِ، عَن الأَحْمَيْنِ، عَن فرماتى بي كدرسول السُمانِينِ رات كو ( مجھی مجھی ) نور کعتیں پڑھتے تھے۔

إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُصلّى مِنَ اللَّيْلِ لِسُعَرَكَعَاتٍ .

شرح حديث: تبجد مين المضح كانسخد

حفرت سیدٌ نامعروف كرخي عليه رحمة الله الغي البين سند كے ساتھ حفرت سيدُ ناعمروين وينارعليه رحمة الله الغقّار سے روايت كرتے ہيں كه حضرت سيد ناابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بين: جس في سوت وقت بدوعا يرهى:

اللَّهُمَّ امَنَّا مِنْ مُكْمِلُ وَلَا تُنْسِنَا ذِكْمَكَ وَلَاتُكْشِفُ عَنَاسِتُوكَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِيْنَ، اللَّهُمَّ ابْعَثْنَا فِي آحَبِّ السَّاعَاتِ اِلَيْكَ حَتَّى تَذْكُمَكَ فَتَذْكُمُنَا وَنَسَأَلَكَ فَتُعْطِيَنَا وَنَدْعُوكَ فَتَسْتَحِيْبُ لَنَا وَنُسْتَغُفِي كَ فَتَغُفِي لِنَا۔

يعني اے اللّٰه عَرَّ وَحَلُّ ! بهميں اپني خفيه تدبير ہے محفوظ فرما بهميں اپنا ذكر نه بھلا ، تمارے گنا ہوں کوچھیائے رکھ، جمیں غافلوں میں سے ند کر، اے الشَّعُرُّ وَجُلُّ ! ہمیں این پیندیدہ لمحات میں بیدار فرما کہ ہم تیرا ذکر کریں توتُو ہمارا چر جا کر، ہم تجھ ہے سوال کریں توتُو ہمیں عطا کر، ہم تجھ ہے دعا كرين توتُو جماري دعا قبول كر، بم تجه عد مغفرت عامين توتُو جمين بخش دے۔ توانلد عُزَّ وَجُلُ اس کے پاس اپنی پیندیدہ ساعت میں (یعنی تبجد کے وقت ) بیدار کرنے کے لئے ایک فرشتہ بھیجتا ہے اگر وہ بیدار ہو جائے تو فبہا (لینی ٹھیک ہے)، ورنہ وہ فرشتہ آسان پر چلا جاتا ہے اور دوسرا فرشته بھیجا جاتا ہے،وہ بیدار کرتا ہے اگر وہ اُٹھ کر نماز ادا کرلے تو فبہا،ورنہ وہ فرشتہ بھی اینے رفیق کے ساتھ جا کر کھڑا ہوجا تاہے۔ پھر اگر وہ خض اُٹھ کرنماز تہجد پڑھے اور دُعا کرے تو اس کی دُعا قبول کر لی جاتی ب اور اگر تماز ند پڑھے تو بھی الله عَرِّ وَجَلَ اس کے لئے ان ملائکہ کا تُواب لكھ ديتا ہے ۔( كنز العمال، كتاب المعيشة والعادات فتم الاقوال ،باب رابع بصل اول ، الحديث ١٩ ١٣ م ، ج ١٥ ، ص ١٣٩ \_ جغير قليل )

حفرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالٰی عند فرماتے ہیں کہ انہوں نے (حضرت حذیفہ نے) ایک رات نبی کریم مان فلا ایک کی ماتھ نماز پڑھی ، جب آپ نے نماز پڑھی نگروع کی تو فرمایا اللہ بہت بڑا ہے جو بادشاہت، حکومت بڑائی اور بزرگی والا ہے ، پھر آپ نے سورہ بقرہ بزرگی والا ہے ، پھر آپ نے سورہ بقرہ

كَانَتَا مُعَبَّدُ بَنُ الْبُقَتَى،
قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَبَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ.
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو
بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، رَجُلٍ مِنْ
الأَنْصَارِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنى
الأَنْصَارِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنى
عَنْسٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ الْبَعَانِ،
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه

وسلم مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ : فَلَهَّا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ، قَالَ : ثُمَّ قَرَأُ الْبَقَرَةُ، ثُمَّ رَكَّعُ زُكُوعَهُ نَعُوًّا مِنْ قِيَامِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: سُبُحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ، سُبُعَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ ، وَكَانَ يَقُولُ : لِرَبَّ الْحَمْدُ، لِرَبِّيَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ، فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: سُبُعَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى. سُبُعَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّجْلَتَيْنِ نَحْوًا مِنَ السُّجُودِ ، وَكَانَ يَقُولُ : رَبِّ اغْفِرُ لِي. رَبِّ اغْفِرُ لِي حَتَّى قَرَأً الْبَقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ، وَالنِّسَاءَ، وَالْمَائِدَةُ، أَوِ الأَنْعَامَ، شُعْبَةُ

الَّذِي شَكَّ فِي الْبَائِدَةِ،

وَالأَنْعَامِ.

تلاوت فرمائی اور قیام جتنا رکوع فرمایا\_ آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے تے، پھرآپ نے سرمبارک اٹھا کر رکوع ك برابر قومه كيا اورار في الحمد بار بار يؤها، بھر آپ نے قیام جیبا سجدہ کیا، آپ سجدے میں سجان ربی الاعلی پڑھتے تھے، مچرم انور اٹھاکر دونوں سجدوں کے درمیان سجدے جیسا جلسہ فرمایا اور آپ رب اغفرلی پڑھتے رہے پھر آپ نے سوره بقره، آل عمران ، النساء، ما ئده يا سوره انعام تلاوت فر مائی ،حضرت شعبه ( راوی ) کو شک ہے کہ سورہ ماکدہ تھی یا سورہ انعام\_

شرح حديث: عيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن الى كثرة

می فرماتے ہیں کہ ملکوت ملک کا مبالغہ ہے اور جبروت جبر کا جمعنی غلب-اصطلاح میں ظاہری ملک کو ملک کہتے ہیں، باطنی کو ملکوت یعنی باطنی ملک اور پورے غلبہ والاعلماء فرماتے ہیں کہ ملکوت، جروت، کبریاصرف رب تعالی کے لیئے استعال ہو سکتے ہیں کسی یدے کے لیئے ان کا استعال جائز نہیں جیسے رحمان وغیرہ ۔ (ازمرقاۃ)

یعن تکبیرتر بمہے پہلے وہ کلمات کے پھرتکبیرتر بمہ کی یا تکبیر کے بعدیہ کیے پھر ٹاشروع کی پہلااحمال توی ہے۔

ظاہر ہے ہے کہ بقرہ سے مراد بوری سور ہ بقرہ ہے لیتی ایک رکعت میں بوری سور ہ بقرہ پڑھی، پھر رکوع بھی اس قدر دراز فرمایا۔اس سے معلوم ہوا کہ شبینہ کرنا جائز ہے کونکہ شبینہ میں ایک رکعت میں ڈیڑھ یارہ آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں ڈھائی یارہ پڑھے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ دراز قیام زیادتی مجود سے افضل ہے، یہ بی امام اعظم کا فرمان ہے۔ بیرحدیث اس حدیث کی تغییر ہے جس میں ارشاد ہوا کہ جو تنہا نماز پڑھے وہ جتنی جاہے در از کر ہے۔

یعنی دو سجدوں کے درمیان بیکلمہ بار باراس قدر پڑھا کہ آپ کا بیر جلسہ سجدے کے قریب دراز ہوگیا، بیدعاتعلیم امت کے لیئے ہے۔

یعنی شعبہ راوی کواس میں شک ہوا کہ چوتھی رکعت میں حضور صلی الله علیه وسلم نے مورهٔ ما کده پڑھی یا انعام ،اگلی رکعتوں میں تر دونہیں کہ پہلی میں بقرہ دوسری میں آل عران تيرى ين نساء يرهى \_ (مراة الناج، جمع، ٢٠١٥)

 حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَتَّدُ بْنُ حَرْت عائش رض الله تعالى كَافِيعِ الْبَصْرِي فَي قَالَ: حَدَّثَتَا عَبْدُ عنها فر ماتى بين كدرسول السَّرافظييم إجمى الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَادِدِ، عَنِ جَمِي (رات يُس كمر عبورة آن ياك

کی ایک بی آیت بار بار تلاوت فر مات

إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَيِّلِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَامَر رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلَةً.

#### شرح حديث: اسلاف كي كرية دارى

امیرالمؤمنین حفرت سیّد ناعمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عند کے پروی حفزت
سیّد نا حارث بن زیدرحمة الله تعالی علیه فرمات جیں: خداعَزَ وَجَلَّ کی تسم! جب رات کی
تاریکی چھاجاتی اور ستارے روش ہوجاتے تو آپ رضی الله تعالی عند مریض کی طرح
بے چین ومضطرب ہوجاتے اورغم زوہ انسان کی طرح روئے لگتے گویا بیس آپ رخی
الله تعالی عند کو میہ کہتے من رہا ہوں کہ اے دُنیا! تو کیوں میرا پیچھا کرتی ہے یا مجھ بی
الله تعالی عند کو میہ کہتے من رہا ہوں کہ اے دُنیا! تو کیوں میرا پیچھا کرتی ہے یا مجھ بی
دلچی کیوں لیتی ہے؟ جا، مجھ سے دور ہوجا، کی اور کو دھوکا دے، میں تو تجھے تین طلاقیں
دے چکا ہوں، اب دوبارہ تجھ سے رجوع نہیں ہوسکتا۔ تیری عمر کم ملڈ ات حقر
اورخطرات زیادہ ہیں۔ ہائے افسوس! زاور اہ کم ، سفرطویل اور راستہ پُر خطر ہے۔

آپرضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تماز فجر پڑھ لیتے تو قرآنِ عکیم کو (پڑھنے کے لئے)
ا بنی گود میں رکھ لیتے۔آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں سے داڑھی شریف تر جوجاتی
پھر جب کسی آیت خوف کی تلاوت فرماتے تو بار بارائ کو دہراتے رہتے اور بہت زیادہ
رونے کی وجہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُس آیت سے آگے نہ بڑھ کتے اور طلوباً
آقاب تک یکی کیفیت رہتی۔ سُٹھان اللہ عُزَّ وَجَالً! اُن نورانی چہروں کو دیکھنے کا
کتناشوق ہے؟ اُن کی بایتیں مُن کر کمتنی خوشی ہوتی ہے؟ اوراان کی نشانیاں مٹ جانے کہ
کس قدر تم ہوتا ہے؟

حضرت سيّدُ مَا يزيد بن خوشب رحمة الله تعالى عليه فرمات بين: ميس في حضرت ية ناحسن رحمة الله تعالى عليه اورحضرت سيّة ناعمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه سے بڑھ کرخوف کھانے والا کوئی نہیں دیکھا گویا جہنم ان ہی کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کو یاد کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے جوڑ لرزنے لگ جاتے۔(الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ٩٩٥، عربن عبد العزيز، ٥٥،٩ ١١ ١١٠ حلية الاولياء، عربن عبد العزيز ، الحديث ٢٥٣٤ ، ج٥٥ من ٣٣٩)

• مفرت عبد الله رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نی كريم مانظائيل كي مراه نماز پڑھى، آپ نے اتنا لمباتیام فرمایا کہ میں نے ایک نامناسب ارادہ کرلیا۔ پوچھا گیا آپ نے کیا ارادہ فرمایا؟ آپ نے جوب دیا میں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم ماہناتی کو کھڑا رہنے دوں اور خود بیٹھ جاؤں۔

\* حَلَّاثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ: حَلَّاثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، قَالَ: حَنَّالَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَيْنِ، عَنْ أَبِي وَايْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّيْتُ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَزَلُ قَائِمًا حُتَّى هَمُهُتُ بِأَمْرِ سُوءٍ قِيلَ لَهُ: وَمَا هَمَّتُتَ بِهِ ؟ قَالَ : هَمَّتُتُ أَنْ أَقْعُلَ وَأَدَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه

# شرح حديث: اوب مركار صلى الله تعالى عليه ذا له وسلم

حفزت مہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کدایک روز رسول اللہ ملی الله تعالی علیه کالم وسلم قبیله بن عمر و بن عوف میں صلح کرانے کے واسطے تشریف لے کئے۔ جب نماز کا وقت ہوا مؤذن نے حضرت ابو کرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یو چھا کیا آپ لوگوں کونماز پڑھائیں گے تا کہ میں اقامت کہوں، فر مایا: ہاں!اورانھوں نے امامت کی ، اس عرصہ میں حضور صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صف میں قیام فر مایا، جب نماز بول نے حضورصلی الله تعالیٰ علیہ ڈالہ وسلم کودیکھا توضفیق ک (بالمیں ہاتھ کی پشت پردا کی ہاتھ کی انگلیاں اس طرح مارنا که آواز پیداہو، تصفیق کہلاتا ہے۔)اس غرض سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خبروار ہو جائیں کیونکہ ان کی عادت تقی که نماز میں کسی طرف توجہ نہ کرتے تھے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصفیق کی آ واز سی تو گوشیرچشم ہے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ کا لہوسلم تشریف فر ما ہیں، لہذا پیچیے بٹنے کا قصد کیا اس پر حضور صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اشارہ ہے فر ما یا که اپنی بی جگه پر قائم رمو،صدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے دونوں ہاتھ اٹھائے ال نوازش پر كەحضورصلى الله تعالى عليه كاله وسلم نے مجھے امامت كاحكم فرمايا، الله تعالى كا شکر ادا کیا اور پیچھے ہٹ کرصف میں کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی عليه كاله وسلم آگے بڑھے۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا كه ابو بكر! جب میں خود شھیں تھم کر چکا تھا توتم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے ہے کون ی چیز ہانع تھی عرض کیا: یا رسول النُّهُ صلى النُّه تعالَىٰ عليه وَاله وسلم !ابو قِحافه كا بينًا اس لائق نهيس كه رسول النُّه عز وجل وصلی الشرتعالیٰ علیہ والہ وسلم ہے آ گے بڑھ کرنماز پڑھائے۔

( صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب من دقل لیئم الناس ... الخی الحدیث ۹۸۴، جا بی ۲۳۳ )

یعنی تمام بی صحابه حضور مان نظایی کی اس قدر تعظیم کیا کرتے جس کی مثال کہیں اور
ملنا مشکل بلکہ نہ ممکن ہے اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود سرکار مان نظایی کی موجودگی
میں بیٹے جانے کو برا ارادہ فرمایا۔

حفرت عائشه رضی الله تعالی عنبافر ماتی بین که نی اکرم مان این (مجمی)

حَلَّافَنَا إِسْعَاقُ بْنُ مُوسَى
 الأَنْصَارِثُ، قَالَ: حَلَّافَنَا مَعْنُ.

بینه کرنماز پڑھتے اور ای حالت میں قرات فرماتے اور تیس جالیس آیات کا اندازہ قرات رہ جاتی تو کھڑے ہوکر یر هتے ، پھر رکوع اور سجدہ فرماتے اور دوس کارکعت میں ای طرح کرتے۔

نَالَ: حَنَّاثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّمْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ واءته قَلْدُ مَا يَكُونُ ثَلاثِينَ أَوْ أرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأً وَهُوَ قَائِمْ، ثُمَّ رَكَّعَ وَسَجَلَ، ثُمَّ صَنَعَ لى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

شرح حليث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليد رحمة التدارص اس كى شرح من فرماتے ہیں کہ بیصفور صلی الله علیہ وسلم کے آخر حیات شریف کا ذکر ہے جب آپ يرضعف غالب موكميا تها تبجد مين دراز قرأت كرنا جابتے تنظے مگر دراز قيام پر قوت نبقى ال لیئے بیمل فرماتے۔خیال رہے کہ فل بیٹھ کر شروع کرٹا اور کھڑے ہوکر رکوع سجود کرنا تمام کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے ای حدیث کی وجہ ہے مگر اس کے برنکس ین کھڑے ہوکر شروع کرنا پھر بلا عذر پیٹے جانا ہیا مام اعظم کے نز دیک بلا کراہت جائز م، صاحبین کے بال مروه۔ (کتب فقه ومرقاق) (مراة المناجي، ج ۲، ص ۵۱۹)

> قَالَ: حَالَقَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: خُلُلُنَا خَالِلُ الْحَلَّاءُ، عَنْ عَبْدٍ اللهِ أَنِ شَقِيقٍ. قَالَ: سَأَلُتُ عَالِشَةً. عَنْ صَلاةٍ رَسُولِ اللهِ

 حَقَّ ثَنَا أَخْمَلُ بْنُ مَنِيعٍ، حفرت عبدالله بن شفق رضى الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاسے رسول یو چھا انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ساہنے الیے

وسلم، عَنْ جَمِى توشب كاطويل حصد كمر مه وكرنماز كَانَ يُصَيِّى ادا فرمات اور بهي اتنا عى وقت بيه كر، وَلَيْلا طَوِيلا جب آپ كمر ح كمر ح قرات فرمات تو يُوَ قَائِمْ دَكَعَ الى ك صورت بيس ركوع اور بجده كے ليے وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَمِى جاتے اور جب بي له كرقرات فرمات تو وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَمِى جاتے اور جب بي له كرقرات فرمات تو وَهُوَ جَالِيش. ركوع و بجده بھى اسى انداز سے كرتے۔

صلى الله عليه وسلم، عَنْ تَطُوعِهِ ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّى لَكُوعِهِ ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّى لَيُلا طَوِيلا لَيُلا طَوِيلا قَائِمًا ، وَلَيْلا طَوِيلا قَاعِمًا ، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ .

شیرے حلیف: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آپ مشہور تابعی ہیں بہت محابہ ہے آپ کی ملاقات ہے، ۱۰۸ھ ہیں وفات پائی۔

یعن تبجد کے نوافل بہت دراز پڑھتے تھے، بعض نفل کھڑے ہو کر بہت دراز پڑھتے ادر بعض نفل بہت دیر تک بیٹے کر پڑھتے۔

خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبجد شین طرح کی ہوتی تھی، پوری رکعت کھڑے ہوکر ایعنی قرائت بھی کھڑے ہوکر اور رکوع وسجدہ بھی کھڑے ہے ہی کمرے ہوکر اور رکوع وسجدہ بھی کھڑے ہے کہ کرتے، پوری رکعت بیٹے کر اور رکوع وسجدہ بھی بیٹے ہی ہوگئے پھر کھڑے ہوکر اولاً بیٹے کر نماز شروع کی پھر پچھ قرائت کرے کھڑے ہوگئے پھر قرائت کی پھر رکوع ہے تھے کرکرتے پھر صرف رکوع کے قرائت کی پھر رکوع ہے تھے کرکرتے پھر صرف رکوع کے لیئے کھڑے ہوتے کہ کھڑے ہوتے کہ پوری قرائت بیٹے کرکرتے پھر صرف رکوع کے فران کی پھر رکوع ہوتے کہ کھڑے ہوتے کہ کھڑے ہوتے ہی رکوع بیں چلے جاتے، ام المؤسنین کی فراری ہیں لہذا سے حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک فراری ہیں بہت ویر تک کھڑے ہوکر پھر کروع۔ (مرا قالمنا بچ، ج ۲۰۹۲)

ام المونين حضرت حفصه رضى الله

الله عَلَّاقَتَا إِسْعَالَى بْنُ مُوسَى ﴿

تعالی عنها( حضور اکرم مانطیکیم کی زوجه محرّمہ) فرماتی میں کہ بی کریم مان اللہ نفل نماز بینه کر پڑھتے اور کوئی سورت نہایت کلم مظمر کریوفتے یہاں تک کہ وہ مورت اینے کے لی مورتوں سے بھی بڑھ جاتی (لیمنی خوب تقبر تقبر کریزھنے کی وجہ ے)۔

الأَنْصَارِيُ، قَالَ: حَنَّاثَنَا مَعْنَ، نَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ هِهَاب، عَنِ السَّاثِبِ بْنِ يَزِيلًه عَن الْمُقَلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةً ، عَنْ عَفْصَةً. زَوْجِ النَّبِينِ صِلَى الله عليه وسلم، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِيهِ تَاعِدًا، وَيَقُرَأُ بِالشُّورَةِ وَيُرَيِّلُهَا ، عُثَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطُولَ

### عرح حديث: قرآن يرضي والا

حفرتِ سَيِّدُ نَا عبدالله بن عَلم و بن عاص رضى الله تعالى عنه سے روّایت ہے کہ بنیوں کے سُلُطان ،رَحُمتِ عَالمیان ، سَرورِ و و جہان مُحُیُو بِ رَکِمْن عُرُّ وَجَلَّ وصلی الله نعالی علیہ کا لہ وسلم نے فر ما یا ،قزان پڑھنے والے سے کہاجائے گا کہ قزان پڑھتا جا اور بنت کے ذرکبات طے کرتا جا اور مفہر کھیر کریڑھ جبیا کہ تُو وُنیا میں تفہر تفہر کریڑھا كتاتها توجهال آجري آيت يزهے كاوين تيرانف كاناموكا۔

(سنن الي دا دود، كتاب الوتر، باب استحباب الترتيل في القراءة، حديث ١٣٦٣، ٢٢،٥٥ م٠١) بيارے بھائيو! حفرت سِيّدُ فَا ٱبُوسُلْيمان خطابي عَلَيْدِ رَحْمَةُ الْغَنِي "معالم السنن" مُلْ أماتے ہیں کدروایات میں آیا ہے کہ قران کی آیتوں کی تعداد جَتّ کے وَ رَجات م برابر بالبذا قارى سے كہا جائے گا كەتوجتى آيتيں پڑھ سكتا ہے أتنے وَ رَبِع طے كتاجاتوجوأس وقت پوراقران پاك پڑھ لے گا وہ جَنّت كے انتہائی درج كو پالے گا

اور جس نے قران کا کوئی نجو پڑھا تو اُس کے ٹواب کی اِنتہاء قراءت کی اِنتہاء تک ہوگی۔

النَّيِقَ صلى الله عليه وسلم . لَهُ عنبافر ماتى بين كه ني كريم مائنة تعالى الله عليه وسلم . لَهُ عنبافر ماتى بين كه ني كريم مائن إلا آخرى كَيْنُ مَا لا يَعْدُ وَهُو زمانه مِن (نقلى نماز) اكثر بينه كر پر مع ماليس . عنه عنها لله عنه كر الله عنه كان أَكْنُو صَلاتِه وَهُو زمانه مِن (نقلى نماز) اكثر بينه كر پر مع مناليس . عنه الله عنه ال

شیرے حدیث: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فریات ہیں کہ بعنی آخر عمر شریف میں ضعف کا غلبہ جسم کی فربی کی وجہ ہے تبجد کی اکثر رکھتیں ہیں ہے تبدی کھڑے ہو کرلیکن آپ کو بیٹھ کرنماز پڑھنے پر بھی دگنا تواب ملتا ہے۔ خیال دے کہ جس حدیث میں موٹا ہے کی برائی آئی ہے وہاں وہ موٹا پامراد ہے جو حرام خوری اور آ رام طبلی کی وجہ ہے ہو البندا میر حدیث اس کے خلاف نہیں۔ مرقاۃ نے فرمایا کہ جوعذر کی وجہ سے ہو البندا میر حدیث اس کے خلاف نہیں۔ مرقاۃ نے فرمایا کہ جوعذر کی وجہ سے بیٹھ کرنماز پڑھاسے قیام بھی کا ٹواب ملتا ہے۔

(مراة المناتج، ج ميم ٢٢٥)

حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمات بین کریم مان الله الله علی می کریم مان الله الله کاشاند مبارک میں دو رکعتیں عشاء کے بعد اور دور کعتیں عشاء کے بعد پڑھیں۔

عَنْ تَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ: صَلَّيْكُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، رَكْعَتَدُنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَدُنِ بَعْلَهَا، وَرَكْعَتَدُنِ بَعْلَها، وَرَكْعَتَدُنِ بَعْلَها، وَرَكْعَتَدُنِ بَعْلَها، وَرَكْعَتَدُنِ بَعْلَها، وَرَكْعَتَدُنِ بَعْلَها، وَرَكْعَتَدُنِ بَعْلَها أَلْمَغْرِبِ فِي بَيْدِهِ، وَرَكْعَتَدُنِ بَعْلَا الْمِشَاءِ فِي بَيْدِهِ.

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیدر حمة الله الرحن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی میں نے مغرب وعشاء کے بعد کی سنتیں حضور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پڑھیں اس گھر سے مراد حضرت حفصہ بنت عمر کا گھر ہے، چونکہ وہ آپ کی بمشیرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک تھیں اس لیے آپ کو وہاں جانا درست تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ شتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ وہاں جانا درست تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ شتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ (مراة المنانج، ج۲م ۳۸۴)

حضرت حفصه رضی الله تعالی عنبها فرماتی بین که جب صبح بوتی اور موذن اذان دیتا تو نبی کریم من فیلیکی دو رکعتین (سنت فجر) پڑھتے ۔ ایوب (راوی) کہتے بین کہ میرے خیال میں حضرت نافع فی نفیفنین (ہلکی ی) بھی کہا ہے۔

◄ حَلَّاثَنَا أَحْمَلُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَنِيعٍ، قِالَ: حَلَّاثَنَا أَيُّوبُ، إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَلَّاثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ تَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَلَّاثَتْنِي حَفْصَةُ : أَنَّ رَسُولَ الله عليه وسلم، كَانَ صل الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَهُنِ حِننَ يَطُلُعُ الْفَجُرُ فَيُنَادِي الْهُمَادِي، قَالَ أَيُّوبُ: وَيُنَادِي الْهُمَادِي، قَالَ أَيُّوبُ: وَأَرْاهُ، قَالَ: خَفِيفَتَهُن .

شرح حدید: فجر کی سنتی اداکرنے کا ثواب

ام المومنين حفرت سيدتنا عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه تاجدارِ رسالت، شهنشاه نبوت، مخز ن جودو خاوت، ميكرِ عظمت وشرافت، مجبوب ربّ العزت، محسن انسانيت سكّى الله تعالى عليه اله وسلّم نے فر ما يا كه فجر كى دوركعتيں د نيااور جو پھھاس د نيا ميں ہے، سب سے بہتر ہيں "۔اورا يك روايت ميں ہے كه بيددوركعيش مجھسارى د نياسى د نيا دہ محبوب ہيں۔

( صحيح مسلم، كتاب صلوة المسافرين وتعرها، باب استجاب ركعتى سنة الفجرالخ، رقم ٢٢٥، ص ٣٦٥)

فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم مان فالیم (کی مان فالیم کے بیا پر ھاکرتے ہیں ، دورکھتیں مغرب کے بعد اور دورکھتیں عشاء کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ اللہ تعالٰی عنہانے صبح کی دورکھتیں بھی بیان کیں لیکن میں نے نبی کریم مان فالیم کی بیان کیں لیکن میں نے نبی کریم مان فالیم کی دورکھتیں پڑھے نہیں دیکھا۔

قَالَ: حَلَّاثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً الْفَوْادِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْنُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَنْ مَيْنُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثَمَانَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَبُنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَبُنِ بَعْلَهَا، وَرَكْعَتَبُنِ بَعْلَ الظُّهْرِ، الْبَعْرِبِ، وَرَكْعَتَبُنِ بَعْلَ الطُّهْرِ، قَالَ ابْنُ عُمْرَ: وَحَلَّ فَيْنِ بَعْلَ الْعِشَاءِ، يَرَكُعَتَى الْغَلَاقِ، وَلَمُ الله عليه يَرَكُعَتَى الْغَلَاقِ، وَلَمُ الله عليه أَرَاهُمَا مِنَ النَّبِيّ صلى الله عليه

وسلم.

شیرے حدیدہ: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحن اس کی شرق میں فرماتے ہیں کہ یہاں ساتھ پڑھے ہے مراد جماعت سے پڑھنانہیں کیونکہ سوائے تراوی کی اللہ سنن کی جماعت کروہ ہے بلکہ ہمرائی ہیں پڑھنا مراد ہے یعنی ہیں نے بھی پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمیے رہ بلقیس کا قول یوں نقل فرما تا ہے:

اسْلَمْتُ مُحَ سُلَیْلُنَ اس حدیث کی بنا پرامام شافعی نے ظہر سے پہلے دوسنتیں مؤکدہ ما نیں ، ہمارے ہال مؤکدہ چار ہیں جیسا کہ بہت می احادیث ہیں ہے یہاں تحیۃ المسجد کے نقل مراد ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت ظہر گھر ہیں ادا کر کے تقریف لاتے سے ہے۔ چنانچہاز واج مطہرات کی روایت یوں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے چار شیش کے بھوڑ تے تھے۔

الله على في مغرب وعشاء كے بعد كي سنيل حضور كے ساتھ حضور صلى الله عليه وسلم ع كريس يرهيس ال كري مراد حفرت حفصه بنت عمر كا كري، چونكه وه آب كى ہشیرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یا کے تھیں اس لیئے آپ کو وہاں جانا درست تھا۔اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ بیٹنیش گھر میں پڑھناافضل ہے۔

معلوم ہوا کہ سنت فجر جو گھر میں پڑھے اور ہلکی پڑھے لبحض صوفیاءاس کی رکعت اول مين الم نشرح اور دومرى مين الم تركيف يرصح بين بعد مين ٧٠ بار استغفار پيم مجد میں آ کر باجماعت فرض ،اس عمل سے بواسیر سے امن رہتی ہے، گھر میں برکت و القاق، چونکہ حضرت ابن عمراس وفت حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہ ہوتے بتھے اس لير حفرت حفصه سے روايت كى \_ (مراة المناجع، ٢٦، ص ٣٨٣)

 حَدَّ ثَنَا أَبُو سَلَبَةً يَخْيَى بْنُ
 حفرت عبدالله بن شفق رضى الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہاہے نبی کریم مان المنظالين كى نماز كے بارے ميں يو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ دور کعتیں ظہر ہے سلے اور دوبعد، دومغرب کے بعد، دوعشاء کے بعد اور دوشیج سے پہلے پڑھا کرتے 

خَلْفٍ، قَالَ: حَنَّاثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَنَّاءِ، عَنْ عُبْدِ اللهِ أَنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأْلَتُ عَائِشَةً ، عَنْ صَلَاقِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَتُ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهُرِ رَكْعَتَهُنِ وَلَغُلُهَا رَكُعَتَهُنِ وَيَغْلَ الْمَغْرِبِ زُكْعَتَيْنِ وَبَعْلَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَقُبُلَ الْفَجُرِ ثِنْتَيْنِ.

الله كا بيارا بن كا

حفرت سيد نا ابو ہريره رضى الله تعالى عندے مردى ہے،حضور ياك، صاحب

لُولاک، سَیّاتِ اَفلاک صلّی الله تعالیٰ علیه الله وسلّم فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے فرمایا: جو میر این وہ الله وسلّم فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے فرمایا: جو میر الله میں الله وہ میں الله الله وہ میں الله میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں اور نوافل کے ذریعے میرافٹر ب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب بنالیا اور نوافل کے ذریعے فر ب حاصل کر تار ہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنالیا موں اگر وہ مجھے سے سوال کرے تو اسے ظر ور دول گا اور بناہ مائے تو اسے ظر ور بناہ دول گا۔ (ضّح النجادی ج میں ۱ مدیدے ۱۵۰۲)

حضرت عاصم بن ضمره رضى الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم نے حفزت علی مرتضے رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم من کی دن کی نماز کے بارے میں یو چھا (راوی کہتے ہیں) انہوں نے فرمایا تم ال کی طاقت نہیں رکھتے (عاصم کہتے یں) ہم نے کہا جو ہم س سے یڑھ سے گا ير هے گا، حضرت على رضى الله تعالى عندنے فرمایا جب سورج ادهر (مشرق میں) ای طرح ہوتا جسے عصر کے وقت ادھر (مغرب میں) ہوتا ہے تو آپ دور کعتیں پڑھتے اور جب سورج ادھر (مشرق میں) ال طرح ہوتا جیے ظہر کے وقت ادھر اور (مغرب میں) ہوتا ہے تو آپ جار رکھتیں يرصح ،آپ ظهرت يبلي جاراور بعديس الْمُقَلِّينَ الْمُقَلِّينُ الْمُقَلِّينِ الْمُقَلِّينِ الْمُقَلِّينِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةً ، يَقُولُ: سَأَلْنَا عَلِيًّا ، عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّهَارِ ، فَقَالَ : إِنَّكُمُ لا تُطِيقُونَ ذَلِكَ ، قَالَ: فَقُلْنَا: ونَ أَطَاقَ ذَلِكَ مِنَّا صَلَّى، فَقَالَ: كَانَ إِذًا كَانَتِ الشَّهْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْثَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْلَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتِ الشَّهُ شُ مِنْ هَهُنَا، كَهَيْنَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الظُّهُرِ صَلَّى أَرْبَعًا. وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهُرِ أَرْبَعًا،

وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ دو رکعتیں پڑھتے اور عمر سے پہلے أرْبَعًا ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْن چارر کعتیں ادا فرماتے ، ہر دور کعتوں کے بالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلائِكَةِ درمیان (مقرب فرشتول، انبیائے کرام الْمُقَرِّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ، وَمَنْ اور ان کے متبعین مسلمانوں اور تَبِعَهُمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ایمانداروں یر) سلام کے ساتھ جدائی وَالْمُسْلِمِينَ. -2-5

### شرح حديث: اگرشوق رفاقت ہے؟

حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں رات کورسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي خدمت اقدس مين ربا كرتا تها، آپ صلى الله تعالى عليه والبوسلم کے وضو کیلئے یانی لا یا کرتا تھا اور دیگر خدمت بھی بجالا یا کرتا تھا ایک روز آپ صلى الله تعالى عليه والموسلم في مجه سے فرمایا: سُل (ماتكو) ميس في عرض كيا: أشتَلُكَ مُوَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ مِن آبِ صلى الله تعالى عليه واله وسلم سي بهشت من آب كاساتهم ما نگتا ہوں ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: اس کے علاوہ اور پچھ؟ حضرت ربیعہ رضی الله تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرامقصود تو وہی ہے آپ صلی الله تعالیٰ علیہ والم وملم نے فر مایا تو کثرت سجدہ سے میری مدد کر۔

(صيح مسلم، كتاب الصلوة، باب نفئل السجود، الحديث ٢٨٩، ص ٢٥٢) مطلب سے ہے کہ خود بھی اس مقام بلند کی شان پیدا کرو ،میری عطا کے ناز پر كثرت عبادت سے غافل نه جوجاؤ۔

# 41- بَأَبُ صَلُوةِ الضَّلَى نماز جاشت

الله حَلَّافَنَا مَعْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حروى ب حضرت يزيدر فلك سے مروى ب

قَالَ: حَلَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ، الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ، عَن يَزِيدَ الرِّشُكِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةً، قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مُعَاذَةً، قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَة عليه أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَيِّى الضُّحَى؛ قَالَتْ: نَعُمْ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا نَعَمْ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

(وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذہ سے سنا، انہوں نے حضرت عاکثہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے ہو چھا کہ کیا نبی کریم من تعلیٰ ہم من تعلیٰ مناز چاشت ادا فرماتے سے ؟ ) انہوں نے فرمایا ہال، چار رکعتیں یا جتی زیادہ اللہ چاہا، ادا فرماتے۔

# شرح حدید، جاشت کی نماز یابندی سے اداکرنے کا ثواب

حضرت سيدنا ابو ذررضى الله تعالى عنه سه دوايت ہے كه تا جدار درمالت، شهنشاهِ فيوت، مُحجوب رَبُ العزت مُحسن انسانيت صلّى الله تعالى عليه واله وسلّم نے فرمايا، تمهارے ہر جوڑ پر صدقه ہے اور ہر تبلی یعنی الله تعالى عليه واله وسلّم نے فرمايا، تمهارے ہر جوڑ پر صدقه ہے اور ہر تبلیل یعنی لا سُبْحان الله کہنا صدقہ ہے اور ہر تجمير یعنی الله تنگ بلا مدقہ ہے اور اچھی بات کا تھم الله الله کہنا صدقہ ہے اور اچھی بات کا تھم دینا صدقہ ہے اور اچھی بات کا تھم دینا صدقہ ہے اور رکھتیں ان سب کو دینا صدقہ ہے اور بری بات سے روکنا صدقہ ہے اور چاشت کی دور کھتیں ان سب کو کا ایت کرتی ہیں۔

(سیح مسلم، کتاب معلوۃ المسافرین وقعرها، باب استجاب معلوۃ العلی . . . الخی ، رقم ۱۰ ۲۸، میں ۱۳۳۳ می دوایت ہے کہ میں نے نور کے بیکن مصرت سید نا کئر بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نور کے بیکن متمام نبیوں کے نمر ور وہ جہاں کے تانجو رہ سلطان بحر و بُرصلَّی اللہ تعالیٰ علیہ کالہ وسلّم کو فر ماتے ہوئے سنا ، آدمی کے تین سوساٹھ جوڑ ہوتے ہیں، اسے ہر جوڑ کا صدفہ ادا کر مالازم ہے۔ صحابہ کرام علیم الرضوان نے عرض کیا، اس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟

فر مایا، مسجد میں پڑی ہوئی رینچے کو فن کر دینااور رائے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اگرتم اس پر قدرت ندر کھوتو چاشت کی دور کعتیں تمہاری طرف سے کفایت کریں گی۔ (منداحمد صدیث بریدہ الاسلی، رقم ۲۳۰۵۹، ج۹، س۲۰)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ سرکارِ والا عَبار، ہم بے کسوں کے مددگار شفیح روز شُار، دوعاکم کے مالک وعقار، حبیب پروردگار شفیح روز شُار، دوعاکم کے مالک وعقار، حبیب پروردگار سنّی اللہ تعالیٰ علیہ کالہ وسلّم نے جُھے تین چیزوں کی وصیت فرمائی ، لہٰذا! میں انہیں ہرگز نہیں چھوڑتا (۱) میں وتر ادا کئے بغیر نہ سوؤں، (۲) میں چاشت کی دور کعتیں ترک نہ کروں کیونکہ سے ادا بین یعنی کثر ت سے تو ہہ کرنے والوں کی نماز ہے، (۳) اور ہر مہینے تین دن روز کے رکھا کروں۔ (گھا کروں۔ (میج بخاری، کتاب البحد، باب صلوة العی فی الحفر، رقم ۱۱۸۸، جا، میں ۱۹۸۳)

حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقائے مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیول کے تاجور، تحبوب رَبّ اکبرصلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلّم نے فرمایا، جو شخص فجرکی نماز کے بعد چاشت کی دور کعتیں اداکرنے تک اپنی جگہ بیٹھا رہے اور خیر کے علاوہ کوئی بات نہ کہاس کی خطا تیں معاف کردی جاتی ہیں اگرچ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔

(منداحد مندالكيين /حديث معاذين أنس الجعني رقم ١٥٩٢٣، ٥٥،ص ٢٦٠)

ام المونین حضرت سیرتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبها فرماتی ہیں کہ میں نے فی منکر م ، تُورِ مُجنّم ، رسول اکرم ، شہنشاہ بنی آدم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ والم وسلّم کو فرماتے ہوئے سنا ، جو فجر کی نماز اداکر نے کے بعد چاشت کی چار رکعتیں اداکر نے تک اپنی جگہ بیٹھا رہے اور کوئی لغو بات نہ کہے بلکہ اللہ عزوجل کا ذکر کرتا رہے تو اپنے گنا ہوں سے ایے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جسدن اس کی بال نے اسے جنا تھا۔

(منداني يعلى ،رقم ٨٨،ج٣،م٩)

حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدید، قرار قلب وسید، صاحب معطر پسینہ، باعث نُرولِ سکینہ، فیض عنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ایک لشکر کو مجد کی جانب بھیجا وہ لشکر بہت سامال غنیمت لے کرجلدلوٹ آیا تولوگ لشکر کے مقام کی نزد کی ، کثر ت مال غنیمت اورجلدلوٹ آنے کے بارے میں گفتگو کرنے مقام کی نزد کی ، کثر ت مال غنیمت اورجلدلوٹ آنے متہبیں ایک الیہ قوم کے بارے میں نہ بتاؤں جوان سے بھی قریب جہاد کرنے والی متہبیں ایک ایس قوم کے بارے میں نہ بتاؤں جوان سے بھی قریب جہاد کرنے والی اس سے بھی زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والی اور جلدی لوٹے والی ہے۔ (پھر فرمایا)، جو محض وضو کرے پھر نماز چاشت اداکرنے کیلئے متجد میں حاضر بووہ ان لوگوں فرمایا)، جو محض وضو کرے پھر نماز چاشت اداکرنے کیلئے متجد میں حاضر بووہ ان لوگوں سے بھی قریب ، زیادہ فینمت لانے والا اور جلدی لوٹے والا ہے۔

(منداحد،مندعبدالله بن عروبن العاص، رقم ۲۹۲۷، ۲۶، ص ۵۸۸)

حضرت سیدنا ابو اُمَا مَد رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُر قرر، وو جہال کے تاجور، سلطانِ بحر و بُرصلَّی الله تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم نے فرمایا، جوایے گھر ہے کسی فرض نماز کی ادا نیگی کے لئے نکلا ،اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے اور جو چاشت کی نماز ادا کرنے کے لئے نکلااس کا ثواب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اس طرح انتظار کرنا کہ بھی میں لغو بات نہ کی جائے تو اس کا نام علیمین ( یعنی اعلی درج والول) انتظار کرنا کہ بھی میں لغو بات نہ کی جائے تو اس کا نام علیمین ( یعنی اعلی درج والول) میں کھا جا تا ہے۔ (سن ابی داؤد، کتاب انظوع، باب ملوة العی، رقم ۱۲۸۸، ۲۶، میں اس)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک، صاحب کو لاک، سیّاح افلاک، سیّاح افلاک، سیّاح افلاک، سیّاح افلاک صلّی اللہ تعالیٰ علیہ کالہ وسلّم نے فرمایا، جو چاشت کی دور کھنیں پابندی سے اوا کرتا ہے اس کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اگر چہسندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

(سنن ابن ماجه، كتاب امامة الصلوة والشة فيها، باب ماجاء في صلوة الفحى ، رقم ١٣٨٢ ، ج ٢ بص ١٥٣ )

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عندفراتے ہیں کہ بی کریم مانفاتیج جاشت کے وقت چھ رکعتیں اوا فرماتے

م عَنْ مُمَيْدٍ الطَّويلِ، عَنْ أنَّس بن مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي الضُّكَى سِتَّرَكَعَاتٍ.

### شرح حديث: تين سوسا خرور كاحق

حفرت سیدنائر یدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے مُز وَر، دو جہاں کے تاجؤر، سلطان بحر و برصلی اللہ تعالی علیہ اللہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ،آدی کے تین سوساٹھ جوڑ ہوتے ہیں، اسے ہر جوڑ کا صدقہ ادا كرنالازم ب\_ صحابة كرام عليهم الرضوان في عرض كيا ، اس كى طاقت كون ركه سكتا ب؟ فرمایا ، مسجد میں پڑی ہوئی رینٹے کو فن کر دینااور رائے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیناصد قد ے،اگرتم اس پرقدرت ندر کھوتو جاشت کی دور کعتیں تمہاری طرف سے کفایت کریں گ \_ (منداجمه حدیث بریده الاسلمی، رقم ۵۹ ۲۳، ج۹، ص ۲۰)

 حَقَّ قَتَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُقَلِّى، حضرت عبد الرحمن بن الى ليلى رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں که مجھے سوائے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی نے نہیں بتایا کراس نے نی کریم مانفالین کو حاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے، وہ فرماتی میں کہ فتح کمد کد دن نی کریم مان الله مير ع مرتشريف لائ ، آپ نے عنسل فرمایا اور آٹھ رکعتیں اتن مختصر

قَالَ: حَنَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالَ: حَلَّاثَنَا شُغْبَةُ . عَنْ عُمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَى بُنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: مَا أَخُبَرَنِي أَحُدُ، أَنَّهُ رُأْى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصُّعَى إلا أُمُّ هَانِي، فَإِنَّهَا حَنَّاثَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله

پڑھیں کہ میں نے بھی آپ کو (اس وقت کے علاوہ) یول پڑھتے نہیں دیکھا البتہ آپ رکوع اور سجدہ پورافر ماتے رہے۔

عليه وسلم، دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِمَكَّةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى صَلاةً قَطُ أَخَفً مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ والشَّجُودَ.

شیرے حلیت: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرق میں فرماتے ہیں کہ بیر حدیث نماز چاشت کی بڑی قوی دلیل ہے۔ بیر بھی معلوم ہوا کہ بیر نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ خیال رہے کہ ام ہانی کا نام فائنتہ یا عا تکہ بنت ابی طالب ہے علی مرتظی کی حقیقی بہن ہیں ،آپ مجبورُ المکم عظمہ ہے ججرت نہ کر بھی تھیں۔

بینماز حضور صلی الله علیه وسلم کی دوسری نماز دل ہے ہلکی ،رکوع سجد ہے تو و ہے ہی دراز متھے مگر قیام اور قعدہ ہاکا تھالہذا اس حدیث کا مطلب بینہیں کہ آپ نے قیام و قعدہ بورانہ کیا۔

بينمازشكرانه وغيره كى ندتقى بلكه چاشت كى تقى \_

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح ، جدس ۵۳۳)
حضرت عبد الله بن شقیق رضی الله
تعالٰی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت
عائشہ رضی الله تعالٰی عنها ہے پوچھا کہ کیا
نبی کریم مل شقاتی ہے چاشت کے وقت نماز
پڑھتے ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں البتہ
جب سفر سے والیس تشریف لاتے (تو

حداثنا ابن أبي عمر حداثنا وكيع، حداثنا كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضعى؛ قالت: لا إلا أن يجيء يرها كرتے تھے۔)

من مغيبه.

# شرح حديث: جاشت كافضيك

حضرت سيدنا عبدالله بن عمر و بن عاص رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے كه شهنشا و مدينه قرار قلب وسيده صاحب معطر پسيد، باعث نُر ول سكينه فيض گنجين سلّى الله تعالى عليه كاله وسلّم نے ايك لشكر كو عجد كى جانب بھيجا وه لشكر بهت سامال غنيمت لے كرجلدلوث آيا تولوگ لشكر كے مقام كى نز ديكى ، كثرت مال غنيمت اورجلدلوث آنے كے بارے ميں گفتگو كرنے گئے۔ نبى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرما يا ، كيا مين شهبين ايك اليي قوم كے بارے مين نه بتاؤں جو إن سے بھى قريب جہادكرنے والى من سے بھى زيادہ مال غنيمت حاصل كرنے والى اور جلدى لوٹے والى ہے۔ (پھر فرما يا)، جو شخص وضوكر سے پھر نماز چاشت اداكر نے كيلئے محبد ميں حاضر ہووہ ان لوگوں نے مايا)، جو شخص وضوكر سے پھر نماز چاشت اداكر نے كيلئے محبد ميں حاضر ہووہ ان لوگوں سے بھي قريب ، زيادہ غنيمت لانے والا اور جلدى لوٹے والا ہے۔

(منداحر،مندعيدالله بن عروبن العاص، قم ٢٦٢٩، ج٢، ص ٥٨٨)

حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی
عند فرماتے بیں کہ نبی کریم صل فیلی این اوا
(مجھی) اس کثرت سے نماز چاشت ادا
فرماتے کہ ہم مجھتے اب مجھی ترک نہیں
فرماتے کہ ہم مجھتے (مجھی یوں) ترک فرماتے
کہ ہم مجھتے (شاید) اب نہیں پڑھیں
گے۔

خ حَنَّاثَنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ الْبَغْلَادِيُّ، قَالَ: حَنَّاثَنَا مُحَبَّدُ الْبَغْلَادِيُّ، قَالَ: حَنَّاثَنَا مُحَبَّدُ بُنُ رَبِيعَةً، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ مَرُزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُنُدِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وسلم، يُصَلِّى صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّى الشُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لا يَكَعُهَا، الشُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لا يَكَعُهَا، وَيَنَعُهَا، وَيَنَعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لا يَكَعُهَا، وَيَنَعُهَا، وَيَنَعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لا يَكَعُها، وَيَنَعُها، وَيَنَعُها، وَيَنَعُها حَتَّى نَقُولَ: لا يُصَلِّمها.

شرح حديث: عليم الامت مفتى احديار خان عليه رحمة الله الرحن اس كى شرح

میں فرماتے ہیں کہ ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ نماز چاشت کی احادیث بہت ہیں اس کی راوی صرف ام ہانی نہیں۔حفرت عائشہ صدیقہ سے جومنقول ہے کہ آپ چاشت نہیں پڑھتے تھے ہی نہیں پڑھتے تھے ہی بڑھتے تھے اس سے مراد ہے کہ ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے ہی بھی پڑھتے تھے یا محبد میں نہیں پڑھتے تھے۔خیال رہے کہ ہم کونوافل پر ہمیشگی چاہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نوافل پر ہمیشگی نہ فرماتے تھے تا کہ امت اسے واجب نہ ہمچھ لے یا امت کے لیئے سنت مؤکدہ نہ بن جائے ،آپ کے اور احکام ہیں جمارے کچھ اور۔مرقاق نے فرمایا کہ چاشت کی نماز آپ پر واجب تھی مگر ہردن نہیں بھی ہمی۔واللہ اعلم!

(مراة المناجح شرح مشكوة المصابح، جمع ٥٣٣)

حضرت ابوابوب انصاري رضي الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم مانظارین ہمیشہ سورج ڈھلنے کے وقت جار رکعت نماز یزھتے تھے، میں نے عرض کیا یا رسول کے وقت چار رکعتیں پڑھتے ہیں (اس کی كيا وجه ٢٠) آب نے فرمايا كه سورج ڈ ھلنے کے وقت آسان کے دروازے کھلتے ہیں ( یعنی قبولیت کا وقت ہے ) اور نماز ظہرتک بندنہیں ہوتے (اس کیے) میں پیند کرتا ہوں کہ اس وقت میری کوئی بڑی نیکی او پر کو ( خدا کے حضور اکرم ) چڑھے۔ میں نے عرض کیا کیا ہر رکعت میں قرائت

ا حَلَّاقَنَا أَحْمَلُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ ﴿ حَلَّا لَهُ مُ الْعَالِمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَى هُشَيْمٍ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا عُبَيْنَةُ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ. عَنْ قَرْثَعِ الضَّبِّيِّي . أَوُ عَنْ قَزَعَةً، عَنْ قَرْثَعٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيّ، أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُدُونُ أُرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْكَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُنْدِينَ هَذِيهِ الأَرْبَعَ رَكَّعَاتِ عِنْكَ زَوَالِ الشَّهُسِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبُوابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْكَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلا ثُرْبُّخُ حَتَّى تُصَلَّى

الظُّهُورُ، فَأَحِبُ أَنْ يَضْعَلَ لِي فِي بِلُّكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ. قُلْتُ: أَفِي كُلِّهِنَّ قِرَاءَةً؛ قَالَ: نَعَمُ قُلْتُ: هَلُ فِيهِنَّ تَسُلِيمٌ فَاصِلٌ؛ قَالَ:

ہے؟ نی کریم مافقیہ نے فرمایا ہاں، پھر میں نے عرض کیا، کیاان کے درمیان سلام ہے؟ (لیعنی دور کعتوں کے بعد) آپ نے قرما مائيس۔

شرح حليث: حكيم الامت مفتى احديارخان عليه رحمة الشاارحن اس كى شرح میں فرماتے ہیں کہ آسان کے دروازے کھلنے سے مراد بارگا واللی میں مقبولیت ہے ان کی رکعتوں کی عزت افزائی، ابھی فقیر نے عرض کیا تھا کہ یہ چار رکعتیں ایک سلام سے

ہونی جا ہے اس کی اصل بیعدیث ہے۔ (مراة النائع شرح مشکوة المصائع، جمع mar

 حَمَّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُقَلِّى، حضرت عبدالله بن سائب رضى الله تعالی عندفر اتے ہیں کہ نی کریم مانفالیج سورج ڈھلنے کے بعد اورظہرے پہلے جار رکعات (نفل) نیرها کرتے اور فرمایا كرتے تھے كہ اس ونت آسان كے دروازے کھولے جاتے ہیں (اس کیے) میں پیند کرتا ہوں کہ میرا کوئی اچھاعمل او پر کوجائے۔

قَالَ: حَلَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الُوَشَّاجِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي أُرْبَعًا بَعْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّبْسُ قَبْلَ الظُّهُرِ وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُ أَنْ يَصْعَلَ لِي فِيهَا عَمَلُ صَارِح

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ حضرت عبداللہ ابن سائب صحافی بھی ہیں، تا بعی بھی ہیں، جو صحابی ہیں انہوں نے ابی ابن کعب سے قر آن سیکھا ہے اور ان سے حفزت کامد نے ، مخز وی ہیں، قریثی ہیں، مکہ مکر مہ میں رہے وہیں حضرت ابن زبیر کی شہادت ہے كي غالبًا يمال صحابي مراد بيل -

حق سے کہ یہ چار سنتی ظہر کی ہیں چونکہ فرض ظہر بچھ دیر مھنڈک کر کے پر مے جاتے ہیں اورآ سمان کے درواز ہے سورج ڈھلتے ہی کھل جاتے ہیں اس لیے سرکار نے بیشتیں جلدی پڑھیں لہذا اس حدیث پر بیاعتر اض نہیں کہاس وقت ظہر کے فرض ہی كيول نه يره ليخ \_ (مراة المناجع شرح مشكوة المصابح ،ج ٢ ص ٩٢ س)

• ﴿ حَدَّ ثَنَا أَبُو سَلَمَةً يَخْيَى بْنُ ﴿ مُفْرِتٌ عَلَى رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَمُهِ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَ ثَمَا عُمَرُ بْنُ عَلِي على على عاركعتين اداكرت اورفرات کہ نبی اکرم صلّ اللہ اللہ اوال کے وقت (بعد بینمازیرها کرتے تھے اور اس میں کافی در فرماتے تھے۔)

الْمُقَدَّهِيُّ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِلَامِر، عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةً. عَنْ عَلِيّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهُرِ أَرْبَعًا، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّمِهَا عِنْدَالزَّوَالِ . وَيُمُثُّنُّونِهَا .

# شرح حديث: ظهر كي سنتي اداكرنے كا تواب

حضرت سیدنا براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی مُکّرُ م، نُویہ مجسَّم، رسول اكرم، شہنشاهِ بني آ دم صلَّى الله تعالى عليه فاله وسلَّم نے فر مايا، جس نے ظهر ہے پہلے چار رکعتیں ادا کیں گویا کہاس نے وہ رکعتیں رات کو تہجد میں ادا کیں اور جو چار رکعتیں عشاء کے بعد ادا کرے گا توبیشب قدر میں چار رکعتیں ادا کرنے کی مثل بل - (طرانی اوسط، رقم ۱۳۳۲، ج ۲،۹ ۲۸۳)

امیر المونین حفزت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمات بین که میں نے شهنشا ويدينه قر اوقلب وسينه، صاحب معطر پسينه، باعث نُز ولِ سكينه، فيض گنجين صلَّى الله تعالی علیہ ڈالہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ زوال کے بعد ظہرے پہلے چار کعتیں اداکرناصح میں چار کعتیں اداکرنے کی طرح ہاوراس گھڑی میں ہر چیز اللہ عزوجل ك تبيج بيان كرتى ہے پھرآ ب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے بيآيت مباركة تلاوت

يَتَقَيَّوُا ظِللُه ، عَنِ الْيَهِينِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدَالِللهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ترجمه كنزالا يمان: اس كى يرجهائيال دايخ اور بالحي جفتى بين الله كوسجده کرتی اوروہ اس کے حضور ذکیل ہیں۔ (پ۱۱، انحل: ۴۸)

(سنن ترندي، كتاب التقدير، باب وكن مورة النحل، رقم ١٣١٩، ج٥٥ م ٨٨) حضرت سیرنا ثوبان رضی الله تعالی عنه فرماتے میں که نور کے بیکر، تمام نبیول کے مُرُ وَر، وو جہال کے تاجُور، سلطانِ بُحر و برصلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم نصف النہار کے بعد نماز پڑھنا پیند فرمایا کرتے تھے۔ ام المونین حضرت سید تناعا کشصد بقدرضی الله تعالى عنها نے عرض كيا ، يا رسول الله! ميں ديكھتي ہوں كه آپ صلى الله عليه وآله وسلم اس مھوی میں نماز پڑھنا پیند فرماتے ہیں؟ توارشاد فرمایا، اس مھڑی میں آسانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر نظر رحمت فر ما تا ہے اور میرو ہی نماز ہے جے حضرت سیدنا آ دم ونوح وابراہیم ومویٰ وغیسیٰ علیہم السلام پابندی ستاداکیا کرتے تنے

(الترغيب والتربيب، كمّاب النوافل، الترغيب في الصلوة قبل الظهر وبعدها، رقم ۵ ،ج ١، ص ٢٢٥)

# 42-بَابُ صَلُوةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ عَلَى الْبَيْعِي عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمِيْعِ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمِيْعِ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمِيْعِ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمِنْ عَلِي عَلَى الْمِنْ عَلِيْعِ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمِنْ عَلِي عَلَى الْمِنْ عَلِي عَلَى الْمِنْ عَلِي عَلِيْعِ عَلِي الْمِنْ عَلِيْعِ عَلِي عَلَى عَلَى الْمِنْ عَلِي عَلِيْعِ عَلَى الْمِنْ عَلِيْ

 حَلَّاثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِئُ. قَالَ : حَدَّثَتَا عَبْدُ الرَّحْسَ بُنُ مَهُدِينٌ ، عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ صَالْحٍ ، عَن الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَرِّهِ عَبْي اللهِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاةِ في بَيْتِي وَالصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ: قَلْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِيهِ فَلأَنُ أَصَلَّى فِي بَيْتِي أَحَبُ إِلَىٰ مِنْ أَنْ أَصَلَّىٰ فِي الْمَشْجِدِ. إلا أَنْ تَكُونَ صَلاةً مَكْتُدِيّة

# شرح حديث: گرمين ففل نمازير هن كا تواب

حفرت سیدنا زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیّد المبلغین ، رَحْمَة لِلْعَلَمِیْن صلَّی الله تعالی علیه والہ وسلّم نے ارشاد فر مایا،"لوگو!اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، فرض نماز کے علاوہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہوتی ہے جسے وہ اپنے گھر میں پڑھے''۔(سنن نمائی، کتاب تیام اللیل الخی باب الحدی علی الصلوۃ فی البیوت، جسم میں اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ اللہ عز وجل حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ اللہ عز وجل کے فویوب، دانائے عُمیوب، مُنزَ وعن العُمیوب مُنزَ وعن العُمیوب میں نماز اوا کرلے تو اے چاہیے کہ اپنے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز اوا کرلے تو اسے چاہیے کہ اپنے محمد بچار کھے کیونکہ اللہ عز وجل اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر وبرکت عطافر مائے گا''۔

( صحیح سلم، کتاب صلوة المسافرین وقصرها، باب استجاب صلوة النافلة فی بیته الخی، رقم ۷۷۸، مس ۱۳۳۳) حضرت سید نا ابوموی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمر وَر، دو جہال کے تابیور، سلطان بحر و برصلی الله تعالی علیه فاله وسلم نے ارشاد فرمایا، "جس گھر میں الله عزوجل کا ذکر کہیا جاتا ہے اور جس گھر میں الله عزوجل کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے اور جس گھر میں الله عزوجل کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے اور جس گھر میں الله عزوجل کا ذکر نہیں

(میح بناری، کتب الداوات، باب نفل ذکر الشاعز دبل، رقم ۱۳۰۷، جسم، ۱۳۰۰) 43- بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ روزه مبارک

 جائیں گے او مجھی (اس طرخ ملل) افطارفر ماتے کہ ہم مجھتے (شایداب) نبیں ر کھیں گے اور نبی اکرم مانشلیلم نے مدینہ طبیہ تشریف لانے کے بعدرمضان شریف کے علاوہ کبھی یورا مہینہ روزے نہیں

نَقُولَ قَلُ أَفْظِرَ قَالَتْ: وَمَا صَامَر رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، شَهْرًا كَامِلا مُنْنُ قَيِمَ الْمَدِينَةُ إلارّمَضَانَ.

شرح حدايث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ بیکلی تھم ہےجس ہے کوئی مہینہ متنتی نہیں کہ سرکارصلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ماہ رمضان کسی مہینہ کے مکمل روز ہے بھی ندر کھے۔

آب رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں میں روز بے ضرور رکھتے تھے مگر شعبان میں زیادہ رکھتے تھے۔ فی شَفد آئکتر کی ضمیر سے حال ہے اور فی شَغبَانِ مِنْهُ کی ضمیر سے حال یابید ونوں ظرف ہیں۔

اس عبادت کا دوسرا جملہ پہلے جملہ کی تفسیر ہے یعنی کل شعبان سے مرادقریبا کل ہے، چونکہ شعبان رمضان کا پڑوی ہے اس لیے وہ بھی حرمت والا ہے، نیز اس مہینہ میں رمضانی عبادات کی تیاری کرنا چاہئے،اس لیے اس ماہ میں نفلی نماز روز سے کثرے سے اداكرنا بهتر ب\_ (مراة الناجي شرح مشكوة المصابح من ٢١٨)

الله عَلَى مُن مُجْدِ ، قَالَ: حضرت انس بن مالك رضي الله تعالی عنہ سے نبی کریم مان اللہ کے روزہ مبارک کے بارے میں یو چھا گیاتو آپ فرمایا كه حضور اكرم من فاليايم مى مين میں اس تسلس کے ساتھ روزے رکھے کہ

حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سُيُلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: كَانَ يَصُومُ

ہمیں گمان ہوتا کہ شاید اب (آپ کا) افطار کا ارادہ نہیں اور بھی مسلسل روز ہے جھوڑ دیتے۔ یہاں تک کہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ روزہ رکھنے کا قصد نہیں فرما تیں گے اور اگر (اے مخاطب) تو نی کریم مانظایل کو رات کے وقت نماز کا حالت میں دیکھنا جاہے تو آرام فرما ہی و كلي كا العني في كريم مناسلية رات كو عبادت فرماتے تھے اور آرام بھی۔)

مِنَ الشَّهُرِ حَتَّى نَرَى أَنَ لا يُرِيلَ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ ، وَيُفْطِرُ مِنْهُ حَتَّى زَى أَنْ لا يُرِيدَ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ هَيْئًا وَكُنْتَ لا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًّا إِلا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا ، وَلا تَلْمُنَّا إلا رَأَيْتَهُ تَلْمُنا .

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ بینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے سواکسی مہینہ میں سارا ماہ روزے نہ رکھتے تھے بلکہ کچھ تاریخوں میں مسلسل روزے اور کچھ مسلسل انطار۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داؤدی کی تعریف فرمائی یعنی ہمیشہ ایک دن روز ہ ایک دن افطار گرخود اپنا بیمل ہے۔معلوم ہوا کہ روز ہ داؤ دی سنت قولی ہادراس طرح روز ہے سنت فعلی اس کا ثواب زیادہ اس ممل کا قرب زیادہ جیسے بعد ورِ تَقَلَ كَفِرْ ہے ہوكر يڑھنے كا تُوابِ زيادہ بيٹھ كريڑھنے كا قرب زيادہ كہ يملى ہے۔ لینی نه تمام رات سوتے تھے نه تمام رات جا گئے تھے اول رات سوتے اور آخر

رات جا گتے اور بعد تبجد پھر سوجاتے۔ (مراة المناجج شرح مشكّلة ة المصابح برح م ٢٥٥٥) الله تعالى عَنْ عَيْدُ مَنْ غَيْدُ الله تعالى معاس رضى الله تعالى عاس رضى الله تعالى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: عنفرات بن كم بن الله المنظيم (بعض اوقات)ملسل روزے رکھتے یہاں تک

خُلُّلُنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ،

قَالَ: سَمِعْتُ سَعِينَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّالٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّالٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ، وَمَا صَامَ شَهْرًا أَنْ يَصُومَ مِنْهُ، وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْدُ قَلِمَ الْمَدِينَةَ إِلا كَامِلًا مُنْدُ قَلِمَ الْمَدِينَةَ إِلا كَامِلًا مُنْدُ قَلِمَ الْمَدِينَةَ إِلا رَمْضَانَ.

کہ ہم سجھتے اب نہیں چھوڑیں گے اور (رکھی) مسلسل روزے چھوڑ دیتے یہاں کی کہ ہم خیال کرتے کہ اب آپ روزے کا قصد نہیں فرما کیں گے اور آپ نے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد رمضان کے علاوہ مجھی بھی پورا مہینہ روزے نہیں رکھے۔

#### شرح حديث: روزه

رمضان شریف کے روز وں کے علاوہ شعبان میں بھی قریب قریب مہینہ بھر آپ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ دار ہی رہتے تھے۔ سال کے باتی مہینوں میں بھی بھی
کیفیت رہتی تھی کہ اگر روزہ رکھنا شروع فر مادیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔
چھوڑیں گے پھر ترک فر ما دیتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔
خاص کر ہر مہینے میں تین دن ایام بیف کے روزے، دوشنہ و جمعرات کے روزے،
عاشوراء کے روزے، عشرہ فروالحجہ کے روزے، شوال کے چھر روزے، معمولاً رکھا
عاشوراء کے روزے، معرف اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صوم وصال "بھی رکھتے تھے، یکن
کی دن رات کا ایک روزہ، مگر اپنی امت کو ایسا روزہ رکھنے مے منع فرماتے تھے،
بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
تی توصوم وصال رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہتم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں اپ رسب
کے دربار میں رات بر کرتا ہوں اور وہ مجھکو (روحانی غذا) کھلا تا اور پنا تا ہے۔

(میخ ابخاری، کتاب الصوم، باب الوصال . . . الخ، الحدیث: ۱۹۲۱، ج۱، میں ۲۵ مورائل الوصول

ال مُناكل الرسول والباب السادس في صفة عيادت صلى الشعليد وسلم و الفصل الثاني في صفة صومر صلى الشعليد بلم بس ٢٦٥-٢٦٨ملتقطاً)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالٰی عنها فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم سل اللہ اللہ ہوں کہ میں شریع میں دو مہینے متواتر روز سے رکھتے نہیں دیکھا۔

عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنْ سَالِحِ بْنِ أَبِ الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّر سَلَمَةَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ النَّبِقَ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنٍ إلا شَعْبَانَ وَرُمَضَانَ .

شیرے حدیث: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمٰن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی شعبان کے اکثر دوزے رکھتے ہے تھے تی کہ انتہویں یا تیسویں شعبان کے بھی۔اس کی ممانعت کی تو جہیں پہلے کی جاچکی ہیں کہ کمزوروں کے لیے پندر ہویں شعبان کے بعد روزے مناسب ہیں۔بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور افوصلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے زیادہ رکھتے ہے اور افطار کم فرماتے تھے لیمن افور سے افور کھتے تھے اور افطار کم فرماتے تھے لیمن کمھی وہ عمل فرماتے تھے لیمن

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابح ، جسم ٢٠٠٠)
حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها
فرماتى بين كه بين في غريم مال الله يلا كو مسينے عن الله علي مسينے عيل مستعبان كے مسينے عيل روزے ركھے نہيں و يكھا آپ شعبان كے مسينے عيل روزے ركھے نہيں و يكھا آپ شعبان كے مسينے عيل روزے

خَتَّ ثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَتَّ ثَنَا عَبْلَةٌ، عَنْ مُعَتَّدِ بْنِ عَبْرٍو، قَالَ: حَنَّ ثَنَا أَبُو سَلَبَةً، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: لَمْ أَرْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، يَصُومُ في شَهْرٍ ر کھتے نہیں ویکھا آپ شعبان میں کڑت سے روزے رکھتے بلکہ بورام بیندروزے رکھتے (ام الموثین رضی اللہ تعالی عنہانے اكثريركل كاحكم فرمايا-)

أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ لِلَّهِ فِي شَعْبَانَ. كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا، يَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ.

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کداس طرح کدشعبان کا جاند بہت اہتمام ہے دیکھتے تھے، پھراس ك ون كى شار ركت من كيونكه اس ير ماه رمضان كا دارومدار ب، بقرعيد ك جاند يربهي اگرچه حج وغيره كا دارومدار بي مگر حج هرسال هرشخص نهيس كرتا اورنماز بقرعيد وقر باني چاندے دی دن بعد ہوتی ہے جس میں جاند کا پیدلگ جاتا ہے، رمضان میں جاند ہوتے ہی چھن روز بےرکھتا ہے لہذااس کے چاند کا اہتمام زیادہ چاہے۔

لینی اگر رمضان کا جا ندخود بھی نہ ملاحظہ فرماتے اور نہ شرعی ثبوت یاتے توتیس دن شعبان کے بورے فرماتے۔ (مراة النائج شرح مطلوة المصاع، جماص ٢٠١)

> شَيْبَانَ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ بْنُ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه

وسلم، يَصُومُ مِنْ غُرَّةٍ كُلِّ شَهْر

ثَلاثَةً أَيَامٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ

يَوْمَ الْجُبُعَةِ.

 حَمَّاتَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَادِ
 حضرت عبدالله رضى الله تعالى عند الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّنَفَا عُبَيْدُ اللهِ فرمات بي كه بي كريم ما الله مرسي بُنُ مُوسَى، وَطَلْقُ بُنُ غَنَّامٍ ، عَنْ ﴿ كَ شُرُوحٌ مِينَ تِينِ روزِ ﴾ ركها كرتے تے اور بہت کم جمعة المباركه كا روزه 

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كى شرح میں فر ماتے ہیں کہ پہلی دوسری تنسری تاریخوں میں یاان کے قریب حضرت ابن مسعود کی پیروایت این علم کے لحاظ سے ہے ورنہ سرکار کا پیمل بھی بھی تھا اکثر ۱۵،۱۳،۱۳ کو روزہ رکھا کرتے تھے لبذا بیر حدیث نہتو اس حدیث کے خلاف ب کر سر کار مہینہ کے روزوں میں خاص تاریخوں کے پابندند تھے اور نداس کے مخالف کہ حضور انور صلی اللہ عليه وسلم ايام بيض يعني تيرهوي، چودهوي، پندرهويں كے روز بے ركھتے تھے۔

یعنی اکثر جمعه کوروزه رکھتے تھے، چونکہ جمعہ کی نیکی کا تواب ستر گناہ ہے۔ ظاہر یہ ے کہ آ پ صرف جمعہ کا روز ہ رکھتے تھے اور بیرآ پ کی خصوصیات میں ہے نہیں ، ہر محض کواس دن کے روزے کی اجازت ہے لہذا بیرحدیث پذہب حنفی وفقہاء کے فتوی کی مؤیدے کہ جمعہ کا روز ہمنوع نہیں، جہاں ممناعت آئی ہے وہاں کسی عارضہ ہے ہے یا بمعنى خلاف اولى ب\_ (مرقات داشعه ) (مراة المناجح شرح مشكوة المصابح ،ج عص٢٨١)

الله تعالى عنها معاذه رضى الله تعالى عنها عنها فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے یوچھا کہ کیا نی اکرم مان اللہ ہر مہینے میں تین روزے رکھا كرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے عرض کیا کن دنوں میں؟ فرمایا کہ نبی کریم ماہ شاہیے دنوں کی تعیین کی پرواہ نہیں

قَالَ: حَنَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَلَّفُنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيلَ الرِّشُكِ. قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةً. قَالَتْ: قُلُتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رُسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. يَصُومُ ثَلاثَةً أَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؛ قَالَتْ: نَعَمْ قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُومُ ؟ قَالَتُ: كَانَ

لايُبَالِي مِنْ أَيَّهِ صَامَر

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كيشر میں فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت عاکشہ صدیقہ حضور انور صلی الله علیہ وسلم کا ہر حال نگاہ میں رکھتی تھیں اس لیے سرکار کے حالات زیادہ تر ام المؤمنین ہی سے یو چھے جاتے تھے۔خیال رہے کہ حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم مہینہ میں مختلف روزے رکھتے ہے جم ز مادہ بھی کم مگر تین دن ہے کم بھی ندر کھتے تھے،اکثر تیرہویں، چودھویں، پندرھوی کے روز بے رکھتے تھے بھی ان کے علاوہ اور تاریخوں میں بھی لہذا یہ حدیث ای حدیث کے خلاف نہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان تین تاریخوں میں روز ہے رکھتے تھے کیونکہ وہاں اکثری حالت کا ذکر ہے۔اشعۃ اللمعات نے فرمایا کہ ان تین روزول كى تاريخ مين وي ١٠ قول بين \_ (مراة المناجع شرح مشكوة المصابح ،ج ٣٥ س١٢٥) عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : كَانَ حضرت عائشرض الله تعالى عنها ير النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اورجعرات كاروز وتصدار كت تق يَتَحَرَّى صَوْمَ الاثْنَيْن وَالْخَمِيسِ-

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احديار فان عليد رحمة الله الرحن اس كى شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم اکثر جعرات اور پیر کے دل نقل روزے رکھتے تھے اس کی وجداگلی حدیث میں آرہی ہے۔ پیرکو یوم الاثنین غالبا اس ليے كہتے ہيں كه يه حضور انور صلى الله عليه وسلم كى پيدائش كا دن ہے اور حضور انور صلى الله عليه وسلم ع بعداز خدا بزرگ توئي قص مخقر يعض نے كہا كرعرب ميں مفتداتوار ہے شروع ہوتا ہے لہذا اتوارا پہلا دن ہوا اور پیر دوسرا اور جمعرات یا نچوال مگر علاء کا قول یہ ہے کہ ہفتہ منیج سے شروع ہوتا ہے۔ (مرقات) احادیث معلوم ہوتا ہے کہ مفته كا پهلاون جمعه ب كهاس ون على پيدائش عالم كى ابتداء يرى والله اعلم!

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح ، نع مس ٢٥٣) حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتی بین كه نبى كريم مان فلای الله شعبان شريف سے زياده كسى دوسرے مهينے ميں روز نے نہيں ركھتے تھے۔

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْتِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا الرَّحْتِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ في شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ وسيامِهِ في شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ في شَهْرًانَ.

شرح حدیدہ: حکیم الامت مفق احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ شعبان کا چاند بہت اہتمام سے دیکھتے ہے، پھر اس کے دن کی شار رکھتے ہے کیونکہ اس پر ماہ رمضان کا دارومدار ہے، بقرعید کے چاند پر بھی اگر چرجی وغیرہ کا دارومدار ہے گر جج ہرسال ہر خف نہیں کرتا اور نماز بقرعید وقر بانی چاند سے دس دن بعد ہوتی ہے جس میں چاند کا پتہ لگ جاتا ہے، رمضان میں چاند ہوتے ہی ہر شخض روز ہے رکھتا ہے لہٰ ذااس کے چاند کا اہتمام زیادہ چاہے۔

یعنی اگر رمضان کا چاندخود بھی نہ ملاحظہ فر ماتے اور نہ شرعی ثبوت پاتے تو تیمی دن شعبان کے پورے فر ماتے۔ (مراة المناجع شرح مشکوة المصابع، جسم ۲۰۶۰)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم من اللہ تعالیٰ نے فرما یا ہیر اور جمعرات کو اعمال (اللہ تعالیٰ کے حضور اکرم) پیش کے جاتے ہیں پس (اس لیے) ہیں پہند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں نے روزہ کے ماجواہو۔

◄ حَلَّاثَنَا مُعَتَّدُ بَن يَغِيى، قَالَ: حَلَّاثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَن مُعَتَّدِ بُنِ رِفَاعَة ، عَنْ سُهيْلِ بَن مُعَتَّدِ بُنِ رِفَاعَة ، عَنْ سُهيْلِ بَن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرْيُرَةً ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثنَيْنِ وَالْخَبِيسِ، فَأُحِبُ باب43:روزه مارك

أَنْ يُعْرَضَ عَمِلِي وَأَنَاصَائِمٌ.

شرح حديث: عكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ اعمال لکھنے والے فرشتے بندوں کے ہفتہ بھر کے اعمال ان دو دنوں میں رب تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔خیال رہے کہ اعمال کا اٹھانا یعنی آسانوں پر پہنچانا اور ہے اور رب تعالٰی کی بارگاہ میں پیشی کچھ اور ،اعمال کا اٹھانا تو روزانہ چوہیں گھنٹے میں دوبار ہوتا ہے کہ دن کے اعمال رات سے پہلے،اور رات کے اعمال دن سے پہلے وہاں پہنچائے جاتے ہیں مگر پیشی ہفتہ میں دو بارللبذا ہیں صدیث اس حدیث کے خلاف نہیں جس میں روز انہ دو بارا ممال اٹھانے کا ذکر ہے۔ (مرقات) یااس کے معنی یہ ہیں کہ اعمال لکھنے والے فرشتے اعمال نامے ان فرشتوں پر پیش کرتے ہیں جواعمال ناموں کی نقل اپنے رجسٹروں میں کرتے ہیں۔ (اشعہ) تب تو پیرحدیث بالکل صاف ہے۔

تا كەروز كى بركت سے رحمت اللي كا دريا جوش مارے \_ خيال رے كەسال بھر کے اعمال کی تفصیلی پیشی شعبان میں ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے ہاں سال کا آخری مہینہ ہے اور رمضان سال کا شروع مہینہ جیسے دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ غرضکہ فرشی سال اور ہے جس کی ابتداء بحرم سے انتہاء بقرعید پر،عرشی سال کچھ اور\_(ازمرقات)(مراة الناجي شرح مثلوة المصابح، جسم ٢٨٣)

الله تعنى مَنْصُودِ ، عَنْ خَيْفَةَ ، حضرت عائش رضى الله تعالى عنها فرماتی میں کہ بی کر یم مان اللہ ہر مہينے ہفته، اتواراور بيركاروزه ركهتے اوركسي مہينے منگل ، بدهاورجم ات كاروزه ركحت

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنَ الشُّهُرِ السَّبُتَ وَالأَحَلَ وَالاَثُنَيْنَ ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ

القُلاقَاءَ وَالأَرْبَعَاءَ وَالْخَيِيسَ.

شیرے حدیث: علیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں اپنے روز ہے تھیم کردیے میں فرماتے ہیں کہ یعنی آپ نے ہفتہ کے سارے دنوں میں اپنے روز ہے تھیم کردیے سے تاکہ کوئی دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز ہے کی برکت سے محروم نہ رہے۔ چنا نچہ ایک مہینہ میں تین دن اور دوسرے مہینہ میں اگلے تین دن روز ہ رکھتے تھے اور جمعہ کے روز ہے کہ تو عادت کر میں تھی ہی جیسا کہ ابھی حدیث پاک میں گزرگیا۔ مم لوگ دنوں سے برکت حاصل کرتے ہیں اور نی کر می صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات سے دن برکت پاتے جیں اور نی کر می صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات سے دن برکت پاتے جیں اور چاندسور جی سے۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابع، ج ٣٨٧) حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ دور جاہلیت میں قریش ، عاشوره (دى محرم) كاروزه ركعة تقے اور رسول الله مان الله مان الله مان كا روزه رکھتے، جب آپ مدینہ طبیبہ تشریف لائے تو ( بھی) آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور دومرول کو روزه رکھنے کا تھم فرمایا (لیکن) جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رمضان بی فرض رہا اور عاشورہ ( كا فرض روزه ) چهور ديا كيا، جس نے حاما عاشوره کا فرض روزه (نفلی) رکھا اور جس نے جاہا نہ رکھا (یعنی عاشورہ کی

### فرضيت ختم ہوگئی۔)

### شرح حديث: عاشوره كاروزه

محرم کا مہینہ نہایت مبارک مہینہ ہے، خاص کر عاشورہ کا دن بہت ہی مبارک ہے کہ دسویں محرم کا مہینہ نہایت مبارک مہینہ ہے، خاص کر عاشورہ کا دن بہت ہی مبارک ہے اور اسی تاریخ اور جعد کے دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرعون سے نجات پائی اور فرعون غرق موا، ای تاریخ اور اسی دن حضرت موئی علیہ السلام سین نے کر بلا کے میدان میں شہاوت ہوا، ای تاریخ اور اسی دن میں سید الشہد اامام حسین نے کر بلا کے میدان میں شہاوت پائی اور اسی جمعہ کا دن اور غالباً اسی دسویں محرم کو قیامت آئے گی۔ غرض ہے کہ جمعہ کا دن اور دسویں محرم بہت مبارک دن ہے اسلام میں سب سے پہلے صرف عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، پھر رمضان شریف کے روز وں سے اس روز سے کی فرضیت تو منسوخ ہوگئ گر اس دن کا روزہ اب بھی سنت ہے لہذا ان دنوں میں جس طرح نیک کام کرنے کا اثو اب زیادہ ہے اس دارے ہائی اور دے کا عذا اب بھی زیادہ۔

حفرت علقمہ رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہ اللہ تعالٰی عنہ اللہ تعالٰی عنہا ہے پوچھا، کیا ہی کریم مان اللہ کیا ، مقرر فرمایا؟ ام الموسین رضی اللہ تعالٰی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم مان اللہ کا ممارک دائی ہوتا تھا اور تم میں سے کون حضور اکرم مان اللہ کی طرح کون حضور اکرم مان اللہ کی طرح کون حضور اکرم مان اللہ کی طرح کا حادت کی کا طاقت رکھتا ہے۔

حَلَّافَنَا مُعَتَّلُ بَنُ بَشَادٍ، قَالَ: حَلَّافَنَا عَبُلُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَهْدَةً، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً، عَنْ عَلْقَبَةً، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً، وَلَيْسَةً، وَالْكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَخُصُّ مِنَ الأَيَامِ شَيْعًا؛ قَالَتُ: كَانَ عَمْلُهُ دِيمَةً، وَأَيَّكُمُ قَالَتُ مَلُهُ دِيمَةً، وَأَيَّكُمُ فَي الله عليه فَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه فَالَّ رَسُولُ اللهِ صلى يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُطِيقُ .

الله عليه وسلم ، يُطِيقُ .

الله عليه وسلم .

اله عليه وسلم .

الله عليه وسلم .

الله عليه وسلم .

الله عليه وسلم .

شرح حديث: صوم وصال

صحیحین کی حدیث میں وارد ہے کہ حضور سائٹا ایکم بے دریے نفلی روز ہے اس طرح رکھتے تھے کہ دن کو بھی روزہ رات کو بھی روزہ اور بیصوم وصال ملسل کئی دن تک جاری رہتا تھا اور اس ندکھانے پینے کی وجہ ے حضور سائن این کا دات مقدمہ میں ذرہ برابر کمزوری اورضعف کا اثر پیدانه ہوتا تھا، بعض صحابہ کرام نے بھی پیدوصال کا روز ہ رکھنا شروع کیا اور دو تین دن میں ایسے کمز ور ہو گئے کہ ضعف کی وجہ سے چلتے حلتے گر جاتے تھے،حضورعلیہالصلوة والسلام نے ان کا بیال دی کھرارشادفر مایا ابیت عند دبی وهو یطعمنی ویستقینی ایکم مثلی این ش این رب کے پاس رات گزارتا ہول وہ مجھے کھلاتا بلاتا ہے، تم میں کون میری مثل ہے، اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں اس مقام پر ایکم مشلی بچائے کشت وشککم وارد ہے، لینی میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔

فرماتی بیں کہ بی کریم سائندائیے میرے ہاں تشریف لائے (اس وقت) میرے یاس ایک عورت تھی،آپ نے فرمایا بیکون ہے؟ میں نے عرض کیا فلاں عورت ہے ( یعنی نام ليا) جو رات بحرنبين سوتي (يعني عبادت کرتی ہے) نبی کریم مانفاتین نے فرمایا اتنا ہی عمل کروجتنی طاقت رکھتے ہو، قتم بخدا! اللہ تعالیٰ تنگ نہیں پڑتا ( یعنی ثواب دیے میں) یہاں تک کہ تو (عمل ے) تنگ آجائے اور رسول الله مال فالياليج

 حَدَّ فَنَا هَارُونُ بُنُ إِسْحَاق.
 حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْنَةُ ، عَنْ مِشَامِ بْنِ عُزُولًا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىّٰ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : مَنْ هَذِيدٍ ؟ قُلْتُ: فُلانَةُ لا تَنَامُ اللَّيْلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تُمَلُّوا. وَكَانَ أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَى

اس عمل کو زیادہ پند فرماتے ہے جس کا کرنے والا اس پر ہمیشہ قائم رہے ( یعنی عمل چاہے تھوڑا ہولیکن ہمیشہ کیا جائے تو

رَشُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي يَنُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

زیاده پندیده ہے۔)

شیر حلیت: اعلی حفرت عظیم المرتبت مولانا الشاه امام احمد رضاخان علیه الرحمة الرحمن فراهی رضویه، میں ارشاه فرماتے ہیں: عشاء کے فرض پڑھ کر آدی سور ہم پھر اس وقت ہے جبی وقت آ تکھ کھلے دور کعت نفل صبح طلوع ہواس وقت ہے جبلے پڑھ لے جبرہ وگیا اقل درجہ تبجد کا بیہ اور سنت ہے آ گھر کعت مردی ہونے ہے پہلے پڑھ لے تبجد ہوگیا اقل درجہ تبجد کا بیہ اور سنت سے آگھر کعت مردی ہونے اور مشاک کرام سے بارہ اور حضرت سیدالطا کفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالٰی عند دوی رکعت پڑھتے اور ان جن قرآن عظیم ختم کرتے، غرض اس میں کی بیشی دوی رکعت ہوکہ حدیث جو ہمیشہ نبھ سکیس آگر چہدو ہی رکعت ہوکہ حدیث سے جمع میں فرمایا:

احب الاعمال الى الله ادومها وان قل

(مشکوۃ المصابح باب القصد فی العمل مطبوع مطبع مجتبائی دبلی مجارت ص ۱۱۰) اللّٰد تعالٰی کوسب سے زیادہ پسندوہ عمل ہے کہ ہمیشہ ہوا گر چیتھوڑ اہو۔

( فآوی رضویه، جلد ۷ ص ۴۸ سرضا فاؤنڈ یشن، لا بور )

حفرت ابوصالح رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں میں نے حفرت عائشہ اور حضرت اللہ تعالٰی عنہا ہے بی حضرت اللہ تعالٰی عنہا ہے بی کریم مان فیلی کے پہندیدہ ترین عمل کے بارے میں یوچھا تو انہوں نے فرمایا جس

حَمَّاتُنَا أَبُوهِ هِمَامٍ مُحَمَّدُ بُنُ يَنِ مَا الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: حَمَّاتُنَا ابْنُ فَضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحُ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ، أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَ إِلَى سَلَمَةَ ، أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَ إِلَى سَلَمَةَ ، أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَ إِلَى سَلَمَةَ ، أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَ إِلَى

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه عمل كو بميشه كياجائ چائم بى كيول نه وسلم؛ قَالَتَا: مَا دِيمَ عَلَيْهِ، هو

وَإِنْ قَلَّ .

### شرح حديث: استقامت كي ضرورت

ہر کام میں کامیابی کے لئے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے اور بغیر استقامت کے کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اکثر دانشورل نے عالم فطرت کے رازول کے انکثاف کے لئے استقامت ویا تداری سے کام لیا اور موں قدم بر ھائے جس کے نتیجہ میں انھوں نے اعلی علمی مقام حاصل کئے۔ای طرح مضبوط ارادوں کے حامل لوگ مبر تحل اورسعی وکوشش سے بری صفات وعادات کی جگد نیک اور اچھی صفات کو جاگزیں کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح کے افراد نے گراہ کنندہ نفسانی خواہشات کے مقابل استقامت ویائیداری سے کام لیا اور قوی ارادول اور محرم انانوں میں تبدیل ہو گئے معاشرے کی صورت حال کو بہتر بنانے کے لئے بھی استقامت و یائیداری کی ضرورت ہے۔ وہ افراد جو معاشرے کی اصلاح کے لئے شبت اورمفيد قدم اللها كراتهين سعادت وبهلائي كى طرف بدايت كرنا جائي بي أتهين چاہیئے کہ وہ مخالفین کی جانب ہے ڈالی جانے والی رکاوٹوں ، ان کی اذیت اور نازیبا حركتول كے سامنے وف جائي اور كامياني ملنے تك مختلف مشكلات كو استقامت ویائداری کے ساتھ برداشت کریں۔اللہ تعالی نے بہت سی آیات میں انسانوں کو راہ حق میں استقامت ویا ئیداری سے کام لینے کی دعوت دی ہے۔

بزرگان دین استقامت کوعمل صالح کی طرح درخت ایمان کا پھل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مضبوط ایمان انسان کو دین میں استقامت سے کام لینے اور شیطان کی پیروی نہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔قرآن کی نگاہ میں استقامت کی اعلی ترین قشم راہ

خدامیں استقامت میں اضافہ کرنا ہے۔ انسان اگر گناہوں کو ترک کر کے، شیطانی وسوسوں کے مقابل استقامت سے کام لے توبیقر آن کی نظر میں محترم ہے۔

حضرت عوف بن ما لک رضي الله تعالی عندفر ماتے ہیں کدایک رات میں نی كريم مانفي ك ياس حاضر تها، آب نے مسواک کی، وضو فرمایا اور پھر نماز یڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی آپ کے ہمراہ کھڑا ہوگیا، نبی کریم من فلایخ نے سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ کے ساتھ قرائت شروع کی، جب آپ کسی آیت رحمت يريبني توهم جاتے اور رحت ير وينجية تو تفهر جات اور رحمت كاسوال كرتے اور جب آيت عذاب پر پنجے تو بناہ مانگتے ، پھرآپ نے بفتر قیام رکوع فرمایا اور پڑھا کہ حکومت ، بادشاہت بڑائی اورعظمت والا (رب) پاک ہے پھر آپ نے بقدر رکوع سجدہ فرمایا اور سے پڑھا کہ حکومت ، بادشایت ، بڑائی اور عظمت اولا (رب) یاک ہے پھر آپ نے (دوسری رکعت میں) سورہ آل عمران یرهی پیم (تیسری رکعت میں) سورہ النساء

المَّنَّ فَنَا مُحَمَّدُ مُنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ. قَالَ: حَدَّثَى مُعَاوِيَّةُ بْنُ صَالِحٍ. عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ خُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَيْلَةً فَاسْتَاكَ، ثُمَّ تَوَشَّأً. ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَقُبْتُ مَعَهُ فَبَدَأً فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةُ فَلا يَمُرُّ بِأَيْةِ رَحْمَةٍ، إلا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلا يَمُرُّ بِآيَةِ عَنَابٍ، إلا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَّعَ فَتَكُفَ رَاكِعًا بِقَلْدِ قِيَامِهِ، وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْعَانَ ذِي الْجَبّرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِيْرِيَاءِ وَالْعَظَيَةِ. ثُمَّ سَجَلَ بِقَلْدِ رُكُوعِهِ، وَيَقُولُ فِي سُجُودِةِ: سُبُعًانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ. وَالْكِنْدِيَاءِ وَالْعَظَيَةِ ثُمَّ قَرَأَ الَّ

عِنْدَانَ ثُمَّدُ سُورَةً ، يَفْعَلُ مِثْلَ اور (يُوتِي ركعت ش) موره ما كده ، پر (باتی رکعتوں میں) آپ ای طرح کرتے (یعنی پہلی رکعت کی طرح رکوع و

ذَلِكَ في كل ركعة.

## شرح حديث: الشروالول كاعمل

حفرت سيّد ناحسن كرابيسي رحمة الله تعالى عليه فرمات بين: ميس في حفرت میز ناامام شافعی علیه رحمة الله الکافی کے ساتھ کی راتیں گزاریں آپ تقریباً رات کا ایک صدنماز پڑھے اور میں نے ویکھا کہ آپ پھاس آیات سے زیادہ نہیں پڑھے تھے اگر بھی زیادہ پڑھتے تو سوآیات ہوجاتیں۔آپ رحمة الله تعالی علیہ جب کس آیت رحمت پر چینج تو الله عُورٌ وَجَلَّ سے اپنے لئے اور تمام مؤمنین کے لئے رحمت کا سوال كرتے اور جب عذاب والى آيت يرصة توعذاب سے پناه ما تكتے ۔اپ لئے اور تمام مؤمنین کے لئے نجات کا سوال کرتے۔

آپ رحمة الله تعالى عليه كا بچاس آيات پراكتفاء كرناس بات پرولالت كرتا ب كرآپ رحمة الله تعالى عليه كوقر آن مجيد كاسرار ورموز مين تبحر وكمال حاصل تفا\_

(لباب الاحياء ص ٢٨)

## 44-بَابُمَاجَاءَ فِي قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قراءت مبارك

حفزت یعلیٰ بن مملک نے حفزت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے نبی کریم مل فلیکیل کی قراءت مبارکہ کے بارے میں یو چھا، یس انہوں نے سنا کہ ام المومنین

الله حَلَّاثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، 💠 قَالَ: حَنَّاثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ . عَنْ يَعَلَى بْنِ مَمْلَكٍ . أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّر سَلَمَةً ، عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه رضى الله تعالى عنها صاف صاف اورجدا حدا حروف (كي) قرائت بيان فرمانے لكيس (يعني ني كريم مانطالية حروف كوحدا

وسلم، فَإِذًا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَشَرَ ثُا حَرُفًا حَرُفًا .

#### جدارك يزه تق)

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہلیٹ ابن سعدمشہور تابعی فقیہ ہیں ،مصر کے امام ہیں اور ابن الی ملیکہ تابعی ہیں مکہ معظمہ کے قاضی تھے حضرت ابن زبیر کی طرف ہے،آپ نے تیس صحابہ ے ملاقات کی ہے، یعلی ابن مملک بھی تابعین میں ہے ہیں۔

لینی حفرت ام سلم نے خود قر اُت کر کے سنائی تو اس قر اُت شریف میں دو خوبیال تھیں ایک تو نہایت ترتیل کے ساتھ تھہر کھم کرتھی ، دوسرے ہر حرف اپنے مخرج ے سیح ادا ہوتا تھا۔معلوم ہوا کہ حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا بڑی قاریتھیں،ورنہ حضور انور صلی الله علیه وسلم کی قر اُ ۃ کی نقل نہ کر سکتیں۔حضرت عبدالله ابن عباس فر ماتے ہیں کہ جھے زتیل ہے ایک سورۃ تلاوت کرٹا بغیر ترتیل کے سارا قرآن پڑھنے ہے زیادہ پندہے،زیادہ حسن اچھاہے،ایک موتی، ہزار ہاروپیے ہے بہتر ہوتا ہے۔

(مراة المناجح شرح مثلوّة المصابح، ج م ٢٣٧) حضرت قناده رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی ک<sup>ریم</sup> مانطالی کی قرائت کے بارے میں یو جھا توانہوں نے فرمایا آپ (حسب ضرورت رون کو) کھنے کریڑھے۔

الله عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَنَّاثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمِ . قَالَ: حَنَّفَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بُن مَالِكِ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه

وسلم ؛ فَقَالَ: مَلَّا .

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان علير رحمة الله الرحن اس كى شرح یں فرماتے ہیں کہ یعنی کیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم آہتہ تلاوت فرماتے تھے بھہر تھہر کر یا جلدی اور تیزی ہے تا کہ ہم بھی ای طرح تلاوت کیا کریں معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کریم میں بھی سنت کا لحاظ رکھے ۔کوشش کرے کہ حضور انورصلی اللہ عليه وسلم كي طرح تلادت كرے كيونكه طريقية تلاوت بھي حضور انورصلي الله عليه وسلم كو رب تعالى بى نے سکھایا ہے،رب تعالى فرماتا ہے: إِنَّ عَلَيْمًا جَمْعَهُ وَ فَيْ إِنَّهُ \_

یہاں مدے مراد اصلی طبعی مدہے کہ اگر الف، ی واوساکن کوقدرے تھینچ کر نہ پڑھا جائے تو بیر دوف ادانہیں ہوتے بلکہ زبر، زیر، پیش بن جاتے ہیں اے مداصلی کہتے ہیں ایک مدفرعی ہوتا ہے جس کے سبب دو ہیں یا تو ان بی حروف یعنی الف ی و کے بعد ہمزہ آ جائے یا حرف ساکن خواہ مشدد ہو یا غیر مشدد ، تو انہیں تھینچ کر پڑھنا پڑتا ہے جیسے لام،میم ،نون ، کے الف کی واؤیا دواب یا ضالین کے آپا اسرائیل کا الف جره خواه ایک بی کلمه میں ان حروف کے بعد واقعی ہوجیے السماءُ،السُوُّ، جَمِینَ یا دوسرے کلمہ میں جیسے ما انزل، قالوامنا وغیرہ مذکی پوری تحقیق کتب تجویز میں ملاحظہ فرما ي - (مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، ج عص ١٦١٧)

الله تعالى عنها على بن محجو ، قال: حضرت امسلم رضى الله تعالى عنها فرماتی میں که بی کریم سائناتیا قرآن یاک (کی آیت) جداجدا کر کے پڑھے، فرمات الحمدالله رب العالمين، پير وتفدفر مات اوريزعة الوحن الرحيم پر وقف فرماتے اور یر صنے مالك يوم

حُلَّالُنَا يَغْيَى بُنُ سَعِيدِ الْأُمُويُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْيُكُةُ ، عَنْ أُمِّر سَلَمَةً ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ ، يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ الدين. يَقُولُ: الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقِفُ، وَكَانَ يَقُرَأُ مَلِكِ يَوْمِ الدِّين.

شیرے حدیث: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی ہرآیت پر تفہر کر سائس توڑ دیتے تھے، پھر دوسری آیت تلاوت فرماتے تھے، سکتہ اور وقف میں بیہ ہے فرق ہے کہ وقف میں سائس توڑ دی جاتی ہے پھر تھہرا جاتا ہے گرسکتہ میں تھہرتے تو ہیں سائس نہیں توڑ تے۔

قراء كہتے ہيں كہ وقف تين قتم كا ہے: وقف حسن، وقف كافى ، وقف تام الوحلن الرحيم پر وقف كافى ہو وقف كافى ہے، وقف حسن نہيں ہم تر ہے كہ ملك يوم الدين پر وقف كرے اى طرح دب العلمين پر وقف تام تو ہے حسن نہيں۔ وقف حسن ہيں ۔ وقف حسن ہيں ۔ وقف حسن ہيں ۔ وقف حسن ہيں ۔ وقف حسن ہيں العلمين پر مقمر ہے ، ہمار ہے ہاں لوگ دب العلمين پر وقف كو سخت برا جانتے ہيں ہے ہى درست نہيں حضور انور صلى اللہ عليه وسلم ہے ثابت ہے ہاں ہے ہو وقف كو سخت برا جانتے ہيں ہے ہى درست نہيں حضور انور صلى اللہ عليه وسلم سے ثابت ہے ہاں ہے ہو كہ بہتر نہيں۔

کیونکہ ابن ابی ملیکہ نے حفزت ام سلمہ سے ملاقات نہیں کی ، لہذا درمیان میں کوئی رادی چھوٹ گئے عدیث منقطع ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ابن افی ملکہ سے لیٹ ابن سعد نے بھی روایت کی ہے اور جریج کے ابن سعد کے بھی روایت کی ہے اور جریج کے اس میں کوئی راوی چھوٹا نہیں ،ام سلمہ سے پہلے یعلی ابن مملک کا ذکر ہے اور جریج کی روایت میں راوی چھوٹ گیا ہے مقطع ہے ،لیٹ ابن سعد بہت ثقہ متے ،انہوں نے ابن ابی ملکہ عطاء زہری ہے روایات لیں۔اور ان سے بہت محد شین نے ،انہیں ہیں ہزار دینار کی سالانہ آمدنی تھی ،گر ان

رِ بھی زکوۃ واجب نہ ہوئی، نیز اس حدیث کامتن بلاغت ولہجہ کے بھی خلاف ہے کہ ارحن الرحیم پروقف بہتر نہیں۔(مرقات دغیرہ)

(مراة المناجع شرح مشكلة ة المصابح، ج ٣٥ ص ٣٣٠)

حفزت عبدالله بن الي قيس رضى الله تعالى عند فرمات بين كه بين حفزت عائشه رضى الله تعالى عند فرمات بي چها، آيا نبى كريم ملائل الله تعالى عنها من الله تعالى عنها آواز ہے؟ ام المونين رضى الله تعالى عنها نے فرما يا كه آپ دونوں طرح پڑھتے اور بھى بلند عقے، بھى آپ آہت پڑھتے اور بھى بلند آواز ہے، بين نے كہا الله تعالى تعريف كے لائق ہے جس نے دين كے معاطے كے لائق ہے جس نے دين كے معاطے بين وسعت ركھى ہے۔

گَلَّنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ عَلَى عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ مَالَحَ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ مَالَحَ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ مَالَحَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مَالَحَ، عَنْ عَبْدِ الله عليه قَبْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً، عَنْ وَرَاءَةِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمُ وسلم أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمُ وسلم أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمُ يَعْمَلُ قَلْ كَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَعْمَلُ قَلْ كَانَ يُسِرُ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَعْمَلُ قَلْ كَانَ يُعْمَلُ أَسَرَ وَرُهِمَا عَمْدُ وَرُهُمَا عَلَى اللهِ النَّذِي عَمَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً .

شرح حليث: اعلَى حضرت عظيم المرتبت مولانا الشاه امام احمد رضا خان عليه الرحمة الرحمن فنّاوى رضوبيه مين ارشاد فر مات جين: صحيح حديث مين ہے رسول الله صلى الله تعالٰی عليه وسلم فرماتے ہيں:

ماذن الله لشيئ ماأذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقران يجهريه، روالا الاثبة احبد والبخارى ال ومسلم وابوداؤد والنسائى وابن ماجة عن إلى هريرة رضى الله تعالى عنه

(الصحیح البخاری کتاب فضائل القرآن ۲ / ۷۵۱ وصحیح مسلم کتاب فضائیل القرآن؛ / ۲۶۸ ) (سنن الجاداؤد باب کیف یستحب الترتیل فی القرائة ا / ۲۰۷ ) الله تبارک وتعالی کس چیز کوالیی توجه ورضا کے ساتھ نہیں سنا جیسا کی خوش آواز نبی کے پڑھنے کو جوخوش الحانی سے کلام البی کی علاوت باواز کرتا ہے۔ (ائمہ کرام مثلا امام احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے اس کوحفرت ابوہریرہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔) دوسری حدیث میں ہے رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وکلم فرماتے ہیں:

منا اللہ اللہ اللہ الرجل احسن الصوت بالقی اس بجھر بھ من صاحب القینة الى قینة ، روالا ابن ماجة م وابن حبان والحاکم وقال صحیح علی شرطهما والبیھتی کلھم عن فضالة بن عبید رضی الله تعالی عنه۔

(۴\_ المتدرك للحاكم كتاب فضائل القرآن دارالفكر بيروت المحارك (سنن ابن ماجه باب في حسن الصوت بالقرآن التيج اليم معيد تميني كراجي م ٩٢) (المسنن الكبر كالليب قي سمتاب الشهادات عمين الصوت القرأن دارصادر بيروت ١٠- ٢٣٠)

یعنی جس شوق ورغبت سے گانے کا شوقین اپنی گائن کنیز کا گانا سنا ہے بیشک اللہ عزوجل اس سے زیادہ پہند ورضا واکرام کے ساتھ اپنے بند کا قرآن سنتا ہے جواسے خوش آ وازی سے جہر کے ساتھ پڑھے (ابن ماجہ مابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور حاکم نے کہا ہے کہ سے حدیث بخاری وسلم دونوں کی شرط پرضجے ہے اور امام بیبق نے بھی اس کو روایت کیا ہے تام نے حوالے روایت کیا ہے تمام نے حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ تعالٰی عنہ کے حوالے سے اس کوروایت فرمایا ہے۔

تيسرى مديث ميں ہے رسول الله صلى الله تعالٰى عليه وسلم فرماتے ہيں: تعليوا كتاب الله و تعاهد و لا و تغنوا به ، روالا الامام - احمد عن عقبة بنعامر رض الله تعالى عند

بن عازب رض الله تعالى عنه-

(سندام احمد بن خبل صدیف عقبه بن عامرضی الله تعالی عندالکتب الاسلامی بیروت ۱۳۹/۳)
قران مجید سیکھو اور اس کی گلمداشت رکھو اے اچھے کہتے پہند یدہ الحان
ے پڑھو، (امام احمد نے حضرت عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عنہ کی سند
ے اس کوروایت کیا ہے۔)
چوتھی صدیث میں ہےرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

والا الدارمی فی سننه و محمد بن نصر فی کتاب الصلوق بلفظ
حسنوا الے و باللفظین دوالا الحاکم فی البست درك كلهم من البراء

(سنن الدارى باب سهباب النفى بالقرآن حدیث ۲۵۰۳ نشر المنه ملتان ۲ /۳۳۰) (المتدرك للحاكم كتاب نضائل القرآن دارالفكر بیروت ا /۵۷۵) (۲ كنز العمال بحوالدالدارى ابن نصر عدیث ۲۷۱۵مؤسسة الرسالد بیروت ا /۷۰۵)

قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو کہ خوش آوازی قرآن کا حسن بڑھا
دیق ہے (امام داری نے اپنی سنن میں اور محمد بن نفر نے کتاب الصلوة
میں حسنوا کے الفاظ سے اس کو روایت کیا ہے اور دونوں لفظوں سے امام
حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اور سب نے براء بن عازب رضی
اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے اس کو روایت کیا ہے۔)
اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے اس کو روایت کیا ہے۔)
پانچ صدیثوں سے وفی جلیل میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:
پانچ مدیثوں سے رفی جلیل میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:
وابوداؤد عن ابی لبابة عبد البند وهو کا حدد وابن حیان عن

سعد بن ابي وقاص و الحاكم عنه وعن عائشه وعن ابن عباس وضي الله تعالى عنهم-

(صحیح ا بخاری کتاب التوحید ۲ /۱۱۲۳ وسنن الی داؤد باب استجاب الترتیل فی الترآن ا ۲۰۵۷) (مند احمد بن صنبل ا /۱۲ وکنز العمال حدیث ۲۷۲۹ ا /۲۰۵۸) (المستدرک للی کم کتاب نضائل الترآن ا /۲۰۹)

ہمارے طریقے پرنہیں جوقر آن خوش الحانی ہے آواز بنا کرنہ پڑھے(امام بخاری نے اس کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا جبکہ امام ابوداؤد نے حضرت ابولبابہ عبدالمنذر سے اسے روایت کیا۔ نیز اس نے امام احمد اور ابن حبان کی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی وایت کی ہے اور حاکم نے ان سے یعنی سعد بن ابی وقاص ، سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن عباس (تینوں) سے روایت کی ہے اللہ تعالٰی ان سب سے راضی ہو۔

( فَيْ وَي رَضُو بِيهِ ، جِلد ٢٣ ص ٥٨ ٣ رضا فا وَنذُ يَشْ ، لا بهور )

## بلندآ وازے ہی پڑھنا بہتر ہے مگر۔۔۔

جیۃ الاسلام حضرت سید ٹا امام محمد غزائی علیہ رحمۃ اللہ الولی لکھتے ہیں ؟ کسی زمانے میں بھر ہے۔ اللہ اور تلاوت قرآن پاک کی آوازیں بلند ہوتی تھیں اور اس طرح لوگوں کو ذکر اللی اور تلاوت قرآن پاک کی ترغیب ہوتی تھی۔ اتفا تا اس زمانے میں کسی عالم نے ریا کی باریکیوں کے بارے میں ایک رسالہ لکھا (اس رسالہ کی جب إشاعت ہوئی) تو تمام لوگ ذکر و تلاوت جبری ہے دست بردار ہوگئے کئی لوگوں نے کہا: کاش اس عالم نے بیرسالہ نہ کھا ہوتا۔

( کیمیائے سعادت، ج۶ بص ۱۹۲) حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالٰی عنہا

حَدَّقَتَا تَخْمُودُ بْنُ غَيْلانَ.

فرماتی ہیں کہ میں رات کے وقت (اپنے گھرکی) جھت پر نبی کریم سائندائیے کی قراءت سنا کرتی تھی۔ قَالَ: حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَلَّاثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاءِ الْعَبْدِيِّ عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعُلَةً ، عَنْ أُمِّ مَعْلَةً ، عَنْ أُمِّ مَعْلَةً ، عَنْ أُمْتُ مُعْلَاتًا : كُنْتُ أَسْمَعُ عَنْ أَمْتُ مُعْلَاتًا : كُنْتُ أَسْمَعُ وَمِنْ الله عليه قِرَاءَةَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم واللَّيْلِ وَأَنَاعَلَى عَرِيشِي وسلم والله عليه هرح حديث محور كن قرآت شرح حديث محور كن قرآت

حفرت سیرناصادرضی الله تعالی عنه جواسلام قبول کرنے ہے قبل بھوت پریت اتارنے کامنتر کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ آیا تو چنداحقوں کو بیا کہتے سنا كەمجر (صلى الله تعالى عليه كالبرسلم) پرجنون كا اثر ہے۔ ميں نے لوگوں سے دريافت کیا کہ وہ کہاں رہتے ہیں ، شاید اللہ تعالی انہیں میرے ہاتھوں شفا دے دے ۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی ، میں ہوائی اشیاء اور جنون وغیرہ کا علاج كرتا مول اور الله (عز وجل) جے جا بتا ہے ميرے ہاتھوں شفاء دے ديتا ہے، آ يے میں آپ کا علاج کردوں۔ بین کرسرور عالم انے خطبہ پڑھنا شروع کیا کہ تمام تعریفیں اللہ بی کے لئے ہیں، ہم ای کی تعریف کرتے ہیں اور ای سے مدد کے طلب گارہیں، مے اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے اے کوئی گراہ کرنے والانہیں ہے اور جے وہ راہ حق ے بھٹکا دے اس کی راہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ، میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں كەللىدىغالى كے سواكوئى معبور نبيى، وە واحدويكتا ب،اس كاكوئى شريك نبيس -آپ نے یہ تین مرتبدارشادفر مایا۔ یہ من کر میں نے کہا،خدا کی تشم! میں نے کا ہنوں کی باتیں مجی من بیں اور جادوگروں کی بھی نیزشاعروں کے کلام بھی من رکھے ہیں مگر آپ جیسا کلام کی نے نہیں کیا، اپناوستِ اقدس آ کے بڑھائے ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ڈالہ وسلم

#### نے اپنا ہاتھ آ گے بڑھا یا اور میں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام لانے کی بیعت کی۔

(البداية والنحاية ،ج ٣١٨م ٨٨)

حفرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نی اللہ اکرم میں فی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نی و کی ملہ کے دن اوڈی پر دیکھا آپ پڑھ رہے تھے، بے شک ہم نے آپ کوواضح فی دی تا کہ اللہ تعالٰی آپ کے سبب آپ کے پہلوں اور پچھلوں کے کے سبب آپ کے پہلوں اور پچھلوں کے قراءت فرماتے ۔عبداللہ بن مغفل کہتے قراءت فرماتے ۔عبداللہ بن مغفل کہتے فرمایا اگر بچھلوگوں سے جمع ہونے کا ڈرنہ فرمایا آگر بچھلوگوں سے جمع ہونے کا ڈرنہ ہوتا تو شہیں ای آواز میں (یا کہا ای لیج

 حَتَّاثَنَا فَعُبُودُ بْنُ غَيْلانَ. قَالَ: حَلَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْيَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَّةً بْنِ قُرَّةً ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَقَّل، يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَلَى تَأْقَتِهِ يَوْمَ الْفَتُح. وَهُوَ يَقُرَأُ : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَتَّكُمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ. قَالَ: فَقَرَأُ وَرَجَّعَ ، قَالَ: وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةً ؛ لَوُلا أَنْ يَجْتَبِعَ النَّاسُ عَلَى لأَخَلْتُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ الصَّوْتِ أَوْ قَالَ: اللَّحْنِ.

شیرے حلیت: تا جدار دوعالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا مکه میں داخلہ حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا مکه میں داخلہ حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم جب فاتحانہ حیثیت ہے مکہ میں داخل ہونے گئة آپ اپنی اؤٹن" قصواء'' پر سوار تھے۔ ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باند ھے ہوئے تھے اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سرپر" مغفر' تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابو برصدی اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی الله تعالیٰ عنہما تھے اور آپ کے چاروں طرف جوثل میں بھر ا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوالشکر تھا جس کے درمیان کو کہ ہوئی تھا۔ الل

ٹان وشوکت کو دیکھ کر ابوسفیان نے حضرت عباس رضی الله تعالی عنه سے کہا کہ اے عباس! تمهارا بحتیجا تو بادشاہ ہوگیا۔حضرت عباس رضی الله تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تيرابرا ہوا ہے ابوسفيان! يه بادشا بتنبيں ہے بلك سي نبوت " ہے۔اس شاہانہ جلوس کے جاہ وجلال کے باوجود شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ تواضع کا سیمالم تھا كەآپ سورة فتح كى تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھكائے ہوئے اوْتَيْ يربيقے ہوئے تھے کہ آپ کا سراؤٹن کے مالان سے لگ لگ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وللم كى بدكيفيت تواضع خداوند قدوس كاشكراداكرنے اوراس كى بارگا وعظمت ميس اپنے عجزونیاز مندی کا اظہار کرنے کے لئے تھی۔

(المواهب اللدية مع شرح الزرقاني، بابغزوة الفتح الاعظم، جسيص ٢٣٢، مهمه)

م عَنْ حُسَامِر بْنِي مِصَكِّ. عَنْ حفرت تاده رضى الله تعالى عنه قَتَادَةً. قَالَ: مَا بَعَتَ اللَّهُ نَبِيًا فرات بين كه الله تعالى في برني كو خوبصورت اور خوش آواز بنا کر بھیجا اور تمہارے نی سانتھایے (جمی) خوبرو اور خوش آواز تھے اور آپ قراءت میں . (بميشه) خوش الحاني نبيل قرمات تقے۔

إلا حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الصَّوْتِ، وَكَانَ نَبِيُّكُمُ صلى الله عليه وسلم حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الصَّوْتِ، وَكَانَ لا يُرَجِّع .

#### شرح حديث: خوش آواز ني سالفالية

الله عزوجل فرمائ كا: ميرے اطاعت كزار بندول كو" مَرْحَبَا"اے ميرے فرشتو!ان کونوشی کے نغے ساؤ۔ چنانچہ ملائکہ جائیں گے اوراُن کے لئے جنت کی گانے والى حورين كولا كي كراور شينول اور درختول يرسيثيال نصب كري كي تمام درختول کی بڑبن پرسر (70) ہرارجنتی ساز ہوں گے، اُٹ کے نیچ سے ہوا جل کر ان جنتی سازوں میں داخل ہو گی تو ان ہے ایسے نغے نے جائیں گے جن ہے اچھے نغے سننے

والول نے نہ سے ہوں گے۔

پھراللہ عزوجل حور عین سے فرمائے گا: میرے بندوں کو خوشی کے نفے سناؤ کے وقلہ یہ میرے بیدوں کو خوشی کے نفے سناؤ کے وقلہ یہ میرے یہ میری رضاکے لئے دنیا میں گانوں کی آواز سے اپنے کانوں کو بچاتے تھے، میرے ذکر اور میرے کلام (بینی قرآب مجید) کوئ کر لطف اندوز ہواکرتے تھے، تو تُم ان کو اپنی آواز میں میری حمدوثناء سناؤر توحور عین گا گئی گی اور ساز بھی ان کے ہم آواز ہوکر بجتے ہوں گے سب لوگ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اسے من کر خوشی سے مست و بے خود ہو جا تھی گے جب وجد ومرور سے افاقہ ہوگا اور میر ہوجا کیں گے تو عرض کریں گے: ہو جا دیم و نیا میں تیراذ کر اور تیرا پیارا کلام پیند کیا کرتے تھے۔ تو اللہ عزوجل فرمائے گا: بال! بے شک میرے پاس تمہارے لئے وہ سب بچھ ہے جس اللہ عزوجل فرمائے گا: بال! بے شک میرے پاس تمہارے لئے وہ سب بچھ ہے جس کی تمہیں جنت میں خواہش ہے اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہوگے۔

پھراللہ عزوجل فرمائے گا: اے داؤو (علیہ السلام)! تو وہ عرض کریں گے: کہتائے
یار ب النعاکیدین ( یعنی اے تمام جہانوں کے مالک میں حاضر ہوں )۔ اللہ عزوجل
فرمائے گا: اے داؤو (علیہ السلام)! میں تہہیں تھے دیتا ہوں کہتم منبر پر کھڑے ہوکر
میرے محبوب بندوں کو "زبور شریف "کی دی سورتیں سناؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ
میرے محبوب بندوں کو "زبور شریف "کی دی سورتیں سناؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ
السلام منبر پر تشریف فرما ہوکر زبور شریف کی دی سورتوں کی تلاوت فرما میں گے،
حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جوکہ گانے والی جنتی حوروں کی آواز سے بھی بڑھ کر ہوگ
اس سے الل جنت خوشی و مسرت سے وجد و سرور میں آجا میں گے جیسے نشے میں ہوں اور
صفرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز (خوش الی نی میں) نو ہے (90) مزامیر کی آواز
کے برابر ہوگی جب المل جنت کو (وجد سے ) سیر ہوکر افاقہ ہوگا تو اللہ عزوجل فرمائے گا:

علیہ السلام کی آ واز کی مثل آ واز سی تھی اور نہ اس سے بہتر اور پیاری آ واز سی تھی۔

پھر اللہ عزوجل فرمائے گا: میری عزت وجلال کی قتم ! میں تہمیں اس سے بھی زیادہ اچھی آ واز سنا کول گا، اے میر ہے مجبوب! اے محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآ لہ وسلم منبر پرتشریف فرما ہوکر سورہ کیس اور سورہ طلا کی تلاوت کیجے توسلطان دوجہاں، صاحب قرآل، صاحب حسن صوت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآ لہ وسلم علاوت فرما عیں گا اور آپ سلی قرآل، صاحب وسن صوت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآ لہ وسلم کی آ واز حضرت سیدنا داؤدعلیہ السلام کی آ واز سے سر (70) گناز یادہ خوش کن ہوگی ،سارے جنتی، ان کے نیچ کرسیاں، عرش کی قندیلیس، ملائکہ، موروغلال اور نیچ سب خوش سے وجد وسر ور میں آ جا تیں گے اور جنت کی کوئی چیز الی فروغلال اور نیچ سب خوش سے وجد وسر ور میں آ جا تیں گے اور جنت کی کوئی چیز الی فروؤ کی جو تی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآ لہ وسلم کی سورہ بیس اور سورہ طلا کی تلاوت پر آپ فروئی ور نیک گناور کی تھوگی۔

پھراللہ تبارک وتعالی فرمائے گا:اے میرے محبوب بندو! کیاتم نے اس ہے بھی زیادہ اچھی آواز بھی سی تقوی ہو تو وہ عرض کریں گے: تیری عزت اور جلال کی قتم! جب ہے ہم پیدا ہوئے ہیں اس سے اچھی آواز بھی ہنیں سی اور اپنے محبوب آقاصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ میٹھی آواز کی کی نہیں سی ۔اللہ عز وجل فرمائے گا، میری علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ میٹھی آواز کی کی نہیں سی ۔اللہ عز وجل فرمائے گا، میری کی خوال کی قتم! میں تہمیں اس سے بھی زیادہ میٹھی اور زیادہ سریلی آواز سناؤں کی گھر اللہ تبارک وتعالی کا کلام سیس کی ہو جب جنتی حق تبارک وتعالی کا کلام سیس کے تو وجد وسی میں ہوش وحواس کھوبیٹھیں گے تمام مال واسباب ، پردے، گابات، محلات، درخت، حوریں اور نور کے سمندر بے قرار ہوجا عیں گے، باغات جھوم افھیں گے ،تمام درخت اور نہریں کلام عزیز وغلی اعز وجل کی مٹھاس سے وجد کرنے افھیں گے ،تمام درخت اور نہریں کلام عزیز وغلی اس کے ستون خوشی سے لہرا عیں گے ،عرش ،کری اللیک سب جھو منے لگیں گے اور جنت اپنے تمام ساز وسامان سمیت محبت وشوق سے الائکہ سب جھو منے لگیں گے اور جنت اپنے تمام ساز وسامان سمیت محبت وشوق سے الکیک سیسے عبت وشوق سے الائکہ سب جھو منے لگیں گے اور جنت اپنے تمام ساز وسامان سمیت محبت وشوق سے اللیک ساز وسامان سمیت محبت وشوق سے الائکہ سب جھو منے لگیں گے اور جنت اپنے تمام ساز وسامان سمیت محبت وشوق سے الائکہ سب جھو منے لگیں گے اور جنت اپنے تمام ساز وسامان سمیت عبت وشوق سے الائکہ سب جھو منے لگیں گے اور جنت اپنے تمام ساز وسامان سمیت عبت وشوق سے الائکہ سب جھو منے لگیں گے اور جنت اپنے تمام ساز وسامان سمیت عبت وشوق سے الائکہ سب جھو منے لگیں گے اور جنت اپنے تمام ساز وسامان سمیت عبت وشوق

وارفتة بهوجائے گی \_ (قُرُّ ةُ الْغَنْةِ نِ وَمُقَرِّ لِ الْقلْبِ أَنْحُرُ وْ ن ص ١١١ \_ ١١٢ مؤلِف فقيه ابوالليث نقرين محر مرقدي التوفي 114 سي

# يباژون اور پرندون کی سیج

حضرت داؤد عليه السلام خداوند قدوس كي تتبيج وتقذيس ميس بهت زياده مشغول و مصروف رہتے تھے اور آپ اس قدرخوش الحان تھے کہ جب آپ زبورشریف پڑھے تے تو آپ کے وجد آفری نغموں سے ندصرف انسان بلکہ دعوش وطیور بھی وجدیں آجاتے اور آپ کے گردجع ہو کر خدا کی حمد کے ترانے گاتے اور اپنی اپنی ریلی اور پر کیف آواز ول میں تسبیح و تقذیس میں حضرت واؤد علیہ السلام کی ہمنوائی کرتے اور ج ندویرند بی نہیں بلکہ پہاڑ بھی خداوند تعالیٰ کی حمد وثنا ویش گونج اٹھتے تھے۔

الرَّ مُنَن ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عنه فرمات بي كه بعض اوقات بي حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرم مَا اللَّهِ كَلَّ قُراءت (اتن لمند مولَّ كه ) صحن ميں بيٹھا ہوا آ دمي من ليٽا حالانك آب گھر کے اندر نماز یڑھ رے ہوتے (\_2

 خَلَقَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى الرَّ مُحَى بْنُ أَبِي الرِّكَادِ، عَنْ عَمُرو بْنِ أَبِي عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. رُكَّمًا يُسْمَعُهَا مَنْ فِي الْحُجُرَةِ وَهُوَ في الْبَيْتِ.

شرح حديث: عكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كى شرح میں فرماتے ہیں کہ مرقاۃ ولمعات وغیرہ نے فرمایا کہ یہاں حجرے سے مراد گھر کالفحن ہاور بیت سے مراد کو تھڑی یعنی آپ کی تلاوت درمیانی تھی بیموی حالات کا ذکر ہے ورنہ بھی اس سے زیادہ آواز بھی ہوتی تھی اور بھی کم بھی۔

(مراة المناجيح شرح مشكوة المصابيح ، ج ٢ ص ٢٦٩)

# 45- بَابُ مَاجَاءَ فِي بُكَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خَ عَنْ قَابِتٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّى، وَلِجُوفِهِ أَزِيرٌ كَأَيْنِ لِيَا الْهِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ .

حضرت مطرف اپنے والد ماجد عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالٰی عند ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں نی کریم مان شاہ کے باس حاضر تھا آپ (اس وقت ) نماز پڑھ رہے شھاور آپ کے سینے مبارک سے منڈیا کے جوش کی طرح رونے کی آواز آری تھی۔

شیرے حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح میں فرم استے جیں کہ مطرف تابعی جیں اوران کے والد عبد الله ابن عامرا بن صعصعه هخیر -

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرونا خوف خدایا عشق اللہی میں تھایا ہی امت کی شفاعت میں جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ حضور علیہ السلام تہجد پڑھ رہے تھے اور آیت اِنْ تُعَیِّد بُهُمُ اللہ بار بار پڑھتے تھے اور روتے تھے بیرونا رب تعالٰی کو بہت پیارا ہے، اب بھی جونمازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق یا خدا کے خوف سے نماز میں روئا ویے تو نماز بڑی مقبول ہوتی ہے خصوصا نماز تہجد، ہاں و نیوی تکلیف سے نماز میں رونا منع ہے اور اگراس میں تین حرف ادا ہو گئے تو نماز فاسد ہے۔

(مراة المناجيح شرح مشكوة المصابيح، ج٢ص٢٢)

حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نی کریم النظام نار کھا قرآن یاک برص كالحكم فرمايا، ميس في عرض كيايارسول الله! يرهول حالانكه قرآن كريم آب ير نازل موا؟ آپ نے فرمایا میں دوسرے آدی سے سننا جاہتا ہوں ، میں نے سورہ نیاء يراهى اورجب ش وجننا بك على لمؤلاء شَهِیْدًا یر پہنیا تو میں نے نی کریم سانطالیا کی مبارک آگھوں سے آنسو ستے ہوئے وكحصي  حَلَّاقَنَا فَخُنُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ: حَلَّاثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ. قَالَ: حَنَّاثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأُعْمَيْنِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْلَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقْرَأْ عَلَى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقَرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْوِلَ، قَالَ: إِنَّي أُحِبُّ أَنْ أَشْفَعَهُ مِنْ غَيْرِي. فَقَرَأْتُ سُورَةً النِّسَاءِ، حَتَّى بَلَغْتُ وَجِئِنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَىٰ رَسُولِ اللهِ تَلْمِلانِ ـ

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علید رحمة الله الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ: لینی تم قرآن پر معومیں سنو شعر

خوشتر آل باشد که مر دلبرال گفته آید از حدیث دیگرال

معلوم ہوا کہ قرآن شریف پڑھنا، پڑھوانا، سننا، سنانا سب عبادت اور سنت رسول ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا میہ پڑھوانا نہ تو تعلیم کی لیے تھانہ اصلاح کے لیے بلکہ صرف سننے کے لیے تھا۔ یعنی حضور آپ کوتو حضرت جریل قرآن سناتے ہیں تو میری کیا خقیقت ہے، یا قرآن کریم حکمت ہے حضور حکیم ہیں،جنہیں اللہ عزیز حکیم نے سکھایا، حکمت حکیم کے منہ سے جت ہے،میراحضور کے سامنے پڑھنے کا حوصلہ نہیں پڑتا۔

کیونکہ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے اور دوسرے سے پڑھواکر سننا بھی، پہلی عبادت تو ہم کرتے رہے ہیں، آج چاہے ہیں کہ دوسری عبادت بھی اواکریں، عرب شریف میں اب بھی دستور ہے کہ جہاں چند احباب جمع ہوتے ہیں تو وہاں ایک دوسرے سے قرآن شریف سنتے ہیں، بیال حدیث پڑل ہے۔

یعنی اے محبوب قیامت کے دن ان کفار کا کیا ہے گا جب کدان کے انبیاء ان کے خلاف گواہی دو گے کہ کے خلاف گواہی دو گے کہ مولی میں سارے انبیاء سے ہیں ان کی قوموں نے واقعی بہت سرکشی کی تھی اپنے نبیوں کی بات نہ مانی تھی ،اس آیت کریمہ کی نفیس تفییر ہماری کتاب "شان حبیب الرحمان" اور تغییر عیمی میں ملاحظہ کرو۔

یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں ہے آنسوؤں کی جھڑی گئی ہوئی مقتی یا تو ہیب اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں ہے آنسوؤں کی جھڑی گئی ہوئی وجہ سے مرقات نے فرمایا کہ اس آیت پر بعض لوگ بے ہوش ہوگئے اور بعض حفرات مربھی گئے معلوم ہوا کہ قرآن شریف پڑھ کر یاس کر رونا سنت ہے بشر طبیکہ معلوث سے نہ ہو ہیجتی شریف میں ہے کہ قرآن کر یم غم ورنج لیے ہوئے آیا ہے،اس ملوث سے نہ ہو ہیوت آیا ہے،اس کی محلوث بر روؤ (مرقات) (مراة المناج شرح مشکوۃ المصابح،جس ۲۰۰۰)

﴿ حَنَّ ثَمَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حفرت عبدالله بن عررض الله تعالى عَنْ عَطَاءِ بَنِ عند فرمات بين كه بي اكرم من الله الله السَّائِيةِ كَ السَّائِيةِ، عَنْ عَبْدِ الله عبد اقدى بين ايك دن مورج كورم بن السَّائِيةِ، عَنْ عَبْدِ الله عبد اقدى بين ايك دن مورج كورم بن

لگ عمیا، رسول اکرم مانیفی آیاج نے نماز یرهنی شروع کی (اور اتنا لمباقیام کیاک) آب رکوع کرنے والے معلوم نہیں ہوتے تنے، پھر ركوع فرمايا (اور اتنا لمباركوع فرمایا که) سجده کرتے معلوم نہیں ہوتے تقے چرنہایت لمباقومه کیاادر پھر بحدہ فرمایا اور کافی ویر تک سر نه اُٹھایا ، پھر دونوں سجدول کے درمیان نہایت لمیا جلہ فرمانے کے بعد آپ نے دوسرا جلسے فرمایا اور اس میں اتنی دیر کھیرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ سجدے کی حالت میں آپ کراہے اور رونے لگے اور دعا فرمائی کہ اے میرے یروردگار! کیا بہتمحارادعدہ نہیں کہ جب تک میں ان میں ہوں ، تو ان کوعذاب نہیں دے گا۔اے میرے پرور دگار کیا تمحاراوعدہ نہیں کہ جب تک ہی (امتی) بخشش مانگتے رہیں عے تو انہیں عذاب بيس دے گا۔ (اے اللہ!) ہم تجھ ے بخش کے طلبگار ہیں۔ جب آپ نے دور کعت تماز اوا فرمائی تو سورج روش ہوگیا، پھرآپ نے کھڑے ہوکر اللہ تعالی

بْن عَمْرِو، قَالَ: انْكسفَتِ الشَّهُسُ يَوْمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، حَتَّى لَمْ يَكُلُ يَرْ كُمُ ثُمَّ رَكَّمَ . فَلَمْ يَكُنُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَلَمْ يَكُنْ أَنْ يَسْجُلَ ، ثُمَّ سَجِّلَ فَلَمْ يَكُلُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَلَمْ يَكُنُ أَنْ يَسُجُلَ ، ثُمَّ سَجَلَ فَلَمْ يَكُنُ أَنْ يَرُفَعَ رَأْسَهُ ، فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَنْكِي، وَيَقُولُ: رَبِّ أَلَمْ تَعِلْنِي أَنْ لا تُعَلِّبَهُمُ وَأَنَا فِيهِمْ؛ رَبِّ أَلَمْ تَعِنْفِي أَنْ لا تُعَلِّيَ اللهُمُ وَهُمُ يَسْتَغُفِرُونَ؟ وَأَخِنُ نَسْتَغْفِرُكَ فَلَبَّا صَلَّى رَكْعَتَهُن الْجَلَتِ الشَّهُسُ، فَقَامَر فَحَيِدَاللَّهَ تَعَالَى ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّهْسَ وَالْقَهْرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لا يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدِ وَلا لِحَيَاتِهِ . فَإِذَا

انْكَسَفَا ، فَأَفْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ

 خَالَّتُنَا تَخْبُودُ بْنُ غَيْلانَ . قَالَ: حَدَّقَتَا أَبُو أَحْمَلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَن ابْن عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابناةً له تَقْصِي فَأَحْتَضَنَّهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَكَيْهِ ، فَمَاتَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَكَيْهِ وَصَاحَتُ أُمُّر أَيْمَنَ ، فَقَالَ يَغْنِي صلى الله عليه وسلم : أَتُبُكِينَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ؛ فَقَالَتْ: أَلْسُتُ أَرَاكَ تَبْكِي؛ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ أَبُكِي. إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ . إِنَّ الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَلَى كُلُّ حَالٍ، إِنَّ نَفْسَهُ ثُلَّزَعُ مِنْ بَلْنٍ جَنْبَيْهِ. وَهُوَ يَخْمَلُ اللَّهُ تعالى .

کی حمدو ثنا کی اور فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ ہے گر بمن نہیں ہوتا، جب ان کو گر بمن مواللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ بناہ چاہو۔

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنہ فرماتے ہیں کہ نی کریم مانتائی نے اپنی ایک صاحبزادی کو، جونزع کی حالت میں تھی ، بغل میں لیا اور پھر اپنے سامنے رکھا (چنانچہ) وہ آپ کے سامنے ہی وہ انقال فرما تُميِّس ،حضرت ام ايمن رضي الله تعالی عنہا (صدمے کی وجہ ہے) جیج یوی تو نی کریم مانظالیج نے فرمایا کیا تو اللہ كے رسول كے سامنے روتى ہے؟ ام ا يمن في عرض كيايا رسول الله مايضا الله على الله على الله آپنہیں رورہے؟ آپ نے فرمایا میں رونبیں رہا، بے شک پیر آنسو )رحت ہیں اور مومن تو یقنیناً ہرحال میں بھلائی پر ہوتا ہے ، بینک اس کی جان دونوں پہلوؤں کے درمیان سے نکالی جاتی ہے تو وہ اس وقت بھی اللہ کی تعریف کررہا ہوتا ہے۔ شرح حديث: حضرت زينب رضي الله عنهاكي ججرت اوروفات

دوجهال کے سردار حضور اقدی صلی الله تعالی علیه والم وسلم کی سب ہے بری صاحبزادی حضرت زینب رضی الله تعالی عنداعلان نبوت سے دس سال پہلے جبکہ حضور صلى الله تعالى عليه والبهوسلم كي عمرشريف • ١٣ برس كي تقي پيدا هو عمل اورخاله زاد بهائي ايو العاص بن رائع سے نکاح ہوا۔ ججرت کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکیں ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوے اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کیلئے فدیے ارسال کے تو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کیلئے مال بھیجا جس میں وہ ہار بھی تھا جوحضرت خدیجے رضی اللہ تعالیٰ عنہانے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والبوسلم نے جب اس کو دیکھا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد تازہ ہوگئ آبدیدہ ہوے صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم کے مشورے سے سے قرار یا یا کہ ابوالعاص کو بلافدیہ جھوڑ دیا جائے اس شرط پر کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدیسہ طبیہ بھیج دیں۔حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے دوآ دی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنها کو لینے کے لیے ساتھ کردیئے کہ وہ مکہ سے باہر تھبر جا تیں اور ابوالعاص حفزت زينب رضى الله تعالى عنها كوان تك پېنچوا دي\_

چنانچ حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کے دیور کنانه آپ رضی الله تعالی عنها کو کے کر چلے ، آپ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہو کیں ، کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ گولہ ہوگئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لئے پہنچ گئی۔جس میں ہبار بن اسود جو حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنها کے چھازاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت فرینب رضی الله تعالی عنها کا بھائی ہوا وہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا ان دونو ل میں سے کسی نے ، اور اکثر نے ہبار ہی کولکھا ہے، حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کو میں سے کسی نے ، اور اکثر نے ہبار ہی کولکھا ہے، حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کو

نیزه ماراجس سے وہ زخی ہو کر اونٹ سے گریں چونکہ حاملہ تھیں اس وجہ سے پیٹ کا بچہ بھی ضائع ہوا۔ کنا نہ نے تیروں سے مقابلہ کیا ابوسفیان نے ان سے کہا کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ) کی بیٹی اور اس طرح علی الاعلان چلی جائے یہ گوارانہیں۔اس وقت واپس چلو پھر چیکے سے بھیج دینا۔

کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے ۔دو ایک روز بعد پھر روانہ کیا حضرت زینب کا بیز خم کئی سال تک رہا اور کئی سال تک اس میں بیاررہ کر معیم میں انتقال فر مایا رضی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔

(الطبقات الكبرئ لابن سعد، ذكر بنات رسول الشصلى الله عليه وسلم، ج٨،٥٠٢-٢٥ سرة المدية لابن مشام، فروج زينب الى المدينة، ج١،٩٠٥)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتی بیں کہ جب حضرت عثان بن مظعون رضی اللہ تعالٰی عنہ انتقال کر گئے تو بی کریم ماٹھ اللہ ان کی میت کو بوسہ بھی دے رہے تھے (یا رادی نے) کہا کہ آئے مول سے آنسوجاری نے۔

◄ حَلَّفَنَا هُعْتَلُ بَنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَلَّفَنَا عَبُلُ الرَّحْنِ بَنُ مَهْدِيِّ ، قَالَ: حَلَّفَنَا سُفْيَانُ مَهْدِيِّ ، قَالَ: حَلَّفَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاهِم بَنِ عُبَيْدٍ الله ، عَنِ الله ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ عُبَيْدٍ الله ، عَنِ الله عليه الله عليه رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ، قَبَّلَ عُمْانَ بْنَ مَظْعُونٍ وسلم . قَبَّلَ عُمْانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ يَبْكِي أَوْ قَالَ: وَهُوَ مَيْكِي أَوْ قَالَ: عَيْنَا الله عَلْمَانُ بْنَ مَظْعُونٍ عَيْنَا أَوْ قَالَ: عَيْنَا أَوْ عَيْنَا أَوْ قَالَ: عَنْ عَلَيْ عَلَى الله عليه الله عليه عَيْنَا أَوْ قَالَ: عَنْ عَلَيْكُ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْكُ عَلَى الله عَلَيْكُ عَلَى الله عَلَيْلُه عَنْ الله عَلَيْكُ الْعَلَيْمِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُ الْعُنْكُ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَى الله عَلَيْكُ الْعُنْكُ عُنْكُونِ عَلَيْكُ الْعُنْكُ الْعُنْكُ الْعُنْكُ الْعُنْكُ الْعُنْكُ عَلَى الله عِلْهُ عَلَى الله عَلَيْكُ الْعُنْكُ الْعُنْكُونُ الْعُنْكُ الْعُنْكُولُ الْعُنْكُونُ الْعُنْكُ الْعُنْكُ الْعُنْكُونُ الْعُنْكُونُ الْعُنْكُونُ الْعُنْكُونُ الْعُنْكُ الْعُنْكُونُ الْعُنْكُ الْعُنْكُونُ الْعُنْعُونُ الْعُنْكُونُ الْعُنْكُونُ الْعُنْكُونُ الْ

شرح حليث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح من مات بين كر معزت عثمان ابن مظعون وه يهل مهاجر بين جومدينه ياك بين فوت

ہونے اور جنت البقیع میں وفن ہوئے ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دست اقدس سے
ان کی قبر کے سر ہانے پھر گاڑا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضای بھائی ہیں،
صاحب ہجرتین ہیں، اسلام سے پہلے بھی بھی شراب نہ نی، بڑے عابداور تبجد گزار صحابی
سے ہجرت کے تیس ماہ بعد شعبان کے مہینہ میں وفات پائی ،حضور علیہ الصلو ہ والسلام
کا انہیں چومنا عشل دینے سے پہلے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میت عشل سے پہلے بھی
پاک ہوتی ہے اس کا عشل جنابت کا ساعشل ہے۔ (لمعات) لمعات میں ای جگہ ہے
کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا عظیم الشان مقبرہ بنایا گیا۔

(مراة الناعج، جءم ١٦٨)

حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم مان الله تعالی کی ایک شیر ادی کے جنازہ میں حاضر ہوئ بی کریم مان الله قرما نبی کریم مان الله تعالی الله تعالی مند میں کوئی شخص نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی شخص ہے جس نے آج رات جمائ نہ کیا ہو؟ حضرت ابوطلی رضی الله تعالی عند میں کوئی کیا ہو؟ حضرت ابوطلی رضی الله تعالی عند میں الله تعالی عند میں الله تعالی عند میں ارد! چنانچی حضرت ابوطلی رضی الله تعالی عند قبر میں اتر ہے (اور ابوطلی رضی الله تعالی عند قبر میں اتر ہے (اور ابوطلی رضی کیا)۔

المنتفا إستاق بن منصور، قال: أخبرتا أبو عامر، قال: كما المنتفع وهو ابن سكتان عن في عن أنس بن عن في هلال بن علي عن أنس بن مالك ، قال: شهرنا ابنة مالك ، قال: شهرنا ابنة عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه القارد ، فرآيك عنينه ترمكال معلى فقال: أبيكم رجل لم يقارف اللينة ، قال أبو ظلعة: أنا اللينة ، قال أبو ظلعة: أنا قال: النول فنزل في قبرها.

شرح حديث: عيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كى شرح

می فرماتے ہیں کہ بیر جنازہ حضرت ام کلثوم بنت النبی صلی الله علیه وسلم کا تھا جو حضرت مثان کی زوج تھیں۔

یقادف، مقادفہ ہے بناجس کے معنے ہیں کرنا یا قریب جانا، رب تعالی فرما تا ہے بہ جانا ، رب تعالی فرما تا ہے بہ جانا میں شارطین نے اس کے بیہ معنی کئے ہیں کہ آج رات گناہ نہ کیا ہوگر یہ غلط ہے، کیا سارے صحابہ راتیں گناہوں معنی کئے ہیں کہ آج رات گناہ نہ کیا ہوگر یہ غلط ہے، کیا سارے صحابہ راتیں گناہوں میں گزارتے تھے، یہاں بہعنی جماع ہے۔ واقعہ یہ ہواتھا کہ ام کلاؤم بہت عرصہ سے یارتھیں حضرت عثمان کو بی فیر نہ تھی کہ آج ان کی آخری رات ہے انقاقا اس رات اپنی اونڈی سے مجبت کر بیٹھے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا گوارگز ری اشارۃ اس طرح عبید فرمائی، گویا یہ مجبوبانہ شکوہ کیا کہ میری بیٹی اتنی بیاراورتم نے صبر نہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ہرخض کے ہرخفیہ اور ظاہری عمل سے خبر دار ہیں، دیکھو عان غنی کا یہدہ کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن تھا۔

یا تو قبر کو اندر سے صاف کرنے کے لئے تب تو حدیث بالکل ظاہر ہا ال پر کوئی اعتراض نہیں یا میت کو قبر میں رکھنے کے لئے ۔ تب اس سے بیمسکلہ معلوم ہوگا کہ بوقت ضرورت اجنبی نیک محفص میت عورت کو گفن کے او پر سے ہاتھ لگا سکتا ہے۔ ثا کد حضور افور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عذر ہوگا جس کی وجہ سے آپ خود قبر میں ندا تر سے ورنہ عورت میں میت کو بیٹا، والد، بھائی ۔ خاوند قبر میں اتار ہے، عثمان غنی سے بیہ خدمت نہ لینا اظہار عتاب کے لیئے تھا یا آئیں بھی کوئی عذر ہوگا۔ (لعات) (مراة المنا تج ، ج ۲ میں ۲ می

46- بَابُمَاجَاءَ فِيُ فِرَاشِ رَسُوٰلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسر مبارك

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها

· عَنْ هِشَامِر بْنِ عُزْوَةً ، عَنْ

أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَ : إِنَّمَا فَرَاتَى بِين كَرْض بسرّ ير بي كريم من المنازية آرام فرما تقدوه چڑے كا تقااوراس ميں علیه وسلم ، الَّذِي يَعَامُ عَلَيْهِ مَجُور كے بيت (كو في ہو كے) بر ب

كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صلى الله مِنْ أَدَمِ ، حَشْوُهُ لِيفٌ مِنْ أَدَمِ ، مُوعَ تحـ

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احديار خان عليه رحمة الشالرص الى كرش میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے لیف کے معنی کیے ہیں تھجور کی چھال، پی غلط ہے چھال بہت سخت ہوتی ہے۔لیف مجور کے درخت کا گودا جوزم ہوتا ہے، عرب شریف میں کم چوڑے بہت لیے گدیلے تکیہ نما ہوتے ہیں ان پرسویا جاتا ہے یہاں وہی مراو ہے یعنی حضور کے سونے کا بستر ایسے گدیلے تھے سر دی میں یہ بستر تھا اور گرمیوں میں المثالية اليرحديث الما والى حديث كے خلاف نبيل \_ (مراة المناج، ج١٠،٥ ١٥٠)

عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں (انہوں نے فر مایا) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے یو جھا گیا کہ آپ کے جمرہ مباركه مين نبي كريم مان اليليدي كابستر مبارك كيها تفا؟ ام المونين نے فرمايا چرك بنا ہوا (گدا) تھا اور اس میں مجور کے پت بحرے ہوئے تھے، حفرت حفصہ رضی الله تعالى عنها سے يو چھا كيا كه آ كچ بال ني كريم من في كابسة مبارك كيما قا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جے ہم

الله تعفر بن محد رض الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى يَخْيَى الْبَصْرِ ئُى قَالَ: حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَيْهُونِ ، قَالَ: حَلَّاثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَتَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَتُ عَائِشَةُ: وَسُئِلَتُ جَفْصَةُ ، مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بَيْتِكِ؛ قَالَتُ: مِسْحًا نَفْنِيهِ ثَنِيَّتَهُن فَيَنَامُ عَلَيْهِ، فَلَبَّا كَانَ ذَاتَلَيْلَةٍ، قُلْتُ: لَوُ ثَنَيْتَهُ أَرْبَعَ تَنْيَاتٍ،لَكَانَ أَوْطَأَلَهُ، فَفَنَيُنَاهُ

لَهُ بِأَرْبَعِ ثَنْيَاتٍ، فَلَبًّا أَصْبَحَ، قَالَ: مَا فَرشْتُمْ لِىَ اللَّيْلَةَ قَالَتْ: قُلْنَا: هُوَ فِرَاشُكَ، إلا أَثَّا ثَنَيْنَاهُ بِأَرْبَعِ ثَنْيَاتٍ، قُلْنَا: هُو أَوْطأُ لَكَ، قَالَ: رُدُّوهُ لِمَالَتِهِ الأُولَى فَإِنَّهُ مَنَعَتْنِي وَطَاءَتُهُ صَلاق اللَّيْلَة .

دوہرا کرلیا کرتے تھے، پھرنی کریم مالفالیج اس يرآرام فات ايك رات يس ف سوچا کہ اگر میں اس ٹاٹ کی چار تہیں كردول تو حضوراكرم مالناليا كي لي زیادہ زم ہوگا چنانچہ ہم نے اس کی جارتہیں كردين، مج ك وقت ني كريم مالفالياني نے یوچھا کہ تم نے رات کو کونیا بسر بھایا تھا؟ (انہوں نے فرمایا) ہم نے عرض کیا کہ بستر تو وہی تھالیکن ہم نے اس کی چارتیس کردی تھیں ( کیونکہ) مارے خیال میں وہ آپ کے لیے زیادہ زم ہے۔ آپ نے فرمایا اسے پہلی حالت پر کردو کیونکہ اس کے زی نے جھے دات کی نماز ہے روکے رکھا۔

شرح حديث: زابداندزندگى

آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہنشاہ کونین اور تاجدار دو عالم ہوتے ہوئے ایسی ذاہدانہ اور سادہ زندگی بسر فرماتے تھے کہ تاریخ نبوت میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، خوراک و پوشاک، مکان وسامان، رہن ہمن غرض حیات مبارکہ کے ہر گوشہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زہداور دنیا ہے بے رغبتی کا عالم اس درجہ نمایاں تھا کہ جس کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں ایک مجھمر کے پرسے بھی زیادہ ذلیل وحقیر ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی مقدس زندگی میں بھی تین دن لگا تارا سے نہیں گزرے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے شکم سیر ہوکرروٹی کھائی ہوا یک ایک مہینہ تک کا شانہ نبوت میں چولہا نہیں جاتا تھا اور مجبور و پانی کے سوا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گر والوں کی کوئی دوسری خوراک نہیں ہواکرتی تھی ۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فر مایا کہ اے حبیب! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماگر آپ چاہیں تو میں مکہ کی پہاڑیوں کو سونا بنا دوں اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور آپ ان کوجس طرح چاہیں فرج کرتے رہیں گر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پند نہیں کیا اور بارگاہ فداوندی عزوجل میں عرض کیا کہ اے میرے رہ! عزوجل جھے یہی زیادہ محبوب ہے خداوندی عزوجل میں عرض کیا کہ اے میرے رہ! عزوجل جھے یہی زیادہ محبوب ہے کہ جس ایک دن جوک کے دن خوب گڑ گڑا ا

بسترکو چارتہ کر کے بچھا دیا توضیح کوآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر ہایا کہ پہلے کی طرح اس ٹاٹ کوتم دہرا کر کے بچھا دیا کرو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس بستر کی سے کہیں جھ پر گہری نیند کا حملہ ہوجائے تو میری نماز تبجد میں ضلل پیدا ہوجائے گا۔ روایت ہے کہ بھی جھی حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسی چار پائی پر بھی آ رام فر مایا کرتے تھے جو کھر درے بان سے بنی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر بھونے کے اس چار پائی پر لینتے تھے توجم نازک پر بان کے نشان پڑ جایا کرتے تھے۔

47-بَأْبُمَاجَاءَ فِي تَوَاضُعِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انكسار مبارك

حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى

عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ

الله ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمْرَ بِي الْخَطَّابِ ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تُطرُوني كَمَا أَطْرَبِ النَّصَارَى النَّ مَرْيَمَ ، إِثَمَا أَطْرَبِ النَّصَارَى النَّ مَرْيَمَ ، إِثَمَا أَتَاعَبُدٌ ، فَقُولُوا: عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ .

عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سان اللہ اللہ فاق اللہ اللہ ماؤ فرمایا مجھے اس طرح (صد ہے) نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو (صد ہے) بڑھایا بیشک میں اللہ کا (خاص) بندہ ہوں لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

شرح حدیث: هیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الشدار حمن اس کی شرح می فرماتے ہیں کہ لا تطووبنا ہے اطواء ہے جمعنی مبالغہ کرنا، جھوٹی تعریف کرنا، حد ہے بڑھانا یعنی مجھے خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا تعالٰی کا رشتہ دار عزیز نہ کہو کہ یہ چیزیں ہم جنوں میں ہوتی ہیں رب تعالٰی جنس ہے پاک ہے، یہاں خاص مبالغہ کی ممانعت ہے بینی جس مسم کا مبالغہ عیسائیوں نے بیسی علیہ السلام کے بارے میں کیاتم میرے بارے میں وہ نہ کرو۔

ال کے معنی یہ نہیں کرتم جھے عبدالله و دسوله کے سوااور کھ نہ کہونہ شفیع الدندنہین کہونہ رحملة اللعالمين کہو بلکہ مطلب سے کہ میری وہ صفات بیان کروجو عبدیت ان عبدیت کے ماتحت ہوں الوہیت والی صفات مت بیان کرو لہذا ہے صدیث ان اطادیث کے فلاف نہیں انا سیدولدادم یا جیے انا خطبهم اذا صبتوا ہے صدیث قرآن کریم کی آیات نعت کے فلاف ہے، رب فرما تا ہے: آیا گھا اللّٰیویُ إِنَّا اَدْ سَلَنْكَ شَهِدًا وَ مُبَشِّمًا وَ تَنِیْرًا وَ دَاعِیَا اِلَی الله بِادْنِهِ وَسِمَا جَا مُنِیْرًا حِق یہ سے کہ سواء این الله وغیرہ کے جوتع بف کہ سواء این الله وغیرہ کے جوتع بف کر سکتے ہوکروامام ہو جری فرماتے ہیں۔

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم واحكم عاشئت من شرف ومن عظم

فان فضل رسول الله ليس له حل فيعرب عنه ناطق بفم

نی کریم کو ابن الله وغیره نه کهو باقی جو کهه کتے ہو کہو که ہمارے الفاظ محدود ہیں حضور انور کے صفات غیرمحد د د، ساری دنیا ساری عمر حضور کے صفات بیان کرے سمندر كا قطره بيان نبيس موسكما كه غير محدود كومحدود كي بيان كرب، مارب الفاظ محدود بي ٢٨ حرفول مين حضور كي صفات لامحدود بين يسجان الله! فيصله كرديا\_

(مراة الناجح، ج٢، ص١٢١)

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے بارگاه رسالت میں حاضر ہو کرعرض کیا (یا رسول الله! مرافظ الله على الله على الله کام ہے،آپ نے فرمایا کہتم مدینہ طیبہ کے جس راستہ میں جاہے چل کر بیٹے، میں بھی وہاں بیشتا ہوں ( یعنی جہاں جاہے بھے اپی ضرورت سے آگاہ کردے۔)

 حَلَّاتُنَا عَلِيُّ بْنُ خُيْرٍ ، قَالَ: حَلَّىٰ كُنَا سُوَيْلُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. عَنْ مُحَيِّدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ امْرَأَةٌ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتُ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَقَالَ : اجُلِسِي في أيّ طريق الْهَدِينَةِ شِئْتِ، أُجْلِسُ إِلَيْكِ.

#### شرح حديث: تواضع

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تواضع بھی سارے عالم سے زالی تھی ،اللہ تعالی نے آپ ملی الله تعالی علیه وسلم کو بیا ختیار عطافر ما یا که اے صبیب! صلی الله تعالی عليه وسلم اگرآپ چاہيں تو شاہانه زندگی بسر فرمائيں اور اگر آپ صلی الله تعالیٰ عليه وسلم چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پیندفر ما یا۔حضرت اسرافیل علیه السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرتواضع دیکھ کرفر مایا کہ یا رسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ کی بہتواضع کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہلیل القدر مرتبہ عطافر مایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اولاد آدم بیں سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ بیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھائے جا بیں گے اور میدانِ حشر بیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرما تیں گے اور میدانِ حشر بیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرما تیں گے وادر میدانِ حشر بیں کہ حضورِ اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صابح کے مطور پر ارشاد فرما یا کہ تم لوگ اس معابہ تنظیم کے لئے کھڑے ہوئی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے رہ ہا کہ طرح بیٹھتا کرتے ہیں بیں تو ایک بندہ ہوں بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا کوں۔ (الثفاء جعریف حقوق المحملیٰ فعل واماتوانہ عد، جا، ص ۱۱۱۰)

حفرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور تاجدار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کہ بھی ہم کہ جنگ قریظہ کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کے جانور کی لگام چھال کی ری ہے بن ہوئی تھی۔

(الموابب اللدية مع شرح الزرقاني، الفصل الثاني، ج٢،٩٥٥)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلاموں کی دعوت دی جاتی تھی دعوت کو بھی قبول فر ماتے ہتھے۔ جو کی روٹی اور پرانی چربی کھانے کی دعوت دی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دعوت کو قبول فر ماتے ہتھے۔مسکینوں کی بیمار پری فر ماتے ،فقراء کے ساتھ ہم نشینی فر ماتے اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان مل

جل کرنشست فرماتے۔(الثفاء جعریف حقوق المصطفی بھل داماتو اضعہ نیا ہیں اسلاملا اللہ اللہ اللہ تعالی علیہ ہملم حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما یا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہملم اپنے گھر ملوکام خودا پنے دستِ مبارک سے کرلیا کرتے تھے۔اپنے خادموں کے ہاتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے اور گھر کے کاموں ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اپنے خادموں کی مدوفر ما یا کرتے تھے۔

(الثفاء بعمر يف حقو ق المصطفى فصل واما تو اضعه ، ج ا بهم ٢ ١٣ الملحقط)

ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا تو جلالت نبوت کی ہیبت سے ایک دم خانف ہو کر لرزہ براندام ہو گیا اور کا نبخے لگا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہتم بالکل مت ڈرو میں نہ کوئی بادشاہ ہوں، نہ کوئی جبار حاکم، میں توقریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جوخشک گوشت کی بوٹیاں کھا یا کرتی تھی۔

(الموابب اللدية مع شرح الزرقاني، الفصل الثاني، ج٧ مص ١١)

فتح مکہ کے دن جب فاتحانہ شان کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے الشروں کے جموم میں شہر مکہ کے اندر داخل ہونے گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوٹنی کی علیہ وسلم یار تعالی علیہ وسلم اوٹنی کی علیہ وسلم اوٹنی کی پیٹے پر اس طرح سر جھکا کے ہوئے بیٹے سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاسر مبارک کیاوہ کے ایکے حصہ سے لگا ہوا تھا۔

(الثفاء جعر يف حقوق المصطفى فصل داما تواضعه . . . الخ ، ج١ ، ص ١٣٣)

◄ حَلَّ فَنَا عَلِيُّ بْنُ خُغْدٍ ، قَالَ: حضرت انس بن مالك رضى الله حَلَّ فَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِدٍ، عَنْ تعالٰى عند فرمات بين كه بي كريم ما الله مُسْلِمٍ الأَعْقِدِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ يَعادول كى عيادت فرمات، جنادول بين مُسْلِمٍ الأَعْقِدِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ يَعادول كى عيادت فرمات، جنادول بين مَسْلِمٍ الله تشريف لے جاتے، دراز گوش پرواد مَسْلِهِ تشریف لے جاتے، دراز گوش پرواد

ہوتے اور غلام کی بھی دعوت قبول فرماتے، جنگ بنی قریظ کے دن آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے جس کی ری اور پلان کھجور کی مونجھ کے تھے۔

صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْبَرِيضَ، وَيَشْهَلُ الْجَنَائِزَ، وَيَشْهَلُ الْجَنَائِزَ، وَيَثِيبُ دَعُوةً الْعَبْدِ، وَكَانَ يَوْمَ يَنِي تُرَيْظَةً عَلَى جَنادٍ مَخْطُومٍ بَحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ، وَعَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ، وَعَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ، وَعَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ، وَعَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ.

#### شرح حديث: رزق كخزانول كامالك

فضل بن رہے کا بیان ہے : میں ایک مرتبہ سفر جج میں خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمۃ اللہ المجید کے ساتھ تھا۔ واپسی پرجب ہمارا گزر کوفہ ''سے ہوا تو دیکھا کہ حضرت سیرنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ کھڑ ہے ہیں اور بہت بلند آ واز سے چیخ رہ ہیں۔ میں نے ان سے کہا: خاموش ہوجا ہے! خلیفۃ المسلمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لارہے ہیں۔ بیس کر وہ خاموش ہو گئے۔ پھرجب خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمۃ اللہ المجید کی سواری قریب آئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زورے کہا: اے امیرالمؤمنین (رحمۃ اللہ تعالی علیہ)! فرامیری بات سنے! خلیفہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آ واز می تورک گئے۔

حضرت سيرنا بمبلول دانا رحمة الله تعالى عليه في مايا: اسامير المؤمنين (رحمة الله تعالى عليه )! مجهة ايمن بن نايل "رحمة الله تعالى عليه في حديث سنائى كه حضرت سيدنا قدامه بن عبدالله عامرى رضى الله تعالى عنه في مايا: مين في رسول الله عز وجل و صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كووادى منى مين ديكها كه آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم الله تعالى عليه وآله وسلَّم الله تعالى عليه وآله وسلَّم الله تعالى عليه وآله وادى منى مين و يكها كه آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم الله تعالى عليه وآله وسلَّم الله تعالى عليه وآله و من الله على ماد من منه كه ايك طرف موجاؤه

(جامع الترخدى، ابواب الحج، باب ماجاء فى كراهمية طروالناس ... الخى الحديث: ٩٠٣، ١٥٣٥) يرى سادگى په لا كھول تيرى عاجزى په لا كھول مول سلام عاجز اند مدنى مدينے والي !

فضل بن روج کا بیان ہے: میں نے امیر المؤمنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے کہا: حضور! یہ بہلول دیوانہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فر مایا: میں انہیں جانا ہوں، پھر کہا: اے بہلول (رحمۃ اللہ تعالی علیہ)! مجھے کچھ اور نصیحت کرو۔ چنانچہ انہوں نے یہ دوعر بی اشعار پڑھے، جن کامفہوم یہے:

ترجمہ: (۱) (بالفرض) اگر مجھے ساری دنیا کی حکومت مل جائے اور تمام لوگ تیرے مطبعے وفر مانبر داربن جائیں ،

(۲) پھر بھی کیا تیرا آخری ٹھکانا تنگ وتا ریک قبرنہیں؟ (یعنی تیرے مرنے کے بعد )لوگ ہاری ہاری تجھ پر مٹی ڈالیس گے۔

(عُيُّةِ نُ الْجِكَايات ص الامام ابوالقرج عبدالرحمن بن على الجوزي التوفئ ١٩٥٧ )

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ نی کریم مان الله جو کی روثی اور کئی دن کی ہای چکنائی کی دعوت دی جاتی تو (بھی) قبول فرما لیتے آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گردی کی تھی کیکن آپ نے وصال فرمانے تک اس کو چھڑانے کے لیے پچھ نہ پایا۔ (بیفقر افتیاری کی شان تھی)

♦ حَدَّنَنَا وَاصِلُ بَنُ عَبْرِ الأَّعْلَى الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّنَنَا وَاصِلُ بَنُ عَبْرِ الأَّعْلَى الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّنَنَا فُصَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَيْنِ، عَنِ الأَعْمَيْنِ، عَنْ الأَعْمَيْنِ، عَنْ الأَعْمَيْنِ، قَالَ : كَانَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ النَّيْقُ صلى الله عليه وسلم. النَّيْقُ صلى الله عليه وسلم. يُنْعَى إِلَى خُنْزِ الشَّعِيرِ، وَالإِمَالَةِ يُنْعَى إِلَى خُنْزِ الشَّعِيرِ، وَالإِمَالَةِ الشَّعِيرِ، وَالإِمَالَةِ الشَّعِيرِ، وَالإِمَالَةِ الشَّعِيرِ، وَالإِمَالَةِ يَنْعَى إِلَى خُنْزِ الشَّعِيرِ، وَالإِمَالَةِ الشَّعِيرِ، وَالإِمَالَةِ يَنْعَى إِلَى خُنْزِ الشَّعِيرِ، وَالإِمَالَةِ يَنْ يَهُودِي . فَمَا وَجَدَى مَا يَعْمَلَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عِلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَمْ عَلْمَ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلْمَ عَلَى عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَ

شرح حليث: عليم الامتمفق احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كى شرح میں فرماتے ہیں کہ اھالہ بھوائی ہوئی چربی اور سنخه پرانی چربی جس میں رانی ہونے کی وجہ سے بو پیدا ہوگئ ہو۔معلوم ہوا کہ ایسی چربی طلال ہے کہ بیمضر صحت نبیں ہوتی مگر سر ابھنا کھاناصحت کے لیے بہت مصر ہے اس لیے اس کا کھانا جائز

حتی کہ جب حضور انور کی وفات ہوئی تو ذرہ یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی حضرت ابو بكرصديق نے چھڑائى۔اس سے معلوم ہوا كه كفار سے تجارتی لين دين مالي معالمات جائز ہیں اگر جہان کی آبدنی حرام وحلال سے مخلوط ہو، یہود کی حرام خوری پر قرآن مجيد گواه ب كيّاكُنُونَ أمنول النّاسِ بِالْهُطِلِ مُرحضور انور في ان عةرض ليا كفارك بديج قبول فرمات رمراة المناتي بح يرم ٨٣٥)

> قَالَ : حَدَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَقَرِيُ. عَنْ شُفْيَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيح، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَّانَ ، عَنْ أُنْسِ بْنِي مَالِكٍ، قَالَ: كَجَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، عَلَى رَحْلِ رَبٍّ. وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ. لا لُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ. فَقَالَ:

> > 🍫 حَدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ

اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ خَجًّا، لا رِيَاءَ فِيهِ،

وَلا سُمْعَةً.

الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ تعالی عند فرماتے ہیں کہ نی کریم سالفائیج نے ایک پرانے یالان پر،جس پرایک ممل پڑا ہوا تھا، جج فرمایا، اس کمبل کی قیمت چار در ہم بھی نہیں تھی۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ! اس کوالیا تج بنادے جس میں ریا کاری اور نمائش نہ ہو۔

حضرت انس رضى الله تعالى عنه

الرَّحْنِ، قَالَ: حَلَّاثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَلَّاثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: عَلَّادُبُنُ سَلَمَةً، عَنْ عُنْ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَغْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ لَمْ يَكُنْ شَغْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ لَمْ عَليه رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَكَالُوا إِذَا رَأُولُا لَمْ وسلم، قَالَ: وَكَالُوا إِذَا رَأُولُا لَمْ يَقُومُوا، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ يَقُومُوا، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِذَلِكَ.

 حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيعٍ. قَالَ: حَنَّاقَنَا جُمِيْعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِجْلِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا رَجُلُ مِنْ بَنِي تَمِيمِ مِنْ وَلَبِأَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَبِيجَةً ، يُكُنِّي أَبًا عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ لأَبِي هَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ: سَأَلْتُ خَالِي هِنْنَ بُنَ أَبِي هَالَةَ ، وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَكَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا. فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ

فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ
کے نزدیک نبی کریم مان اللہ ہے بڑھ کر
کوئی شخص محبوب نہ تھا (حضرت اس
فرماتے ہیں پھربھی) جب صحابہ کرام آپکو
دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے ، کیونکہ انہیں
معلوم تھا کہ نبی کریم مان اللہ اللہ اسے بیند
نہیں فرماتے۔

حفرت حسن بن على رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اینے مامول ہند بن الی ہالہ رضی الله تعالَی عنہ سے بی کریم مانفورین کے حلیہ مبارک کے بارے میں یوچھا، آپ ہند بن الی ہالہ) طبیہ مبارکہ ہے زیادہ واقف تھے اور میں جاہتا تھا کہ وہ مجھ سے نبی کریم سابھاتیانی کے بارے میں کچھ بیان کریں، انہوں (ہند بن الى باله) نے فرمایا كه ني كريم مؤنظية نہایت ذی شان ،معزز تھے اور آپ کا چرہ مبارک چودھویں کے جاند کی طرب چکتا تھا، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کردی (پوری صدیث چھے گزر جگی

ہے)۔ حفرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدت دراز تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالٰی عنہ سے چھیانے کے بعد (ایک مرتبه) میں نے ان سے میہ حدیث بیان کی تو جھے معلوم ہوا کہ آپ (امام حسین رضی الله تعالی عنه ) پہلے ہی ان (این مامول مند) سے یو چھ چکے ہیں اور جو کچے معلوم ہوا، اس سے وہ جی آگاه بو چکے ہیں (اور جھے بیمعلوم ہوا كه ) انہوں نے اينے والد ماجد (حضرت على مرتقني رضي الله تعالى عنه ) سے نبي كريم مَانْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم تشريف لانه ، بابر جانے اورآپ کے طور طریقوں کے بارے میں یو چھ لیا ہے او کوئی بات بھی (بلا تحقیق) نہیں چھوڑی ، امام حسین رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اینے والد ماجد ے بی کریم مانفال کے گر تشریف لانے (کی کیفیت) کے بارے میں یوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم مان اللہ گھرتشریف لاتے تواپنے گھر کے وقت کو تین حصول میں تقتیم فرماتے ، ایک حصہ

غَوْرِجِهِ كَيْفَ يَضْنَعُ فِيهِ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُغْرِنُ لِسَانُهُ إِلا فِيَا يَعْنِيهِ، وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلا يُنَقِّرُهُمْ، وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُولِيهِ عَلَيْهِمُ ، وَيُعَلِّرُ النَّاسَ وَيَخْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَطُويَ عَنْ أَحَدِ مِنْهُمُ بِشَرَةُ وَخُلُقَهُ وَيَتَفَقَّدُ أَضْعَاتِهُ، وَيَسْأَلُ النَّاسَ عُمَّا فِي النَّاسِ ، وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ، وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوهِيهِ، مُعْتَدِلُ الأَمْرِ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ، لا يَغْفُلُ مَخَافَةً أَنْ يَغْفُلُوا أَوْ يَمِيلُوا، لِكُلِّ حَالِ عِنْلَهُ عَتَادٌ لا يُقَمِّرُ عَنِ الْحَقِّ وَلا يُجَادِزُهُ الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمْ، أَفْضَلُهُمْ عِنْلَهُ أَعَّهُمُ نَصِيحَةً، وَأَعْظَمُهُمْ عِنْلَهُ مَأْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَمُؤَازَرَةً قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ فَجُلِسِهِ،

الله تعالی (کی عبادت) کے لیے ایک حصہ گھر والول کے (حقوق کی ادائیگی) ليے اور ايک حصرابي ذات كے ليے، كم ا پنا حصہ اپنا اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرماتے ، اس (اینے فیوش وبرکات) خاص صحابہ کرام کے ذریعے عال لوگوں تک پہنچا دیتے اور ان سے کوئی چز روک کرندر کھتے۔امت کے حصہ (وقت) میں آپ کی عادت مبار کرتھی کے علم وعمل والوں کو (گمز کے اندر آنے کی) اجازت فرماتے اور ان کی دینی فضیلت کے اعتبار ہے ان پر وقت تقتیم فرماتے ، ان میں ہے کسی کی ایک ضرورت ہوتی، کوئی دو ضرورتوں والا ہوتا اور کسی کی بہت می ضرورتیں ہوتیں آپ ان (کی ضروریات) میں مشغول ہوتے اور ان کو ان کی ابنی اور باقی امت کی اصلاح سے متعلق کاموں میں مشغول رکھتے ان سے ان کے مسائل کے بارے میں پوچھتے اور ان کے مناسب حال ہدایات فرماتے ، کی كرنيم مانظالي فرمات حاضركوغائب تك فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يَقُومُ وَلا يَجَلِسُ، إلا عَلَى ذِكْرِ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْمِ ، جَلَّسَ حَيْثُ يَنْعَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ. وَيَأْمُرُ بِلَلِكَ . يُغطِي كُلُّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيبِهِ، لا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَدًا أَكُرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُ، مَنْ جَالَسَهُ أَوْ فَاوَضَهُ فِي حَاجَةٍ. صَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفُ عَنْهُ ، وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدُّهُ إِلا بِهَا ، أَوَ يِمَيْسُورِ مِنَ الْقَوْلِ ، قَلُ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ ، فَصَارَ لَهُمْ أَبًّا وَصَارُوا عِنْلَهُ فِي الْحَقّ سَوَاءً، فَغِلِسُهُ فَغِلِسُ عِلْمِ وَحِلْمِ وَحَيَاءِ وَأَمَالَةٍ وَصَبْرٍ ، لا تُرْفَعُ فِيهِ الأَصْوَاتُ ، وَلا تُؤْبَنُ فِيهِ الْحُرَمُ، وَلا تُثَنَّى فَلْتَاتُهُ مُتَعَادِلِينَ بَلِ كَانُوا يَتَفَاضَلُونَ فِيهِ بِٱلتَّقْوَى، مُتَوَاضِعِينَ يُوقِّرُونَ فِيهِ الْكَبِيرَ. وَيَرْحَمُونَ (سنے ہوئے مسائل) پہیانے جاہئیں اور میرے یاس ایے آدی کی ضرورت بھی يهنجا ياكروجوخودنهين بهنجاسكنا كيونكه جوشخص ایے آ دی کی حاجات کی صاحب اختیار کے یاس پہنچاتا ہے تو اللہ تعالی قیامت كے دن اسے ثابت قدم ركھے گا اور ئي いい」」」と ضرور یات کا ذکر کیا جاتا تھا،آپ اس کے خلاف ( یعنی فضول بات) قبول نہیں فرماتے تھے،لوگ آپ کے پاس (علم و نضل) کی جاہت لے کر آتے اور جب واپس جاتے تو (علم وضل کے علاوہ) کھانا وغیرہ بھی کھا کر جاتے اور بھلائی کے رہنما بن كر جاتے حضرت امام حسين رضي الله تعالی عند فرماتے ہیں میں نے (اینے والبر ماجد سے ان کریم ماناتھے کے باہر تشریف لے جانے (کی کیفیت) کے بارے میں یوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نی کریم سان این این زبان مبارک کوصرف با مقصد کلام کے لیے استعال فرماتے ، صحابہ کرام کو باہم محبت سکھاتے اور ان کو

فِيهِ الصَّغِيرَ، وَيُؤْثِرُونَ ذَا الْحَاجَةِ، وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ.

جدانه ہونے دیتے۔ آپ ہرقوم کے معن آدى كى عزت كرتے اور اسے ان ير حاكم مقرر کرتے ،لوگوں کو (عذاب الّٰہی کا) پیر سناتے اور ان سے اپنی حفاظت فرماتے لیکن اس کے باوجود ہر ایک ہے خندہ روئی اور خوش اخلاتی سے بیش آتے ۔ اینے سحابہ کرام کے حالات وریافت کرتے اورلوگوں کے حالات بھی دریافت کرتے اور لوگوں کے حالات بھی دریافت فرماتے رہے۔ آپ اچھے کواچھا بھتے اور اس کی تائید فرماتے برے کو برا بھتے اور اے ذلیل و کمزور کرتے آپ ہمیشہ میانہ روی اختیار فرماتے اور (صحابہ کرام ہے) بے خبر ندریتے کہ کہیں وہ غافل یاست نہ ہوجائیں۔آپ کے یاس ہر حالت کے لیے ممل سامان ہوتا نہ تو حق سے قاصر ربح اور ندآگے برجے (مین حق ب رہتے)لوگوں میں ہے بہترین افرادآپ کے ہم نشین ہوتے جولوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہوتا وہ آپ کے نزد یک افضل ہوتا اور جوشخص لوگوں پر زیادہ احسان کرتا اور

ان سے اچھا برتاؤں کرتا، آپ کے زدیک ده بڑے م تے والا ہوتا۔ حفرت امام حسین رضی الله تعالی عنه فرمات بیں میں نے ان سے (لیعنی اینے والد ماجد ے) نی کریم ملافظیم کی مجلس مبارک کے بارے میں یوچھا تو انہوں نے فرمایا كهرسول الشرسان فاليلي الصح بيضح الشرتعالي كاذكركرتي جبآب مجلس مين تشريف لے جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی تشریف رکھتے اور ای بات کا حکم بھی فرماتے ، ہر بیٹھنے والے کو اس کا حق دیتے (لیتن سب ہے برابر پیش آتے) کوئی بیٹھنے والا یہ نہ سجھتا کہ اس ہے کوئی زیادہ باعزت ہے جب کوئی شخص آپ کے یاس بیٹایا آپ ہے گفتگو کرتا تو جب تک وہ خوف نہ جلا جاتا آب ال كے ياس بيٹے رہے اور جو آپ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرتا آپ اس کی ضرورت بوری فرماتے یا نرمی سے جواب دے دیتے۔ نی کریم مان فالیا ہے کی خوش مزاجی اور حسن اخلاق عام تھا چنانجہ آپ لوگوں کے لیے باپ کی طرح

تھے اور تمام لوگول کے حقوق آپ کے زویک برابر تھے آپ کی مبارک مجلس، بردباری ، حیا وصبر اور امانت کی مجلس ہوتی مخى، نەتو دېال آ دازىي بلند ہوتيں ادر نە ہی (معززلوگوں کی )عزتوں پرعیب لگایا جاتا۔ اس مجلس مبارک کی غلطیاں ( لینی بالفرض اگر کسی سے صادر ہو بھی جاتیں) يهيلائي نبيل جاتي تھيں، ال مجلس آپس ين برابر بوتے تھے (ایک دوس سے رفخ نہیں کرتے ہتھ) صرف تقویٰ کی وجہ سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے تھے (اللمجلس عاجزي كرتے، بروں كى مزت کزتے اور چھوٹول پر رحم کرتے ، حاجت مندوں کورجے دیتے اور مسافر کے حقوق) كاخيال كرتيه

## شرح حديث: حسن معاشرت

حضورِ اقدس صلى الله تعالی علیه وسلم این از واج مطهرات رضی الله تعالی عنهن این از واج مطهرات رضی الله تعالی عنهن این از واج مطهرات رضی الله تعالی عنهم این در شنته داروں، اپنی پروسیوں ہر ایک کے ساتھ اتی خوش اخلاقی اور ملنساری کا برتاؤ فر ماتے ہتے کہ ان میں سے ہرایک آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے اخلاقی حسنہ کا گرویدہ اور مداح تھا، خادم خاص حضرت انس رضی الله تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے دس برس تک سفر و وطن میں حضور صلی الله

تعالی علیه وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا مگر بھی بھی حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے در جھے ڈانٹانہ جھڑ کا اور نہ بھی بیفر مایا کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا؟ (المواہب الله دیة مع شرح الزرقانی، الفصل الله فیما کرمہ الله دیة مع شرح الزرقانی، الفصل الله فیما کرمہ الله دیة مع شرح الزرقانی، الفصل الله فیما کرمہ الله دیة مع شرح الزرقانی، الفصل الله فیما کرمہ الله دیة مع شرح الزرقانی، الفصل الله فیما کرمہ الله دیا میں معرف کا مقال کیا کا میں معرف کا اللہ فیما کی معرف کا میں معرف کیا کہ میں کا میں معرف کیا کہ کا میں کا میں کیا کہ دور اللہ کا کہ دور کیا کہ دور کا اللہ کیا کہ دور کیا کہ کا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ کیا کہ دور کیا کہ کا کہ دور کیا ک

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنبم یا آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے گھر والوں میں سے جوکوئی بھی آپ صلی الله تعالی عليه وملم كو يكارتا توآب لبيك كهدكر جواب ديت حضرت جريرضي الشدتعالى عندارشاد فر ماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوائبھی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یاس آنے سے نہیں روکا اورجس وقت بھی مجھے دیکھتے تومسکراویتے اور آ پ صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم اين اصحاب رضي الله تعالى عنبم سے خوش طبعي بھي فرماتے اور سب كے ساتھ ال جل كررت اور جرايك سے تفتكوفرمات اور صحاب كرام رضى الله تعالى عنهم كے بچول ہے بھی خوش طبعی فرماتے اوران بچوں کواپٹی مقدس گود میں بٹھا لیتے اور آزاد نیز لونڈی غلام اور مسكين سب كى دعوتين قبول فرمات اور مدينه كے انتهائي حصه ميں رہے والے مریضوں کی بیار پری کے لئے تشریف لے جاتے اور عذر پیش کرنے والوں کے عذر کو قبول فرياتے \_(الثفاء جعريف حقوق المصطفى فصل واماحسن عشرته، ج١٩١)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کوئی سرگوشی کی بات کرتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک اپنا سراس کے منہ سے الگ نہ فر ماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کرنہیں اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آتا آپ سلام کرنے میں پہل میں جس کے سامنے آتا آپ سلام کرنے میں پہل کرتے اور ملاقاتیوں سے مصافحہ فر ماتے اور اکثر اوقات اپنے پاس آنے والے

ملاقاتیوں کے لئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھادیے اور اپنی مند کھی پیش کر دیے اور اپھے ناموں اللہ تعالی عنہم کوان کی کنیتوں اور اچھے ناموں سے پیارتے بھی پیش کر دیے اور اپھے ناموں سے پیارتے بھی کی بات کو کا نیے نہیں سے بہ شخص سے خوش روئی کے ساتھ مسکر اکر ملاقات فرماتے ، مدینہ کے خدام اور نوکر چاکر برتنوں میں جبح کو بائی کے ساتھ مسکر اکر ملاقات فرماتے ، مدینہ کے خدام اور نوکر چاکر برتنوں میں دست مبارک ڈبو پائی کے کرآتے تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی جبح کو حضور صلی اللہ تعالی میں دور چائے ہوئے ہوئے ہاڑے کے موسم میں بھی جبح کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برایک کے برتن میں اپنا مقدس ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے اور جاڑے کی سردی کے باوجود کی کوم دم نہیں فرماتے شھے۔

(الشفاء جعريف حقوق المصطفى أفعل واماحسن عشرية ، حج ابس ١٣٢ ، ١٣١ ملحقطأ)

حضرت عمرو بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضائی باپ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضائی باپ یعنی حضرت بی بی جلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شو ہرتشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کا ایک حصدان کے لئے بچھا و یا اور وہ اس پر بیٹھ گئے بھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی تعالیٰ عنہا تشریف لائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضائی بھائی آئے تو آپ نے ان کو اپنے سامنے بھا و پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حصرت تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہمیشہ کپڑا لیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت تو یہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہمیشہ کپڑا وغیرہ جھیجے رہے تھے یہ ابولہ ب کی لونڈ ی تھیں اور چند دنوں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے بھی دودھ بلایا تھا۔

(الثفاء بعر يف حقوق المصطفى بضل واماخلته ، ج ا بس ۱۲۹،۱۲۸) آپ صلى الله تعالى عليه وسلم اپنے لئے كوئى مخصوص بستر نہيں ركھتے ہتنے بلكه ہميشہ ازواج مطهرات کے بستر ول بی پر آرام فرماتے سے اور اپنے بیار و محبت ہے ہمیشہ اپنی مقد س بیو بول رضی اللہ تعالیٰ عندن کو خوش رکھتے سے حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عندان کو خوش رکھتے سے حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عند و بیالہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں پیالے میں پیالے میں ای جگہ اپنالب مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے جہال میرے ہونٹ کی ہوتے اور میں گوشت سے بھری کوئی بڈی اپنے دانتوں سے نوج کروہ ہڈی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کو دیتی تو آپ بھی ای جگہ سے گوشت کو اپنے دانتوں سے نوج کروہ ہڈی نوج کر تناول فرماتے جس جگہ میرامند لگا ہوتا۔

(المواہب اللہ دیة ع شرح الزرقانی، الفعل الآنی فیما اکر ساللہ دیا ہے ہم ۲،۵۵ ملاقطا)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے ملاقات فرماتے اور اپنی صاحبزاد یوں کے گھروں پر بھی رونق افروز ہوکران کی خبر گیری فرماتے اور اپنی صاحبزاد یوں کے گھروں پر بھی رونق افروز ہوکران کی خبر گیری فرماتے اور اپنی ورواداری فرماتے اور پچوں سے بھی گفتگوفر ماکران کی بات نوازتے اور سب کی دلجوئی ورواداری فرماتے اور پچوں سے بھی گفتگوفر ماکران کی بات چیت سے اپنادل خوش کرتے اور ان کا بھی دل بہلاتے اپنے پڑوسیوں کی بھی خبر گیری اور اپنی کر بمانہ اور اپنی سرت مقدسہ سے الیے اسلامی معاشرہ کی تشکیل فرمائی و کما کے اپنے طرز عمل اللہ تعالیٰ علیہ و کلم نے اپنے طرز عمل اور اپنی سیرت مقدسہ سے الیے اسلامی معاشرہ کی تشکیل فرمائی کہ اگر آج دنیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کملم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے گئے تو تمام دنیا علی اللہ تعالیٰ وراحت اور پیار و محبت کی بہشت فاق و شقاق کا جہم بجھ جائے اور عالم کا سیات امن وراحت اور پیار و محبت کی بہشت نواتی و شقاق کا جہم بجھ جائے اور عالم کا سیات امن وراحت اور پیار و محبت کی بہشت بین حائے۔

الله عَلَى عَبْدِ الله حَرْت الله بن ما لك رضى الله بن بالك رضى الله بن بَرِيعٍ ، قَالَ : حَلَّدُمَا يِشْرُ بْنُ تَعالَى عند فرمات بين كه بي كريم مان فالله

نے فرمایا اگر مجھے بحری کا پایہ تحفظ ویا جائے تو میں قبول کر لوں اور اگر اس کی دعوت بھی دی جائے تو بھی قبول کر لوں۔

الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّلَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لو أُمْدِى إِلَّ كُرَاعٌ لَقَبِلك، وَلوُ دُعِيثُ عَلَيْهِ لاَّجَبْتُ.

شیر سے حلیت: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی جم کو معمولی آ دمی کی دعوت اور معمولی ہدیہ قبول فرمانے میں عارئین ضرور قبول فرمانی گئے۔ اس میں مالداروں بلکہ بادشاہوں کو تعلیم ہے کہ غریبوں اور اپنے نو کروں کے حقیر ہدیوں کو نہ محکراؤ ان کے اخلاص کی قدر کرو اور ہم غریبوں کی ہمت افزائی ہے کہ جس قدر ہو سکے حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں مال و اعمال کے قوابوں کا ہدیہ کرتے رہیں۔ یہاں کرائ سے مرادگھرے (گائے بحری کے بیائ بیائے) ہیں نہ کہ کرائے العمیم منزل جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا۔ یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اگرکوئی فقیرصدقہ کامعمولی مال بھی لے کر ہماری دعوت کردے تو ہم قبول فرمالیں ہے کہ نگرکوئی فقیرصدقہ کامعمولی مال بھی لے کر ہماری دعوت کردے تو ہم قبول فرمالیس کے کوئکہ صدرقہ اس برختم ہو چکاای لئے میصد بیث اس باب میں لائی گئی۔

(مرأة المناجع، أجه الموهاه)

حفرت جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مل فرایج میرے پاس تشریف لائے ، آپ نہ تو فچر پر سوار میں اور نہی ترکی گھوڑے پر ( بلکہ پیدل تشریف لائے جو آپ کی تواضع کا واضح

حَدَّفَنَا مُحَدَّلُ بْنُ بَشَادٍ، قَالَ: عَدَّفَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: عَدَّفَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: عَنَّ مُحَدَّدِ بْنِ عَنَّ مُحَدَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِدِ، عَنْ جَايِدٍ، قَالَ: جَاءَنِى رَسُولُ الله صلى الله عليه رَسُولُ الله صلى الله عليه

وسلم لَيْسَ برَاكِبِ بَغْلٍ وَلا ثَبوت - ) برْذَوْن -

شرح حديث: راه خداعز وجل مين ياؤل گردآ لود مونے كا ثواب

حضرت بیدنا الی المفتح المقر الی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم روم کی سرز مین پر تھے۔
سفر مقے۔حضرت سیدنا مالک بن عبد الله حفی رضی الله تعالیٰ عند لک جب حضرت سیدنا مالک من عند حضرت سیدنا مالک رضی الله عند حضرت سیدنا مالک رضی الله تعالیٰ عند کے قریب سے گزرے جوایے فیجر کی لگام تھا ہے آگے جارہ سے تقے تو حضرت سیدنا مالک رضی الله عند نے ان سے کہا، اے بندے! الله تعالیٰ نے تمہیں سواری دی ہاس پر سوار ہوجاؤ۔ تو حضرت جابر رضی الله عند نے فرمایا، میں اپنی سواری سدھار ہا ہوں اور اپنی قوم سے بے پر داہ ہوں اور میں نے رسول الله صلّی الله تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم کوفر ماتے ہوئے سنا، جس کے قدم راہ خداع وجل میں گردآ لود ہوجا میں الله عن الله عند وجل اسے جہنم پر مرام فرما ویتا ہے۔

ان کی بات حضرت سیدنا ما لک رضی الله عنه کو پسند آئی گیروہ آگے بڑھ گئے یہاں تک کدایک ایسے مقام پر پہنچ جہاں خاموشی تھی۔ کی نے بلند آواز ہے کہا، اے ابوعبد الله! الله عزوج الله عنہ معاری عطافر مائی ہے لہذا اس پر سوار ہوجاؤ۔ تو حضرت سیدنا جابر رضی الله عنہ مناوی کا مقصد سمجھ گئے، چنا نچے فر مایا، میں اپنی سواری سدھار ہا ہوں اور اپنی قوم ہے ہے پرواہ ہوں اور میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کے قدم راہ خداع وجل میں گردآ نود ہوجا کی الله عزوج اس الله عزوج اس الله عزوج الله علیہ واللہ عنہ سواریوں سے انتر پڑے ۔ راوی فرماتے جہنم پرحرام فرمادیتا ہے۔ یہ کو کوگ اپنی سواریوں سے انتر پڑے ۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن ان سے زیادہ پیدل چلنے والانہیں دیکھا۔

(الاحسان بترتيب مجيح ابن حبان، كتاب السير ، باب فضل الجهاد، رقم ٥٨٥ ، ج ٤، ص ١١)

 حَلَّائِنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حضرت عبدالله بن سلام رضي الله أَنْبَأْنَا يَغْيَى بْنُ أَبِي الْهَيْقَمِ تعالی عنہ کے صاحبزادے حفرت پوسف رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ نی کریم الْعَطَّارُ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ ، قَالَ: سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه اپن گود میں بھا کر میرے سریر دست وسلم يُوسُف، وَأَقْعَدَنِي فِي اقدى پھيرا\_(يعني پچين ميں) جِجْرِةِ، وَمُسَحَّعَ عَلَى رَأْسِي.

شيرح حليث: سيرنا عبدالله ابن سلام رضي الله عنه مشهور صحالي اين، يوسف علیدالسلام کی اولا دمیں ہیں ان کے بیصاحبزادہ بھی صحابی ہیں،آپ کا نام حضور انور نے پوسف رکھا، کنیت ابولیقوب ہے، موجری میں آپ کی وفات ہے، آپ ہے تین احادیث مروی ہیں۔

آپ جب پیداہوئے تو گھر کے اندر اور باہر ہرطرف اسلام کی آواز گوغج رہی تقی، آپ نے ای ماحول میں آئکھیں کھولیں اور تعلیم وتربیت پائی، صحابہ کامعمول تھا کدان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو نبی کریم ساتھ الیج کی خدمت میں دُعاوبرکت کے لیے، لاتے یہ پیدا ہوئے تو اُن کو بھی بارگاہِ نبوت میں لایا گیا، آپ نے ان کو گود میں بثها يااورس پروست شفقت پھيرااوران کانام پوسف تجويز فرمايا۔

 حَلَّافَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ.
 حضرت انس بن مالک رضی الله قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ تعالى عنه فرمات بين كه ني اكرم النظيم نے ایک کمبل پر (جو اس یالان بر قا) جس کی قیت امارے خیال میں چارورہم تَقَى، حج فرمايا، جب اوْثَني پرتشريف فرما

الطَّيَالِسِيُّ. قَالَ: حَنَّاثَنَا الرَّبِيعُ وَهُوَ ابْنُ صَبِيحٍ قَالَ: حَلَّاثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِئُ عَنْ أَنْسِ بْنِ ہوئے تو فر مایا میں ایسے جے کے لیے بکارتا ہوں جوشہرت اور نمائش سے پاک ہے۔ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَقَّ عَلَى رَحْلٍ رَبِّ وَقَطِيفَةٍ، كُثًا نَرَى مَّمَنَهَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، فَلَبًّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاهِلَتُهُ قَالَ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ لا سُمُعَةَ فِيهَا وَلا رِيَاءً.

#### شرح حديث: ججة الوداع

حضورا قدر سلی الله تعالی علیه وسلم نے آخر ذوقعدہ میں جمعرات کے دن مدینہ میں خسل فر ما کر تہبنداور چاور زیب تن فر ما یا اور نماز ظهر صحید نبوی میں ادا فر ما کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنی تمام از واج مطہرات رضی الله تعالی عندن کو بھی ساتھ چلئے کا تھم و یا۔ مدینہ منورہ سے چھ میل وور اہل مدینہ کی میقات " ذو الحلیف، " پر پہنچ کر رات بھر قیام فر ما یا بھر احرام کے لئے خسل فر ما یا اور حضرت بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ ہے جسم اطہر پر خوشبولگائی پھر آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے دو رکعت نماز ادا فر مائی اور اپنی اوٹی "قصواء" پر سوار ہوکر احرام با ندھا اور بلند آواز سے رکعت نماز ادا فر مائی اور اپنی اوٹی "قصواء" پر سوار ہوکر احرام با ندھا اور بلند آواز سے نظر اُٹھا کرد یکھا تو آگے چیچے دا بی با نمی حد نگاہ تک آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ بیہ قلی کی روایت ہے کہ ایک لاکھ چوہیں اللہ تعالی بیارہ باللہ بیة وشرح الزرقانی، النوع بی رام ملمان جمۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے۔ (المواہب اللہ بیة وشرح الزرقانی، النوع بی زار ملکمان فرد کرچہ دعرہ، جا اس آپ کے ساتھ تھے۔ (المواہب اللہ بیة وشرح الزرقانی، النوع بی زار میں نہ کی نہ میں ہیں ہیں اللہ دیت وشرح الزرقانی، النوع کی ذرائی نہ کی دورہ میں نہ کی دورہ بی الیہ بیارہ کی تھیں اللہ دیت وشرح الزرقانی، تو میں کی دورہ بی فردی کی دورہ بی تو میں آپ کے ساتھ تھے۔ (المواہب اللہ بیة وشرح الزرقانی، النوع کی دورہ بی نہ کی دورہ بی النوع کی دورہ بی تھی تھے۔ (المواہب اللہ بیة وشرح الزرقانی، تا میں کی دورہ بی تو دورہ بی دورہ بیت بی دورہ بیک دورہ بی دورہ بیت دورہ بی دورہ بی دورہ بی د

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے عرفات پہنچ کر ایک کمبل کے خیمہ میں قیام فر مایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنی اوٹٹنی "قصواء" پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ میں آپ نے بہت سے ضروری احکامِ اسلام کا اعلان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بیہودہ رسموں کو آپ نے مثاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ اَلاَ کُلُ شَقْءَ مِنْ اَمْدِالْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَهَ عَ مَوْضُوعٌ سن لواجا ہلیت کے تمام دستورمیرے دونوں قدموں کے یعجے یا مال ہیں۔

(المواهب الملدنية مع شرح الزرقاني،النوع السادس في ذكر فجه وعره،ج١١،ص ٣٨٣، ٩٣٣\_ ٩٤ ٣٩٤ مه منتقطاً صحيم مسلم، كتاب الحج، باب حجة التي صلى الشعليدوسلم، الحديث:١٢١٨،ص ٩٣٣٣)

ای طرح زمانہ جاہلیت کے خاندانی تفاخراور رنگ ونسل کی برتری اور قومیت میں پنج او پنج وغیرہ تصورات جاہلیت کے بتو ل کو پاش پاش کرتے ہوئے اور مساوات اسلام کاعکم بلند فرماتے ہوئے تاجدار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپ اس تاریخی تعلیہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ (آدم علیہ السلام) ایک ہے ۔ من لو! کسی عربی کوکسی عجمی پراور کسی عجمی کوکسی عربی پر کسی سرخ کوکسی کا لے پر اور کسی کا لے کوکسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے پر اس سرخ کوکسی کا اللہ علیہ الحدیث: سبب سے ۔ (السند اللهام احمد بن حنبل، صدیث رجل من اصاب النی ساتھ اللہ الحدیث:

ای طرح تمام دنیا میں امن وامان قائم فرمانے کے لئے امن وسلامتی کے شہنشاہ تا جداردو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیے خدائی فرمان جاری فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال تم پرتا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا بیدن ،تمہارا بیرمجترم ہے۔

( سیح ابخاری، کتاب الحج، باب الخطیة ایام نی، الحدیث: ۱۹۵۱، جا،م ۷۵۵ ملتقطاً)

حکّ حَکَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ، قَالَ: حفرت انس بن مالک رض الله حکَّ ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَائِيِّ، تعالٰی عند فرماتے ہیں ایک ورزی نے نی

وَعَامِمٍ الأَحْوَلِ، عَنَ أَنْسِ بَنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ الله عليه رَسُولَ الله عليه وسلم، فَقَرَّبَ مِنْهُ ثَرِيدًا عَلَيْهِ وَسِلم، فَقَرَّبَ مِنْهُ ثَرِيدًا عَلَيْهِ وُسِلم، فَقَرَّبَ مِنْهُ ثَرِيدًا عَلَيْهِ وُسِلم، يَأْخُذُ اللَّهَاء، وَلَا عَلَيْه وَسِلم، يَأْخُذُ اللَّهَاء، وَكَانَ يُعِبُ اللَّهَاء، قَالَ ثَابِتُ: فَسَيعُتُ أَنْسًا، يَقُولُ: فَمَا صُنِعَ فَسَيعُتُ أَنْسًا، يَقُولُ: فَمَا صُنِعَ فِي طَعَامٌ، أَقْلَدُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِي طَعَامٌ، أَقْلَدُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ وُنَا عُنِ الشَّعَاء، إلا صُنِعَ فِيهِ وُنَا عُن يُصْنَعَ فَي أَنْ يُصْنَعَ فَي الله عليه وسلم، عَلْمُ أَنْ يُصَالِ فَي الله عليه وسلم، عَلْمُ أَنْ يُصْنَعَ أَنْ يُصْنَعَ أَنْ يُصْنَعَ فَي الله عليه وسلم، عَلْمُ الله عليه وسلم، عَلْمُ الله عليه وسلم، عَلْمُ أَن يُصْنَعَ فَي الله عليه وسلم، عَلْمُ الله عليه وسلم، عَلْمُ أَنْ يُصْنَعَ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ أَنْ يُصْنَعَ فَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْسُاء اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْسُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْسُ اللهُ عَلَيْسُ اللهُ عَلَيْسُ اللهُ عَلَيْسُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْسُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْسُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

کریم مین الله الله اور گوت کی اور آپ کے سامنے ٹرید (روثی اور گوشت) جس میں کدو (جھی) تھے، لاکر رکھے (حفرت الس رضی الله تعالٰی عنه فرماتے ہیں) رسول الله مین الله تعالٰی عنه فرماتے ہیں) رسول آپ کدو لے لیکر کھاتے (کیونکہ) فراتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی فراتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی الله تعالٰی عنه کوفرماتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد جب بھی میرے لیے کھانا تیار کیا جائے تو ہیں جہاں تک ممکن ہوتا، اس میں جائے تو ہیں جہاں تک ممکن ہوتا، اس میں

كدو ڈالٹا ہوں۔

شرح حدیث: علیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن شرح میں فرماتے ہیں کہ یا تواس درزی نے حضرت انس کی بھی دعوت کی تھی یا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص منے اور مخدوم کے ساتھ عمومًا خاص خدام جایا ہی کرتے ہیں، گھروالے ان کی آمدے راضی ہوتے ہیں عرفایہ بات مروج ہاں لیے آپ بھی حضور انور کے ساتھ گئے۔ جس حدیث میں آتا ہے کہ پانچ صاحبوں کی دعوت پر چھٹا آدمی ساتھ گیا تو حضور انور نے اس کے لیے علیحدہ اجازت ما نگی، صاحب خانہ نے اور سے ساتھ گیا تو حضور انور نے اس کے لیے علیحدہ اجازت ما نگی، صاحب خانہ نے اجازت دے دی تب اے کھانے میں شریک کیا وہ چھٹا آدمی خادم خاص نہ تھا لہذا ہیں حدیث اس حدیث میں شریک کیا وہ چھٹا آدمی خادم خاص نہ تھا لہذا ہیں۔

قدید بنا ہے قد ہے بمعنی کا ٹنا ،عرب میں گوشت کے بڑے بڑے پارچ ٹمک لگا کر سکھالئے جاتے ہیں جوعرصہ تک کھائے جاتے ہیں انہیں قدید کہتے ہیں۔ ہم نے بھی منی شریف میں بدویوں کو قربانی کا گوشت سکھاتے دیکھاہے۔

حوال جمع ہے حول کی جمعنی گھومنا، کناروں کوحوال کہا جاتا ہے کہ اس طرف گھومنا ہوتا ہے۔ قصعه یاصعفه وہ بڑا بیالہ جس سے پانچ چھآ دمی کھاسکیں لینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے ہر طرف سے کدو کے ٹکڑے اٹھا کر کھانے گئے۔ معلوم ہوا کہ جب مخدوم و خادم ایک پیالے سے کھا کی تو معلوم ہوا کہ جب مخدوم و خادم ایک پیالے سے کھا کی تو مخدوم ہر طرف سے کھا سکتا ہے۔ وہ جو ارشاد ہے کل جما پیلیك اپنے سامنے سے کھاؤ، وہاں چھوٹوں یا برابر والوں سے خطاب ہے لہذا سے حدیث اس کے خلاف نہیں۔ مرقات نے فرمایا کہ جب ایک ساتھی نے ہر طرف ہاتھ ڈالنے سے دوسر سے ساتھی نفر سے کریں تب ہے تھم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ شریف سے چیز لگ کر تیم کے باتھ شریف سے چیز لگ کر تیم کی بیا ہے تبر کا لہذا ہے دوسر سے حضور کا چیشاب بلکہ خون بھی پیا ہے تبر کا لہذا ہے کہ دوسرا ہے۔ (مرقات) بہر حال سے حدیث بہت واضح ہے۔ بعض روایات پیل حضور کا خوان میں کدو کے کے دھنر سے انس بھی کدو کے کلا ہے تناش کر کے حضور انور کے سامنے رکھنے گے۔

اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے: ایک بیر کہا پنے خدام وغلاموں کی دعوت قبول کرنا چاہیے اگر چہدوہ اپنے سے درجہ میں کم ہو۔ دوسرے بیر کہ خادم کو اپنے ساتھ ایک پیالے میں کھلانا بہت اچھا ہے۔ تیسرے بیر کہ کدو پسند کرنا سنت ہے۔ چو تھے ہیر کہ ہر سنت سے محبت کرنا خواہ سنت زائد ہو یا سنت ابدی طریقة صحابہ کرام ہے۔ شعر نہیں تیز حق ت

فقط اتی حقیقت ہے ہارے دین و ایمان کی کہ اس جان جہاں کے حسن پر دیوانہ ہوجانا

پانچویں بیرمخدوم اپنے خادم کے ساتھ کھائے تو پیالے میں سے ہرطرف سے کھاسکتا ہے خادم کو بیرش نہیں۔ چھٹے کہ خادم پیالہ سے بوٹیاں یا کدووغیرہ چن کرمخدوم کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ (مراۃ المناجی،ج ۴،۳۵۰) حضرت عمره رضی اللہ تعالٰی عنبا کہتی اللہ تعالٰی عنبا کہتی ہے بی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنبا کے گھر یلوم عمولات کے بارے میں پوچھا گیا۔ ام الموشین رضی اللہ تعالٰی عنبا نے فرمایا کہ آپ انسانوں میں ایک انسان تھے، اپنے کیٹروں میں خود جو عیں ویکھتے ، بکری کا دودھ دو ہے اور اپنے کام خود کرتے دودھ دو ہے اور اپنے کام خود کرتے رودھ دو ہے اور اپنے کام خود کرتے ویکس دیکھتا اس کی باوجود جو عیں دیکھتا اس کی باوجود جو عیں دیکھتا اس وجہ سے تھا کہ کہیں اور سے ندلگ گئی ہو۔)

﴿ حَنَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالَحُ، قَالَ: حَنَّاثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالَحُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَنْرَةَ، عَنْ يَحْيَرَةَ، قَالَتْ: قِيلَ لِعَائِشَةً: مَاذَا كَانَ يَعْبَلُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بَيْتِهِ؛ قَالَتْ: كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ، يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَغْلُمُ نَفْسَهُ .

شیرے حلیف: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن شرح میں فرماتے ہیں کہ اس عمل شریف ہے دومسئے معلوم ہوئے: ایک بید کہ پیوند والا کیڑا ااور پیوند لگا ہوا جو تا پہنے میں عار نہ کرے بیسنت رسول اللہ ہے سلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے یہ کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں بھی شرم نہ کرے دوسرے کا حاجت مند نہ رہ مگر یہ دونو ل عمل بخل کی بناء پر نہ ہوں بلکہ تواضع انکسار کے لیے ہوں لہذا بیحد بیث اس فرمان عالی کے خلاف نہیں کہ جب نیا کیڑا یا نیا جو تا پاؤ تو پر انا خیرات کردو کہ وہاں سخاوت کی تعلیم ہے اور یہاں تواضع کی۔ اس حدیث پاک سے بیسی معلوم ہوا کہ حضور سطانت کرنا، مقدمہ میں فیصلہ کرنا مقدمہ میں فیصلہ کرنا بھی جانے ہیں ،حضور سلطنت کرنا، مقدمہ میں فیصلہ کرنا بھی جانے ہیں اور کیڑ ہے سینا، جو تہ ہیں پیوندلگانے سے بھی واقف ہیں بیسب پچھ کی سے سیکھانہیں رہ کے ہاں سے سیکھانہیں دب سے سیکھانہیں دب سے ہوں دب سے ہاں سے سیکھانہیں دب سے سیکھانہیں دب سے ہاں سے سیکھانہیں دب سے ہاں سے سیکھانہیں دب سے ہوں دب سے ہاں سے سیکھانہیں دب سے ہیں دو تو ہیں دب سے ہوں دب سے ہونے سیکھانہیں دب سے ہوں دب سیکھانہیں دب سے ہوں دب سیکھانہیں دب سی

سنبين سيكها\_

یعنی حضور کی زندگی پاک شاہانہ پر تکلف نہ تھی عام بشر کی طرح سادہ تھی۔اس کا مطلب بینہیں کہ حضور انور میں سواء بشریت کے اور کوئی کمال نہ تھا اس سے بی بھی ثابت نہیں ہوتا کہ حضرات صحابہ کرام حضور کو بشر کہہ کر پکارتے ہیں۔بشر کہنا تو بڑی بات ہے حضرت عہاں حضور کو بھتیجا نہیں کہتے ،حضرت علی رضی اللہ عنہ بھائی نہیں کہتے ،حضرت علی رضی اللہ عنہ بھائی نہیں کہتے ،حضرت عاکشہ خاوند کہہ کرنہیں پکارتیں سب یہی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔لہذا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں کہ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمُ کَلُمَاءِ بَعْضا۔

خیال رہے کہ حضور انور کے سریا کپڑوں میں جو کمی پروتی نہ تھیں ہاں دوسرے کی چڑھ جاتی تھیں وہ آپ اپنے کپڑوں سے صاف کرتے تھے اور ام حرام آپ کے سر شریف سے نکالتی تھیں ، ہاں کھی جسم پاک پر نہیں بیٹھی تھی مچھر حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈ اند دیتے تھے۔ (اشد) بعض شارحین نے فر مایا کہ بھی ایک دو جوں پڑجاتی جول پڑنا صفائی خون کی علامت ہے اس لیے جذامی کے سریا کپڑوں میں جو ل نہیں پڑتی مگر فقیر کے نزدیک پہلی بات توی ہے۔

یعنی اپنے کام خود آپ بھی کر لیتے تھے لہٰذا بیہ حدیث اس کے خلاف نہیں کہ حضرت انس اور دوسرے صحابہ حضورا نور کی خدمت کرتے تھے۔

(مرأة المناجع، ج٨٥٠٠١٨)

48-بَاكِمَاجَاءَ فِي خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

حَتَّ فَتَا عَبَّاسُ بَنُ مُحَتَّى إِلَى اللهِ عَرْت خارج بن زيد بن ثابت اللهوري . قال: حَتَّ فَتَا عَبْلُ اللهِ رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه چندآد؟ اللهوري .

حضرت زيدبن ثابت رضى الله تعالى عنه كے ياس آئے اور كہا كہ ہميں ني كريم مان المالية ك حالات مباركه بتائے-آب نے فرمایا میں تہیں کیا بتاؤں ، میں نبی کریم ماہ نتھائیل کا پڑوی تھا اور جب (آپ یر) دمی بازل ہوتی ، مجھے بلا بھیجے اور میں (وی) لکھ لیتا، جب ہم دنیا کا ذکر کرتے آپ بھی مارے ساتھ اس کا ذکر کرتے جب ہم آخرت کی ہاتیں کرتے تو آپ بھی مارے ساتھ آخرے کا ذکر کرتے اور جب ہم کھانے سے کی باتیں کرتے تو آب بھی مارے ساتھ ان باتوں میں شريك موجات يس مين بي كريم سانطاليانم کی بیتمام سیرت تم سے بیان کرتا ہوں۔

بْنُ يَزِيلَ الْمُقَرِءَ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا لَيْكُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ : حَنَّاثَنِي أَبُو عُمَّانَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ خَارِجَةً ، عَنْ خَارِجَةً بْنِ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ ، قَالَ : دَخَلَ نَفَرٌ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالُوا لَهُ: حَيِّثُنَا أَحَادِيثَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَاذَا أُحَدِّرُثُكُمُ؛ كُنْتُ جَارَةُ فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بَعَثَ إِلَّ فَكَتَبُتُهُ لَهُ، فَكُنَّا إِذَا ذَكُرُنَا اللُّنْيَا ذَكَّرَهَا مَعَنَا ، وَإِذَا ذَكَّرُنَّا الآخِرَةَ ذَكْرَهَا مَعَنَا ، وَإِذَا ذَكُرُنَا الطَّعَامَ ذَكَرَةُ مَعَنَا ، فَكُلُّ هَلَا أُحَيِّاثُكُمْ عَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

شیرے حدیث: علیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن شرح میں فر ماتے ہیں کہ حضرت زید ابن ثابت تومشہور صحابی ہیں، کا تب وی ہیں مگر آپ کے فرزند خارجہ تابعی ہیں، خلافت عثانیہ کا زمانہ پایا ہے، مدینه منورہ کے سات قاریوں میں سے ایک ہیں۔

لینی مجھے حضور انور کے پڑوی ہونے کا شرف حاصل ہے اور میں حضور انور کے

حالات سے اچھی طرح باخبر ہوں کہ پڑوی اپنے پڑوی کے حالات سے باخبر ہوتا ہے مجھ سے یوچھووہ کیسے تھے۔

مطلب بیہ کے محضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں صرف آخرت ہی کا ذکر نہ ہوتا تھا۔ دنیا نفس کے نہ ہوتا تھا۔ دنیا نفس کے لئے ہوتا تھا۔ دنیا نفس کے لئے ہری ہے اور آخرت کی تھیتی ہوتو اچھی ہے۔ جب ہم دنیا کی کوئی بات کرتے تو حضور انور بھی اس میں شریک ہوجاتے تھے تا کہ معلوم ہوکہ بیر با تیں بھی جائز ہیں۔

مگر ان ذکروں میں بہت سے مسائل شرعیہ بھی حاصل ہوجاتے ہیں کیا کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے،کون سا کھانا ہم کو مرغوب ہے،اس کھانے میں کیا فوائد ہیں۔حضور کی مجلس علم کی مجلس تھی ہر بات میں تبلیغ تعلیم تھی۔

بعض صوفیاء فر ماتے ہیں کہ جوشیخ جلوت میں ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتا ہواور کوئی بات ہی نہ کرتا وہ مکار ہے مجلس میں ہر طرح کا ذکر چاہیے، ہاں جائز ذکر چاہیے ناجائز نہ چاہیے۔ رب تعالٰی کو اپنے محبوب حضور محمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا تیں پسند ہیں جوان اداؤں کی نقل کر ہے گا وہ خدا کو محبوب ہوگا مجلس کی بیدادا کہ وہاں ہر طرح کا دین کا دنیا کا ذکر ہو محبوب کی ایک ادا ہے تم بھی اس ادا کی نقل کرو۔

(مراة الناجي،ج٨٥،٤٠١٨)

حفرت عمرو بن العاص رضی الله لقالی عند فرمات عمرو بن العاص رضی الله لقالی عند فرمات بین کدرسول الله سال فلی الله موجه موجه الداس سے باتیں کرتے تا کدال (طریقے) سے ان کا ول (نیکیوں کی طرف) فرم ہوجائے اور آپ میری طرف

❖ عَنْ عَنْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، يُقْيِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَى أَشَرِ الْقَوْمِ، يَتَأَلَّفُهُمْ بِذَلِكَ فَكَانَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ يَتَأَلَّفُهُمْ بِذَلِكَ فَكَانَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَى حَتَّى حَتَّى

ظَنَنْتُ أَنِّى خَيْرُ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ:

يَارَسُولَ اللهِ، أَنَا خَيْرُ أَوْ أَبُوبَكُمٍ؛

فَقَالَ: أَيُوبَكُمٍ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ
اللهِ، أَنَا خَيْرٌ أَوْ عُمْرُ؛ فَقَالَ: عُمْرُ،
فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَنَا خَيْرٌ أَوْ
عُمُّانُ؛ فَقَالَ: عُمُّانُ، فَلَيَّا
عُمُّانُ؛ فَقَالَ: عُمُّانُ، فَلَيَّا
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله
عليه وسلم، فَصَدَقَنِي فَلَودِدُتُ
عليه وسلم، فَصَدَقَنِي فَلَودِدُتُ

توجه فرماتے اور باتیں کرتے یہاں تک كديس ايخ آپ كوسب سے اچھا خيال كرتاب مين نے عرض كيا يا رسول الله من شاريم من بهتر مول يا ابو بكر رضى الله تعالی عنہ؟ آپ نے فرمایا ابو بکر، میں نے عرض كيا، ميس بهتر ہوں يا عمر بن خطاب آب نے فرمایا عمر بن خطاب میں نے يو حيما ميں بہتر ہوں يا عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ؟ آپ نے فر ما یا عثمان غنی ، چونکہ میرے یو چھنے پر نی کر یم سابقات الے سی بات بتادی (اس لیے) کاش! میں آپ ے نہ یو چھتا (نی کریم مانسی کا حسن سلوک ہرایک سے برابرتھا اس لیے ہر آدمی یمی مجھتا کہ میں نی کریم سابقائی کا زياده مقرب مول-)

## شرح حديث: حسن اخلاق

الله عزوجل النيخ صبيب صلى الله تعالى عليه فاله وسلم كى مدح بيان كرتے ہوئے ارشاد فرما تاہے:

وَ اِنْكَ لَعَدَّى خُلُقِ عَظِیْم O (ترجمهٔ كنزالایمان:) اور بے شک تهماری خُوبو (خلق) بڑی شان کی ہے۔(پ29،القلم:4) حضرت سیّدُ ناسعید بن ہشام فرماتے ہیں کہ بیں ام المؤمنین حضرت سیّدُ نُناعا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوااور نبی اَ کرم صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا توانہوں نے فرمایا: کیاتم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! پڑھتا ہوں۔آپ نے فرمایا: رسول اللہ عُرُّ وَجُلَّ وسلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کا اخلاق قرآن ہے۔

( سی سلم ، تناب صلاة السافرین ، باب جامع ملاة اللیل و من نام عنه أوم ف ، الحدیث ۱۹۹۹ ، م ۱۹۵ م معدا و سیم مسلم من باک مسلم و الله مسلم حضور بنی پاک ، صاحب کولاک ، سیاح افلاک صلّی الله تعالی علیه و آله و سیم کافر مان عالیثان ہے: بیعیث کی گرتم الاخلاق ترجمہ: مجھے الیش الله مکار م الاخلاق کی سیمیل کے لئے بھیجا گیاہے۔ (اسن الکبری للبیمتی ، تناب الشمادات ، باب بیان مکارم الاخلاق ۔۔۔۔۔ النی الله میاری ۱۷ میاری الونیات در میاری ۱۷ میاری ۱۷ میاری ۱۹ میاری ۱۷ میاری ۱۷ میاری المیاری ۱۹ میاری ۱۷ میاری ۱۹ میاری ۱۹ میاری ۱۹ میاری ۱۷ میاری ۱۹ میاری ۱

حفرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند فرمات بین که بین نے دی سال تعالی عند فرمات بین که بین نے دی سال بی کریم سال ایکی می فدمت بین گرارے آپ نے بھے بھی اُف تک ندفر مایا، ندکی کام کے کرنے پرفر مایا کہ تم نے کیوں کیا؟ اور ندکی کام کے ترک پرفر مایا کہ تم نے کیوں کیا؟ اخلاق والے شقے آپ کے دست اقدی سے زیادہ ملائم بین نے کوئی چیز نہیں دیکھی مذتوریشم ملا کیڑ اند خالص ریشی کیڑ ااور ند دوسری کوئی چیز، اور نی کریم سال ایکیڈ اند خالص ریشی کیڈ ااور ند دوسری کوئی چیز، اور نی کریم سال ایکیڈ اند خالص ریشی کیڈ ااور ند

◄ حَدَّاثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّاثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيَعَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَلَمْتُ رَسُولَ اللهِ مَالِكٍ، قَالَ: خَلَمْتُ رَسُولَ اللهِ صل الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي أُنِّي قَطْ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ. لِمَ صَنَعْتَهُ. وَلا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ مَنَعْتَهُ. وسلم، مِنْ أَحْسَنِ التَّاسِ وسلم، مِنْ أَحْسَنِ التَّاسِ عُلُقًا. وَلا مَسَسْتُ خَزًا وَلا غُلُقًا. وَلا مَسَسْتُ خَزًا وَلا پیند مبارک سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے نہیں سو کھی ندکوئی مشک ادر نہ ہی کوئی عطر۔

حَرِيرًا، وَلا شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلا شَمَهْتُ مِسْكًا قَطُ، وَلا عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ رسول الله صلى الله عليه

وسلمر

شیر ح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیدر حمة الله الرحن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور انور کے مدینہ طیب میں تشریف لانے پر حضرت انس رضی الله عنہ کی عمر آ مخص ال تھی ،ان کے والدین اس وقت حضور انور کی خدمت میں انہیں لائے اور بولے کہ ہم نے انہیں آپ کی خدمت کے لیے وقف کردیا۔ وفات شریف اور بولے کہ ہم نے انہیں آپ کی خدمت کے لیے وقف کردیا۔ وفات شریف ایم ہجری میں ہوئی، وفات شریف تک حضور انور کی خدمت میں رہے بعد وفات مدینہ سے باہر آگئے، مقام موصل میں آپ کا مزارہے۔

لیتن میں کم عربھی تھا اور کم بھی ہم جھے ہے تھے وربھی ہوتے تھے اور بھی پچھ نقصان بھی ہوجا تا تھا جیے کوئی چیز ٹوٹ جانا وغیرہ گراس سراپارم وکرم نے بچھ بھی جھڑ کا نہیں اور طامت کے طریقہ پر بینہ فرمایا کہ تم نے بید کیوں کردیا بیہ کیوں چھوڑ دیا۔اف کا ترجمہ اردو میں ہے افوہ بیسرزنش اور طامت کے وقت بولا جاتا ہے یہاں دنیادی کا موں میں اف نہ فرمانا مراد ہے شرعی غلطی پر پکڑ کرنا تو اصلاح ہے۔(مرقات واشعہ) کاموں میں اف نہ فرمانا مراد ہے شرعی غلطی پر پکڑ کرنا تو اصلاح ہے۔(مرقات واشعہ)

پیینه چک دار اور نهایت جی آبدار صاف شفاف خوشبوداریبال صرف صفائی و

آب تاب مراد ہے خوشبود وہری احادیث سے مروی ہے۔

جب طاقتورآ دمی چلتے ہیں تو رفتار کے دوران میکدم پاؤں زمین سے اٹھاتے ہیں گویا پاؤں کو ہیڑر ہے ہیں،حضور انور کی چال پہلی قتم کی تھی۔ عکفا کے یہ معنی ہیں جیسے انسان اویرے اترتے ہوئے قدم اٹھا تا ہے حضور کی رفتار ایسی تھی۔

حضور انور کے ہاتھ موٹے موٹے لینی بھرے ہوئے نہایت طاقور تھ گر ساتھ ہی نہایت زم بھی تھے۔اس گنہگار نے ایک بارخواب میں اس دست اقدی کو بوسہ دیا ہے بالکل ایسے ہی دیکھے نہایت ٹھنڈے کہ مصافحہ ہوا تو کلیجہ ٹھنڈا ہوگیا رہ تعالٰی پرنصیب کرے۔شعر

> خدانے ان کو ایے حس کے سانچ میں ڈھالا ہے وہ آئے اس جہال میں سب حینوں سے حسین ہوکر

یہ خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ہر دفت مبکتی تھی بہت تیز تھی اور دور دور پینچتی تھی حتی کہ گلی ہے گزرتے تو گھروں والے اندرون خانہ محسوں کر لیتے تھے پھر پینوشبو بہت و پرتک پھیلی رہتی تھی کہ جس گلی ہے گز رجاتے بعد میں بہت دیر تک وہ گلی مہکتی رہتی تھی کہ بعد میں آنے والے پیچان لیتے کہ یہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ہیں۔اعلی حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں۔شعر

> بھینی خوشبو سے مہک حاتی ہیں گلیاں واللہ کیسی خوشبو میں بسائے ہیں تمہارے گیسو

بلكه اب بھی روضه اطہر پرخصوضا مواجبہ شریف جہاں کھڑے ہوکر سلام پڑھا جا تا ہے بھی بھی نہایت نفیس خوشبومحسوں ہو تی۔ بزرگان دین فر ماتے ہیں کہ بھی کسی کو اینے گھر میں خصوصا تبجد کے وقت غیبی خوشبومحسوس ہوتی ہے اس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے، یہ خیال کرے کہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ بعض لوگوں کی وفات کے بعد ایسی خوشبومحسوں ہوتی ہے مجھوحضور تشریف لائے ہوئے ہیں اسميت كوليخ آئ بير (مراة النائج، ج٨،٥ ١٠،٠١)

حَمَّافَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِه حفرت انس بن مالك رضى الله

تعالی عند فرماتے ہیں کہ نی کریم سالفالیا کے یاس ایک آدمی جیٹا ہوا تھا جس کے کیٹروں پر زعفران کا کچھ رنگ تھا اور نبی کریم مان این کسی کو ( بھی) منہ پر ایسی بات نہیں فرماتے تھے جواسے نا پہند ہو (اس ليے) جب وہ چلا گيا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا اچھا ہوتا اگرتم اسے ال زردی کے چھوڑنے کا کتے۔

وَأَحْمُلُ بْنُ عَبُلَةً هُوَ الضَّيِّئُ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالا: حَلَّاثَنَا خَادُبُنُ زَيْدٍ عَنْ سَلْمِ الْعَلَوِيّ. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ عِنْكَةُ رَجُلُ بِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لا يكَّادُ يُواجهُ أَحَدُّا بِشَيْءٍ يَكُرَهُهُ، فَلَبَّا قَامَ، قَالَ لِلْقَوْمِ: لَوْ قُلْتُمُ لَهُ يَدَعُ مَنِهِ الصُّفْرَةَ.

شرح حديث: حضرت سيرنا أنس (ضي الله تعالى عنهُ) فرماتے ہيں: نبي اكرم تاجدار مدين سلى الله تعالى عليه وللم كى كرمنه يروه بات نبيس كرتے تھے جواسے ناپسند ہو۔ (سنن الي داؤد جلد ٢ ص ٣٠٨ كتاب الادب)

ہراس کلام سے خاموثی اختیار کر ہے جے وہ ناپند کرتا ہے اجمالاً ہویا تفصیلاً ، ہاں نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے رو کئے کے سلسلے میں جو پچھ بیان کرنا اس پر واجب ہوا در فاموثی کی اجازت نہ ہوتو اس صورت میں اس کے برا ماننے کی پرواہ نہ کرے کیول کہ حقیقایاں پراحسان ہا گر جداس کے خیال میں بظاہر برائی ہے۔

💠 عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مُ حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها عَبْيِ اللهِ الْجَلَالِيِّ وَاسْمُهُ عَبْدُ بُنُ فَرَاتَى بِي كَدَبِي كَرِيمُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المُحالِم والمنافِق اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

عَبُيد عَنْ عَائِشَةَ. أَنْهَا قَالَتْ: لَهُ فَنْ كَنِ وال يتح اور نه به تكلف فحش

گوشے (یونمی) آپ بازاروں میں چلانے والے بھی نہ سے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے ویتے بلکہ معاف کرویتے اور درگزر فرماتے۔

يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاحِشًا، وَلا مُتَفَجِّشًا وَلا صَحَّاتًا فِي الأَسُوَاقِ، وَلا يَجُزِءُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنُ يَعْفُو وَيَصْفَحُ

#### شرح حديث: معاف كرنے والے آقا

اس کے بعدشہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سرجھکائے، نگاہیں نیچی کئے ہوئے لرزاں وترسال اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ان ظالموں اور جفا کاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستوں میں کا ف بچیائے تھے۔ وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے۔ وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بار بارآپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم پر قاتلانه حملے کئے تنے۔وہ بےرحم و بے در دبھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کوشہید اور آپ کے چبر ہ انور کولہولہان کر ڈالا تھا۔ وہ او باش بھی تھے جو برسہابرس تک اپنی بہتان تر اشیوں اور شرمناک گالیوں ہے آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے قلب مبارک کوزخمی کر چکے تھے۔ وہ سفاک وورندہ صفت بھی تھے جوآ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں جاور کا پھندا ڈال کرآپ کا گلا گھونٹ چے تھے۔ وہ ظلم وستم کے مجمع اور پاپ کے یتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی الله تعالیٰ عنها کو نیزه مارکراونٹ ہے گرا دیا تھااوران کا خمل ساقط ہوگیا تھا۔ وہ آپ کے خون کے پیاہے بھی تھے جن کی تشذ کبی اور پیاک خون نبوت کے سواکسی چیز سے نہیں بچھ سکتی تھی۔ وہ جفا کار وخونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے درود بوار دہل کیا تھے۔

حضورصلی الله تعالی علیه وسلم کے پیارے پچا حضرت حزہ رضی الله تعالی عند کے قاتل اور ان کی ناک، کان کاشنے والے، ان کی آٹکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے وہ تم گارجنہوں نے شمع نبوت کے جال نثار پروانوں حفرت بال، حفرت صهيب، حفرت مار، حفرت خباب، حفرت ضبيب، حفرت زيد بن دھندرضی اللہ تعالی عنبم وغیرہ کورسیوں سے باندھ باندھ کرکوڑے مار مار کرجلتی ہوئی رینوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دمجتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لیپ لیپ کرناکوں میں دھوتمیں دیئے تھے، سینکڑوں بار گلا گھوٹنا تھا۔ بیتمام جورو جفا اورظلم وستمگاری کے بیکر، جن کے جسم کے رو تکٹے رو تکٹے اور بدن کے بال بال ظلم وعدوان اور سرکشی وطغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے بہاڑ بن کیے تھے۔ آج بیسب کے سب دس بارہ ہزارمہاجرین وانصار کے نشکر کی حراست یں جرم بے ہوئے کھڑے کانے رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ موچ رہے تھے کہ شاید آج ماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جا تھیں گی اور انصار ومہاجرین کی غضب ناک فوجیں جارے بیچے کو خاک وخون میں ملاکر ہماری نسلوں کونیست و نابود کر ڈالیس گی اور ہماری بستیوں کو تا خت و تاراج كركتهس نبس كر ڈاليس كى ان مجرموں كے سينوں ميں خوف وہراس كا طوفان أتص رہا تھا۔ دہشت اور ڈرے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی ،دل دھڑک رہے تے، کلیج منہ من آ گئے تھے اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسان تک دھو تیں ہی دھو کی کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ای مایوی اور ناامیدی کی خطرناک فضامیں ا يك وم شهنشاهِ رسالت صلى الله تعالى عليه وسلم كى نكاه رحمت ان يا بيول كى طرف متوجه ہوئی۔اوران مجرمول سے آپ نے بوچھا کہ

بولو! تم كو يجيمعلوم ع؟ كرآج مين تم كيامعالمدكرنے والا جول-

اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجر مین حواس باختہ ہوکر کانپ اُ مٹے لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر اُمید و بیم مے محشر میں لرزتے ہوئے سب یک زبان ہوکر بوئے کہ آخ کمیانیڈم وَابْنُ اَجْ کَمِانِیم آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے مٹے ہیں۔

سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھیں ۔اورسب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ اک دم دفعۃ فارقح مکہ نے اپنے کریمانہ کہیجے میں ارشادفر مایا کہ

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فَاذْهَبُوا اَثْتُمُ الطُّلَقَاءُ۔

(المواهب اللدنية وشرح الزرقاني، بابغزوة الفتح الاعظم، ج ١٩٠٣)

آج تم پرکوئی الزام نہیں، جاؤتم سبآ زاد ہو۔

بالکل غیرمتوقع طور پر ایک دم اچانک بیفرمان رسالت من کرسب مجرموں کی آگرائیوں سے جذبات آئکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہوگئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکر یہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کران کے دخسار پر چلنے نگے اور کفار کی زبانوں پر گذار الله مُحتَدَّدٌ دَّسُوْلُ الله کے نغروں سے حرم کعبہ کے درود بوار پر ہرطرف انواد کی بارش ہونے گئی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفعۃ ایک عجیب انقلاب بر پا ہوگیا کہ سال ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی اور ایک دم ایسامحسوس ہونے لگا کہ

جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا کوئی پردے ہے کیا ٹکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا

کفار نے مہاجرین کی جائدادوں، مکانوں، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ جمالیا تھا۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق ولائے جاتے اور ان سب جائدادوں، مکانوں، دکانوں اور سامانوں کو مکہ کے غاصبوں کے قبضوں سے واگز ارکر کے مہاجرین کے سپر د کیے جاتے ۔ لیکن شہنشاہ رسالت نے مہاجرین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی کل چا ئدادىي خوشى خوشى مكەدالول كومبهكردىي-

الله اكبراا \_ اقوام عالم كى تاريخي داستانو! بتاؤكيا دنيا كے كسى فاتح كى كتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین و زریں ورق ہے؟ اے دھرتی ! خدا کے لئے بتا؟ اے آسان! للد بول - كياتمهار ، درميان كوئي ايسا فاتح گزرا ج؟ جس في اين وشمنون کے ساتھ ایساحسن سلوک کیا ہو؟ اے جاند اور سورج کی چیکتی اور دور بین نگاہو! کیاتم نے لاکھوں برس کی گردش کیل ونہار میں کوئی ایسا تا جدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوااور کیا کہو گے؟ کہ یہ نبی جمال وجلال کا وہ بے مثال شاہ کار ہے کہ شاہان عالم کے لئے اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس لئے ہم تمام دنیا کوچیننے کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ چھ اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفعت شان رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَكِمِ

 خَشَّ ثَنَا هَارُونُ بَنُ إِسْحَاقَ
 خفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الْهَوْتَدَانِيُّ قَالَ: حَدَّقَتَا عَبْدَةً ، فرماتى بين كدني كريم مِنْ الله عوائد الله تعالی کے رائے میں جہاد کے اینے ہاتھ ے کسی کونہیں مارا اور آپ نے نہ تو کسی خادم کو پیٹااورنہ کی عورت کو۔

عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُرُوّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِيَدِيدِ شَيْئًا قَطُه، إلا أَنْ نُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ الله زَرْ بَرَبَ خَادِمًا وَلا امْرَأَةً.

شرح حليث: حكيم الامت مفتى احد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كى شرح میں فرماتے ہیں کہ بہاں شیعتا سے مراد آدی ہے بعنی حضور نے کسی آدی کو بھی نہ مارا

اونٹ گھوڑے کو بار ہا ماراہے، ایک بار پھوچھی ماراہے، سانپ کے مارنے کا تھم دیا ہے۔ چونکہ انسان کو اپنی بیو یوں خادموں تعلق بہت رہتا ہے اکثر انہیں مارنا پرما ہاس کے خصوصیت سے ان کا ذکر فر ما یا ورنہ شیدیًا میں بی بھی داغل سے کہ بیجی آدي بي بي-

حضور انور نے غزوہ احد میں ابی این خلف کو اینے ہاتھ شریف سے قل کیا۔ (مرقات) صرف ميدي ايك كافرحضور كے باتھوں سے قبل جوا ہے۔ يبال شرى سزائي تعزیرات مرادنہیں وہ توحضور صلی الله علیه وسلم نے مجرموں پر جاری فرمائی ہیں، یہ تمام قل وغیرہ اپنی ذات کے لیے نہ تھے اللہ تعالٰی کی رضا کے لیے تھے۔

یعنی اگر کوئی فخفس قانون اسلامی کی مخالفت کرتا چوری زنا کرتا تو اس کومز اضرور دیتے تھے اور اگر کوئی مخص آپ کا کوئی حق مار لیتا تو آپ اے معاف فرما دیتے تھے اس عبدلدند ليت تقر (مراة الناج، ج٨،٩٥٥)

الله تعالى عنها الله تعالى عنها عند رضى الله تعالى عنها عنها فرماتی ہیں کہ میں نے مجھی بھی نبی کریم مال فاليالي وابن ذات يرظلم كابدله ليت ہوئے نہیں دیکھا جب تک کہ اللہ تعالٰی کہ محارم کوتوڑا جاتا (یعنی) کوئی شرعی حدود سے تجاوز کرتا تو اس بارے میں (سب ے) زیادہ غضب ناک ہو جایا کرتے اور جب آپ کو دوکاموں میں (ے ایک كا) اختيار ديا جاتا تو آپ ان ميں ڪ زیادہ آ سان کواختیارفر ماتے (بشرطیکہ )وہ

الضَّبِّيُّ ، قَالَ: حَلَّاثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن الزُّهُرِيّ، عَنْ عُرُولًا، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنْتَصِرًا مِنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا قُطُ، مَا لَمُ يُنْتَهَكُ مِنْ مُعَارِمِ اللهِ تَعَالَى شَيْءٌ. فَإِذَا الْتُهِكَ مِنْ فَعَارِمِ اللهِ شَيْءٌ كَانَ مِنْ أَشَيْهِمْ فِي ذَلِكَ

غَضَبًا، وَمَا خُوْرَ بَدُنَ أَمْرَئُنِ، إِلا كُناه كاكام نه وتا -الحُتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنُ مَأْهَاً .

شیر حدایت: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ظاہر بیہ ہے کہ اختیار دینے والا الله تعالٰی ہے یعنی اگر الله تعالٰی حضور انور کو دو کاموں کا اختیار دینا تو آپ آسان کام اختیار فرماتے تا کہ امت کو تکلیف نہ ہو یعض نے کہا کہ اختیار دینے والے یا کفار ہوتے یا مسلمان کہ اگر بیلوگ دو با تیں حضور پر پیش کرتے تو آپ آسان اختیار فرماتے جسے بدر کے قید یوں کے متعلق قتل کا مشورہ دیا گیا اور فدید لے کر چھوڑ دینے کا بھی ہو حضور انور نے حضور ابو برصدیت کا مشورہ فدید قبول فرمایا یہ ہے آسان کو اختیار فرمانا ، پھررب تعالٰی نے اس فدید لے کر چھوڑ نے کو قانون بنادیا کہ فرمایا: فیامنا مثلاً بنعن کو اِمنا فِد کَا آءً ۔ اس کی مفصل بحث مماری تغییر میں دیکھو۔

اگر اختیار دینے والا رب تعالٰی ہے تو گناہ سے مراد ہے کمی جائز کام کا گناہ کا ذریعہ بننا ایسے کام سے حضور دور رہتے جیسے رب نے حضور کو اختیار دیا کہ یا آپ شاہانہ زندگی اختیار فرمائیں خزانے آپ کے ساتھ رہیں یا آپ سادہ زندگی قبول فرماویں، چونکہ شاہانہ زندگی ونیا میں مشخولیت نیکیوں میں کمی کا ذریعہ بن سکتی تھی اس لیے حضور انور نے سادہ زندگی اختیار فرمائی شعر

عجز الله رہے تمہاراکہ ہبد کل جوکر زندگی تم نے غریوں میں گزاری ساری

یعنی حضورانورنے اپنی ذات کے لیے کسی موذی سے بدلہ نہ لیا ،جس سے بدلہ لیا وین کی حرمت کے لیے ،حضور نے اپنے جن وشمنوں کوقل کرایا ہے یا قتل کیا ہے وہ بھی ا در حقیقت دین ہی کے دشمن تھے جیسے عقبہ بن ابی معیط ،عبداللہ ابن حل کو جو حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل کرایا کہ وہ در حقیقت دین
کے دشمن تھے بعض شارعین نے فرمایا کہ یہاں مالی جرم کا عوض مراد ہے آبرو کے
دشمنوں سے بدلہ لیا ہے۔ (مرقات، اشعہ) گر پہلی بات قوی ہے۔ حضور نے ہندہ وحثی
عکرمہ کو معافی دے دی کہ وہ اپنے دشمن تھے گر فاطمہ مخز ومیہ کا ہاتھ کٹوا دیا کہ اس نے
چوری کی تھی قانون اسلامی کا جرم کیا تھا، اس موقع پر کسی کی سفارش قبول نے فرمائی بلکہ
سفارش پر ناراضی فرمائی۔ (مراق المناجی من ۸م ۲۵)

حضرت عائشه رضى الله تعانى عنها فرماتی میں کہ ایک آدمی نے نبی کریم مانظالی سے اندر گھر آنے کی اجازت مانگی، میں اس وقت آب کے باس موجود تھی۔آپ نے فرمایا(یہ)ایے قبلے کابرا بیٹا اور برا بھائی ہے پھرآپ نے اجازت فرمائی اور جب وہ داخل ہوا تو آپ نے نہایت زی ہے گفتگو فر مائی۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مَنْ اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِنْ مِلِي تُواّبِ نِي وه بات فرما كَي اور پھرزی ہے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا بے شک لوگوں میں سے وہ مخص زیادہ شریز ہے جے لوگ اس کی بدزبانی کووجہ سے چھوڑ دیں۔

 حَدَّاتُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ: حَدَّثُنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بني الْمُنْكَيدِ، عَنْ عُرُولَةً، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَاعِنْكَاهُ، فَقَالَ: بِثُسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ أَخُو الْعَشِيرَةِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ، فَأَلانَ لَهُ الْقَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ؛ فَقَالَ: يَاعَائِشَةُ، إِنَّ مِنْ هَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فَحُشِهِ.

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احديار خان عليه رحمة الشرار عن اس كى شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور انور نے میہ بات اس وقت فرمائی جب کہ وہ ابھی حضور کے یاس پہنچانہ تھا درواز و پر ہی تھا لیعنی اس کے پس پشت بیان فر ما یا جولغة غیبت ہے اس ليے صاحب مشكوة بيرحديث يهال اس باب ميل لائے۔اس مخف كانام عييندا بن حصن تھا۔ مؤلفة القلوب سے تھا، اپنی قوم کا سردار بہت سخت طبیعت تھا، حضور کے پردہ فر مانے کے بعد مرتد ہوگیا، پھر حفرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر دوبارہ سلمان ہوا مگر اس كا خاتمه اسلام پر جوااس كالمجتبجاحرب ابن قيس پخته مسلمان صاحب علم ،حضرت عمر رضی الله عنه كا خاص مقرب تها،اس كا وا تعدوه ب جو بخارى شريف كتاب التفيير ميں ہے کہ میخف اپنے اس بھیتیج کی معرفت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یاس پہنچا اور آپ ے کہا کہ آپ انصاف نہیں کرتے ہم کو ہماراحق نہیں دیتے ،آپ ناراض ہوئے سزا و بن جابى، حرب ابن قيس في عرض كيا خُذِ الْعَقْوَ وَأَمُرُ بِالْعُوْفِ وَ أَعْمِ ضَ عَن البهدين حضور بيجابل ےآپاس عدر گزركري - (مرقات،اشد)

لینی حضورمطابق عادت کریمہ کے بہت اخلاق سے پیش آئے کرم کریمانہ سے کام فر مایا۔

یہ کلام تو حضرت عروہ کا ہے اس لیے قلت نہ کہا بلکہ فقالت عائشہ فرمایا یا حضرت عائشہ کا ہی ہے گرخود اپنے عمل کی حکایت اپنے نام سے کی۔مقصد یہ ہے کہ حضور کا بیمل شریف فیبت میں تو داخل نہیں ہے کہ اس کی غیر موجود گی میں اسے برا فرمایا اور سامنے اخلاق سے گفتگوفرمائی۔

لیعنی ہم دوست دشمن نیک و بدسب سے اخلاق ہی برتے ہیں کسی سے کج خلقی سے پیش نہیں آتے تم کو ہمارا تجربہ ہے۔

یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہلوگ ان سے نالاں ہوتے ہیں مگر اس سے

ڈرکراس کا احترام کرتے ہیں ہے انہیں میں سے ہا گر میں اس کے سامنے وہ ہی کہتا ہو اس کے پس پشت کہا تھا تو ہی میرے پاس آنا چھوڑ دیتا اوراس کی اصلاح نہ ہو علق۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سی شخص کا مشہور عیب پس پشت بیان کرنا غیبت نہیں، نیز لوگوں کو اس کی شرسے بچانے کے لیے اس کی شر پر مطلع کر دینا غیبت نہیں، نیز کی کی اصلاح کے لیے اس کو برانہ کہنا اس سے اخلاق سے پیش آنا سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ۔ ہر شخص کی اصلاح کے طریقے جداگانہ ہیں حضور حکیم مطلق ہیں۔

(مراة المناتي عدي ١٢٢)

حضرت حسن بن على رضى الله تعالى عنه روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی الله تعالَى عنه نے اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے، ہم نشینوں کے بارے میں حضور اکرم ملی ایج کی سرت کے متعلق یوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نی کریم من الماليج بميشد كشاده رو، زم خوزم مزاح رہتے تھے،آپ نہ برخو تھے نہ بخت دل، نہ چلانے والے ، نہ برگونہ عیب جواور نہ منتلی کرنے والے تھے، آپ جس چیز کی خواہش نہ رکھتے اس سے خود تو چٹم پوٹی فرماتے لیکن دوسروں کو مایوس نہ فرماتے اورخوداس کی دعوت قبول نه فرماتے ،آپ نے اینے آپ کو تین چیزوں، جھگڑے ،

ا خَنَّاتُنَا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَقَا مُجَيْعُ بْنُ عُمَّرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: أَنْبَأْنَا رَجُلُ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ مِنْ وَلَٰنِ أَبِي هَالَةَ زَوْجٍ خَبِيجَةً. وَيُكُنِّي أَبَّا عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ لأَبِي هَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيَّ ، قَالَ: قَالَ الْحُسَيْنُ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ سِيرَةِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، في جُلِّسَائِهِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دَائِمَ الْبِشْرِ، سَهْلَ الْخُلُق، لَيْنَ الْجَانِبِ، لَيْسَ بِفَيِّط وَلا غَلِيظٍ. وَلا صَغَّابٍ وَلا تکبراور بےمقصد باتوں سے دور رکھا ہوا تھااور تین (ہی) چیزوں کولوگوں سے بحیا رکھتے بعنی نہ کوکسی کی برائی کرتے ، نہ کسی کوعیب لگاتے اور نہ (ہی) کسی کا عیب تلاش کرتے، آپ صرف وہی کلام کرتے جس میں ثواب کی امیدر کھتے جب آپ مخفتگوفر ماتے تو آپ کے ہمنشین سر جھکا ليت كوياان كرول يريرندے (بيفے ہوئے) بی اور جب آپ خاموش ہو جاتے تو وہ (اہل مجلس) گفتگو کرتے اور وہ آپ کے سامنے کی بات پر نہ جھڑتے اور جب کوئی مخص آپ کے سامنے (آپ کی اجازت ہے) بات کرتا تو باتی لوگ خاموش رہتے جب تک کدوہ خاموش نہ ہو جاتا، ان سب کی گفتگو آپ کے نز دیک پہلے آدی کی گفتگو آپ کے نزدیک پہلے آدمی کی گفتگو آپ کے نزدیک پہلے آدمی کی گفتگو کی طرح ہی ہوتی ( بعنی سب کی گفتگو ایک طرح ساعت فرماتے) جس بات سے باقی لوگ بنتے۔ آپ بھی تبسم فر ماتے اور جس بات سے دوسرے تعجب

لَتَاشِ، وَلا عَيَّابِ وَلا مُشَاجٍ ، يَتَغَافَلُ عَنَّا لا يَشْتَهِي. وَلا يُؤْيسُ مِنْهُ رَاجِيهِ وَلا يُغَيَّبُ نِيهِ، قَلْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلاثٍ: الْبِرَاءِ، وَالإِكْفَارِ، وَمَا لا يَغْنِيهِ، وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلاثِ: كَانَ لا يَنُهُمُ أَحَدًا ، وَلا يَعِيبُهُ ، وَلا يَطْلُبُ عَوْرتَهُ ، وَلا يَتَكَلَّمُ إلا فِمَا رَجَا قُوْلَهُ وَإِذَا تَكُلُّمَ أَطُرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّايُرُ. فَإِذَا سَكَّتَ تَكُلُّمُوا لا يَتَنَازَعُونَ عِنْلَهُ الْحَبِيثَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أَنْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفُرُغُ حَبِيثُهُمْ عِنْلَهُ حَبِيثُ أَوَّلِهِمُ، يَضْحَكُ عِنَا يَضْحَكُونَ مِنْهُ، وَيَتَعَجَّبُ عِنَا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ، وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ في مَنْطِقِهِ وَمَسُأَلَتِهِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَضْعَاتُهُ، وَيَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمُ طَالِبَ حَاجَةٍ يِطْلُبُهَا فَأَرْفِلُوهُ. وَلا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلا مِنْ مُكَافِيْ

وَلا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ فَيَقْطَعُهُ بِنَهْيِ أَوْ قِيَامٍ.

کرتے آپ بھی تعجب فرماتے ،کسی اجنبی آدی کو (سوال کرنے میں) برتمیزی اور بے باکی کو برداشت فر ماتے یہاں تک کہ صحابہ کرام پر دلی آدمیوں کو آپ کے یاس لے آتے تاکہ (ان کی بے تکلف مُنْتَكُو ہے) وہ بھی فائدہ اٹھائیں، آپ فرمایا کرتے تھے جب کی حاجت مند کو مطلب حاجت میں دیکھوتو اے دے دیا كرو، آب اپن تعريف صرف اى آدمى ہے تبول کرتے جواحسان کے بدلے میں تعریف کرتا ، آپ کسی کی گفتگو کو نہ کا مخ البتة اگروہ حدے بڑھ جاتا تواہے روک دیتے یااٹھ کرتشریف لے جاتے۔

# شرح حديث: سيرت مباركه كياب؟

حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے وفات اقد ک تک کے تمام مراحل حیات ،آپ کی ذات وصفات ، آپ کے دن رات اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ کی ذات والا صفات سے تعلقات ہوں خواہ وہ انسانی زندگی کے معاملات ہوں یا نبوت کے مجرزات ہوں ان سب کو "کتاب سیرت " ہی کے ابواب دفسول اور مسائل شار کرنے گئے۔

چنانچداعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات کا شانہ نبوت سے جبل حراء کے غار تک اور جبل حراء کے غار ہے جبل ثور کے غار تک اور حرم کعبے سے طائف کے ہزارتک اور مکہ کی جرا گاہوں سے ملک شام کی تجارت گاہوں تک اور از واج مطہرات غیی اللہ تعالیٰ عنہن کے جروں کی خلوت گاہوں سے لیکر اسلامی غزوات کی رزم گاہوں تک آپ کی حیات مقدسہ کے ہر ہرلحہ میں آپ کی مقدس سیرت کا آفتاب عالم تاب علوہ گرے۔

ای طرح خلفاء راشدین ہوں یا دوسر ہے صحابۂ کرام ، از واج مطبرات ہوں یا آپ کی اولا دعظام ، ان سب کی کتاب زندگی کے اوراق پر سیرت نبوت کے نقش ونگار پھولوں کی طرح مہکتے ، موتیوں کی طرح چیکتے اور ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں۔ اور بیا تمام مضامین سیرت نبویہ کے شجرۃ الخلد''ہی کی شاخیں، پیتیاں، پھول اور پھل ہیں۔

حضرت محمد بن منكدر فرماتے ہیں كه میں نے حضرت جابر رضى الله تعالٰی عنه كو فرماتے ہوئے سنا كه نبى كريم من اللہ اللہ اللہ مجمى ( بھى ) كسى چيز كے ما تكنے پر لا ( نہیں ) نہیں فرمایا۔ مُ حَلَّاثَنَا مُعَبَّدُ بُنُ بَشَادٍ، قَالَ: حَلَّاثَنَا مُعَبَّدُ بُنُ بَشَادٍ، قَالَ: حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بُنُ مَهْرِيٍّ، قَالَ: حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَبَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِدِ، قَالَ: عَنْ مُحَبَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِدِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَايِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، شَيْقًا قَطُّ فَقَالَ:

.5

#### شرح حديث: سخاوت

حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ سخاوت محمّاج بیان نہیں۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کرتنی تھے۔خصوصاً ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ برنے والی بدلیوں کو اٹھانے والی ہواؤں سے بھی

زياده آپ صلى الله تعالى عليه وسلم تخي موجاتے تھے۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے کسی سائل کے جواب میں خواہ وہ کتنی ہی بڑی چیز کا سوال کیول نہ کرے آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے لا (نہیں) کالفظ نہیں فرمایا۔ (شفاہ شریف جلدا ص ۲۵)

یہی وہ مضمون ہے جس کوفرز دق شاعر تابعی متوفی شاعر خاب کہا ہے کہیں وہ مضمون ہے جس کوفرز دق شاعر تابعی متوفی شاعر تابعی متولی ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہیں وہ مضمون ہے جس کوفرز دق شاعر تابعی متوفی شاعر تابعی متوفی شاعر تابعی متوفی ہے کہا ہے کہ

مَا قَالَ لَا قَطْ إِلَّا فِي تَشَهُّهُهُ لَانَتُ لَاوُهُ نَعَمُ لَوْلًا النَّشَهُّهُ كَانَتُ لَاوُهُ نَعَمُ

(الشفاء بنعر بفي حقوق المصطفى بصل واما الجود والكرم ... الخ، ج ا بس ۱۱۱، ۱۱۲ والمواجب بللدية مع شرح الزرقاني ،الفصل الثاني فيما اكرمه الله ... «الخ، ج ٢ بس ١١٣)

> ای کا ترجمکی فاری کے شاعرنے اس طرح کیا ہے کہ بے نہ گفت کا بزبان مبامر تحش ہر گر مگر دس اشہد ان کا الله الا الله

یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی سائل کے جواب میں لا (نہیں) کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ نعم (ہاں) ہی کہا مگر کلمہ شہادت میں لا (نہیں) کا لفظ ضرور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آتا تھا اور اگر کلمہ شہادت میں لا کہنے کی ضرورت نہ ہوتی تو اس میں بھی لا (نہیں) کی جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعم ضرورت نہ ہوتی تو اس میں بھی لا (نہیں) کی جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعم (ہاں) ہی فرماتے۔

حضورِ اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی سخاوت کسی سائل کے سوال ہی پر محدود و منحصر نہیں تھی بلکہ بغیر مائے ہوئے بھی آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے لوگوں کواس قدر زیادہ مال عطافر ما دیا کہ عالم سخاوت میں اس کی مثال نا درونا یاب ہے۔ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن امیہ بن خلف کافر کا بیٹا صفوان بن امیہ جب مقام «جعر اند" میں حاضر دربار ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اتن کشر تعداد میں اونٹوں اور بکر یوں کار پوڑ عطافر مادیا کہ دو پہاڑیوں کے درمیان کا میدان بھر گیا۔ چنانچے صفوان مکہ جاکر چلا چلا کر اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اے لوگو! دامن اسلام میں آ جاؤ محر (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اس قدر زیادہ مال عطافر ماتے ہیں کہ فقیری کا کوئی اندیشہ بی باتی نہیں رہتا اس کے بعد پھر صفوان خود بھی مسلمان ہوگئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عند۔

(المواہب اللدیة وشرح الزرقانی، افعل الثانی فیاا کرمدالله...الخ، ۲۲ می ۱۱۰،۱۰۹)

ہمرحال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جودونوال اور سخاوت کے احوال اس قدر
عدیم المثال اور استے زیادہ ہیں کہ اگر ان کا تذکرہ تحریر کیا جائے تو بہت ک کتابول کا
انبار تیار ہو سکتا ہے گر اس سے پہلے کے اور اق میں ہم جتنا اور جس قدر لکھ چکے ہیں وہ
سخاوت نبوت کو سجھنے کے لئے بہت کافی ہے۔ خداوند کریم عزوجل ہم سب مسلمانول کو
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پرزیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی
توفیق عطافر مائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کدر سول اللہ سائٹ اللہ جمال کی ہے میں سب سے بڑھ کرتی تھادر آپ کی ہے حاوت رمضان کے مہینے میں پہلے سے زیادہ ہوتی تھی، آپ کے پاس (رمضان شریف میں) حضرت جریل حاضر ہوتے اور آپ ان کوقر آن پاک سناتے ، جریل حاور آپ ان کوقر آن پاک سناتے ، جریل

حَدَّاثَنَا عَبْلُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُرَشِيُّ الْمَرِيُّ ، قَالَ: حَدَّاثَنَا إِبْرَاهِيدُ فِنُ سَعْدٍ، عَنِ حَدَّاثَنَا إِبْرَاهِيدُ فَنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِي شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِي شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِي عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ ابْنِي عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عليه وسلم ، أَجُودَ الله عليه وسلم ، أَجُودَ مَا النَّاسِ بِالْغَيْرِ، وَكَانَ أَجُودَ مَا النَّاسِ اللهِ عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم أَجُودَ مَا النَّاسِ بِالْغَيْرِ، وَكَانَ أَجُودَ مَا النَّاسِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِهِ اللهِ ال

ے ملاقات کے وقت آپ تیز بارش لانے والی ہوا ہے بھی زیادہ فیاض ہوتے يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَأْتِيهِ جِبْرِيلُ، فَيَعُرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أُجُوَدَ بِالْخَيْرِمِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

# شرح حديث: سركا يدين على الله تعالى عليه وسلم كي سُخَاوت

علما قر ماتے ہیں: حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اُس دن کی عطاعیٰ بادشاہوں کی عمر بھر کی دادو دہش (یعنی خاوت و بخشش) سے زائدتھی ، جنگل غزائم ہے بھرے ہوئے ہیں اور حضور ( صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ) عطافر مارہ ہیں اور ما تکنے والے بجوم كرتے علے آتے ہيں اور حضور (صلى الله تعالى عليه فاله وسلم) چھے بنتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب سب اُموال تقیم ہو لئے ایک اُعرابی ( یعنی عرب کے ویہات میں رہے والے )نے روائے مبارک (لیعنی چادر مبارک) بدن اقدی پرے تحتیج لی که شانه و پشت مبارک پراس کا نشان بن گیا ، اس پر اتنا فرمایا: اے لوگو! جلدي نه کرو، والله که تم مجھ کوکسي وقت بخيل نه ياؤگــ

(ملعقطاً منج البخاري، كتاب الجهاد والسير ، باب الثباعة في الحرب- الخ. الحديث ٢٨٢١، ج٢،٩٥٠)

قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَّتِمَانَ ، تَعَالَى عَدْفُرِ مَاتِ بِين كَهُ بِي الرَّمِ وَاللَّهِ كل كے ليے كوئى چيز جمع كر كے نبيس ركھتے

 حَلَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،
 حفرت انس بن مالک رضی الله عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أُنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، لا يَثَخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ. شیرے حلیت: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی اپنی ذات کریم کے لیے کوئی چیز کل کے لیے نہ رکھتے ، روزانہ حالت یہ ہوتی تھی کہ نیاروزئی روزی یہ انتہائی توکل ہے۔ رہامہمانوں اور گھر والوں کا معاملہ اس کے متعلق طریقہ یہ تھا کہ فتح نیبر سے پہلے تو گھر شریف میں بھی کچھ نہ ہوتا تھا دودوماہ صرف کھجوروں اور یانی پرگز ارو بھی بالکل فاقہ شعر

اور کبھی تھوڑے چھوارے کھانا پانی پی کر پھر رہ جانا دو دو مہینے بول ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تمنا روز نہ کھانا اک دن فاقہ اک دن کھانا جس دن کھانا شکر کا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم

مرفع خیبر کے بعد ہر بی بی صاحبہ کو ایک سال کے لیے جو اور تھجوریں عطافر ما ویتے تھے وہ ذخیرہ بال بچوں اور مہمانوں کے لیے ہوتا تھا۔ (مرقات واشد) للہذا میہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں کیونکہ سب کوتو حضور کا ساتو کل میسر نہیں۔ شعر

> پوسیا آداب دانا دیگر اند سوخته جان دبر دانان دیگر اند

(مراة الناجي، جه بس ۸۸)

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں کہ ایک آدی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر کچھ مانگا ، نی کر یم مانٹھ ایل نے فرمایا (اس وقت) میرے پاس کچھ آئے گا میرے پاس کچھ آئے گا

عَنْ زَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرَبْنِ الْعَطَّابِ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، وَلَكِن وسلم: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، وَلَكِن

ابْتَعْ عَلَى فَإِذَا جَاءِنِي شَيْءُ قَضَيْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَلْ أَعْطَيْتُهُ فَكَا كَلَّفَكَ اللَّهُ مَا لا تَقْيدُ عَلَيْهِ فَكُرةَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَوْلَ عُمَرَ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْفِقُ وَلا تَخَفُ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقُلَالِا، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعُرِفَ فِي وَجُهِهِ الْبِشْرَ لِقَوْلِ الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ قَالَ: جَهَلَا أُمِرْتُ.

تو میں ادا کردوں گا۔حضرت عمرضی اللہ تعالٰی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ مان الل ایک بارآب اس کودے کے بیں اورآب کواللہ تعالی نے طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بنایا، نبی اکرم ماہنتے کے وحضرت فاروق اعظم رضى الله تعالَى عنه كي بات ييند نہ آئی۔ ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول والے مختاجی کی فکر نہ کریں (اس پر) نی کریم مان این ایم مکرا پڑے اور انصاری کی اس بات ہے آپ کے چمرہ اقدس پرخوش کے آثار نمایاں ہو گئے پھر آپ نے فرمایا

مجھای کا تھم دیا گیاہے۔

شرح حديث: سخاوت كى فضليت

حسن اَ خلاق کے پیکر ، نبیوں کے تاجور ، تحجہ بے رَبِ اَ کَبر عُوَّ وَجَلَّ وَصَلَّی الله تعالیٰ علیہ واّ لہ وسلَّم کا فر مانِ خوشبودار ہے: حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عَمَّ وَجَلَّ نِ مانِ ذَر ما یا: یہ وہ دین ہے جسے میں نے اپنے لئے پیند کیا او راس کی اصلاح سخاوت اور حسن اَ خلاق پر مخصر ہے ، پس جس قدر ہو سکے ان دونوں چیز وں کے ذریعے اس کی عزت کرو۔

(الکال فی ضعفاءالرجال لاین عدی،الرقم ۱۰۰۳،عبدالله بین ابراهیم، ج۵،ص ۳۱۳) ایک دوسری روایت میں ارشادفر مایا:

قَأْكُي مُوْلا، يِهِمَا مَا صَحِبْتُنُوْلا-

ترجمہ: جب تک اس دین پر رہوان دونوں چیزوں کے ذریعے اس کا احرّ ام کرد۔(الرجم البابق)

شہنشاہ مدیند، قرار قلب وسینه، صاحب معطر پسینه، باعثِ نُزولِ سکیند، فیض گنجیند صلّی الله تعالیٰ علیه وآلدوسلّم کافر مانِ عزت نشان ہے:

مّاحَيَلُ اللهُ وَلِيَّا إِلَّا عَلَى السَّخَاءِ وَحُسُنِ الْخُلْقِ-ترجہ: اللهُ عُرَّ وَجَلَّ نے ہرولی کوفطر تائسنِ اَخلاق اور سخاوت کی خو لِی عطا فرمائی۔

(الكائل فى ضعفاء الرجال لا بن عدى ، الرقم ١٠٣٠ احمد بن عبد الرحمان بن الحارث ، جام ١٠٠٥ حضرت سيّدُ نا جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عند سے مروى ہے ، آپ سكّى الله تعالى عليه وآله وسكّم كى بارگاه ميں عرض كيا كيا: يا رسول الله عَرَّ وَجُلَّ وصلَّى الله تعالى عليه وآله وسكَّم إكون ساايمان افضل ہے؟ آپ سكَّى الله تعالى عليه وآله وسكَّم في ارشا وفر مايا: الصّابحة ألصّه براور سخاوت -

(مندالي يعلى الموصلي، مند جابرين عبدالله، الحديث ١٨٣٩، ج٢، ص ١٣٠٠)

حضرت معوذ بن عفراء کی صاحبزادی حضرت رکیج رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم سائٹ ایلیج کی خدمت میں تازہ مجبوروں اور چھوٹے چھوٹے بالوں والے فربوزوں کا ایک تھال لے کر حاضر موئی تو آپ نے مجھے ہاتھ بھر کرزیورات اورسونا دیا۔

◄ حَدَّافَنَا عَلِى بَن حُجْرٍ ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْنِ اللهِ بَنِ
أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْنِ اللهِ بَنِ
عُتبَّنِ بَنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيْعِ
بِنُتِ مُعَوِّذِ بَنِ عَفْرَاء، قَالَت:
أَتَيْتُ التَّبِينَ صلى الله عليه
وسلم، بِقِنَاعٍ مِنْ رُطْبٍ وَأَجْرٍ
رُغُبٍ، فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَقِّهِ حُلِيًا
رُغُبٍ، فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَقِّهِ حُلِيًا

وَذَهَبًا

(المعم الاوسط الحديث ١٨١٧ ، ج ٥، ص ١٣١ ، مغيوماً)

الله عُرِّ وَجُلَ نے جو بچھ آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کوعطافر مایا آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کوعطافر مایا آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم اس سے صرف ایک سال کی غذا حاصل کرتے ،اوروہ بھی سب سے زیادہ ارزال (یعنی ستے ) تحجوریں اور جَو ہوتے ۔ باقی سب کچھ الله عُوَّ وَجُلَّ کی راہ میں صدقہ فر مادیتے ۔ (میچمسلم ، کتاب الجھاد، باب عم اللی ،،الحدیث ۵۷۵ میں ۹۸۹ بخصز ۱) میں صدقہ فر مادیتے ۔ (میچمسلم ، کتاب الجھاد، باب عم اللی ،،الحدیث ۵۷۵ میں ۹۸۹ بخصز ۱) جب بھی آپ صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم ہے کوئی چیز بھی ما تگی جاتی عطا

فر مات - (المندللامام احمد بن عنبل مندائس بن ما لك بن النفر ،الحديث ١٢٩٧٤، جمم ٥٥٠)

پھراپنے سال بھری خوراک میں سے مانگنے والوں کو اپنے آپ پر ترجیح ویتے کے اللہ تعلی اور آگر آپ سلّی کے اللہ تعلی اور آگر آپ سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی بارگاہ میں کوئی چیز نہ چیش کی جاتی تو آپ سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم صبر فرماتے۔

خَشَّتَنَا عَلِيُّ بَنُ خَشْرَمِر، حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها
 وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَنَّاتَنَا فرماتى بين كه بى كريم من الله تعلى الله تعلى عنها

عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِر بُنِ فرماتے اور اس كا بدلہ عنايت فرماتے عُرُوقَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة : أَنَّ عَصـ التَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَأْنَ يَقْبَلُ الْهَبِيَّةَ، وَيُشِيبُ عَلَيْهَا.

شرح حديث: ابو حامد حفزت سيدناامام محمد بن محمد غزالى عليه رحمة الله الوالى الله عليه رحمة الله الوالى الله عن الله يُن صفحه ٨ سير ميس لكھتے ہيں:

تحفہ دینے والے کے آ داب

جے تحفہ دے رہاہے اس کی فضیلت کو مد نظرر کھے،اس کے تحفے کوقبول کرلیا جائے توخوشی ومسرت کااظہار کرے، جب تحفہ لینے والے سے ملاقات کرے تو اس کا شکریہاداکرے،اورائے کلی اختیارات دے دے اگر چے تحفہ بڑا ہو۔

تحفہ لینے والے کے آ داب

(تحفہ لینے والے کو چاہے کہ) تحفہ طنے پرخوشی کا اظہار کرے اگر چہوہ کم قیمت کا ہو، تحفہ سینے والے کی غیر موجود گی میں اس کے لئے دعائے فیر کرے۔ جب وہ آئے تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملاقات کرے۔ جب قدرت حاصل ہوتو یہ بھی اپنے محن کو تحفہ وغیرہ دے۔ جب موقع ملے اس کی تعریف کرے ،اس کے سامنے عاجزی نہ کرے ، اس سے احتیاط برتے کہ کہیں اس کی محبت میں ایمان نہ چلا جائے ،ووبارہ اس سے تحفہ وغیرہ حاصل کرنے کی حرص وظمع نہ کرے۔

49- بَابُ مَاجَاءَ فِي حَيّاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلِكُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ ع

حضرت ابوسعید خدری رضی الشتعالی محضرت ابوسعید خدری رضی الشتعالی قال: حَدَّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: عند فرمات عی کدرسول الشرائ فالیج پرده

حَدَّفَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ قَتَاكَةً ، قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةً ،

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُلْدِيِّ ،

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَلْرَاءِ وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَلْرَاءِ فِي خِلْدِهَا ، وَكَانَ إِذَا كَرِةَ شَيْقًا عَرْفَاهُ فِي وَجُهِهِ .

عَرَفُنَاهُ فِي وَجُهِهِ .

♦ حَدَّاثَنَا فَعُبُودُ بْنُ غَيْلانَ، قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْخَطْيِحِ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةً، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا نَظَرْتُ إِلَى قَرْحِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطْ.

میں (بیٹھنے والی) کنواری لؤکی سے بھی زیادہ حیاء فرماتے تھے اور جب آپ کسی چیز کو ناپند فرماتے تو ناپند بدگی کے آثار آپ کے چیرہ انور سے ظاہر ہو جاتے تھے۔

حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے ایک (آزاد کردہ) غلام سے روایت ہے، ام المونین فرماتی ہیں کہ میں نے بھی نی کریم میں فیٹیلی کے سترکی طرح نظر نہیں کی، یا آپ نے فرمایا کہ میں نے (مجھی بھی) نی کریم میں فیٹیلی کے سترکی طرف نہیں دیکھا۔

شرح حدیث: تجم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ کنواری لڑکی کی جب شادی ہونے والی ہوتی ہے تو اسے گھر کے ایک گوشہ میں بٹھادیا جاتا ہے اس اردو میں مایوں بٹھانا کہا جاتا ہے ،اس جگہ یعنی گھر کے گوشہ کو مائیں کہتے ہیں عربی میں خدر۔اور اس زمانہ میں لڑکی بہت ہی شرمیلی ہوتی

ہے، گھر والوں سے بھی شرم کرتی ہے، کسی سے کھل کر بات نہیں کرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم اس سے بھی زیادہ تھی، حیاء انسان کا خاص جو ہر ہے جتنا ایمان قو ی اتن حیا زیادہ۔

یعنی دنیاوی باتوں میں ہے کوئی بات یا کوئی چیز حضور انور کو ناپند ہوتی تو زبان مبارک سے نہ فرماتے گر چیرہ انور پر ناپند بیرگی کے آثار نمودار ہوجاتے تھے خدام بارگاہ پہچان لیتے تھے۔ایک دعوت ولیمہ پر دو تین آدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر شریف میں کھانے کے بعد بیٹے باتیں کررہے تھے حضور کوان کے بیٹے سے تکلیف ہوئی گران سے نہ فرمایا کہ چلے جاؤ، رب تعالٰی نے ارشاد فرمایا: اِنَّ وَلِیکُمْ کَانَ بُونِی النَّی فَیَسَتُمْ مِنَ الْحَقِی تمہارا بیمل ہمارے نبی کی تکلیف کا باعث ہے مگر وہ تم سے حیافر ماتے ہیں رب تعالٰی نبیں شرما تا، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ باعث ہے گر وہ تم سے حیافر ماتے ہیں رب تعالٰی نبیں شرما تا، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا۔ (مراة المناتیج، ج ۸ میں ۲ و)

## 50- بَابُمَاجَاءَ فِي جِمَّامَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَلُوانا

حضرت حميد رضى الله تعالى عنه فرمات بين كد حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه الله تعالى عنه حسل لك رضى الله تعالى عنه حسس الله تعالى عنه حسس لوجها كياتو آپ في الرح من المنظيلية في ابوطيب في كريم من المنظيلية في ابوطيب (غلام) حسس من لكوائي اوراس كے ليے وو صاع غله دين كا حكم فرما يا نيز آپ في صاع غله دين كا حكم فرما يا نيز آپ في صاع غله دين كا حكم فرما يا نيز آپ في

◄ حَلَّ قَنَا عَلَى بُن خُيْرٍ، قَالَ: حَلَّ قَنَا إِسْمَاعِيلُ بُن جَعْفَرٍ، عَنْ حُنَيْرٍ، قَالَ: سُيْلَ أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْعَجَّامِ، مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْعَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَّ رَسُولُ الله صلى لله عليه وسلم، عَجْمَهُ أَبُو ظيْبَةَ. فَأَمْرَ لَهُ بِصَاعَيْنٍ مِنْ ظيْبَةَ. فَأَمْرَ لَهُ بِصَاعَيْنٍ مِنْ اس کے مالکوں سے سفارش کر کے پکھ خراج (جواس نے اپنے مالک کو دینا ہوتا تھا) کم کراد یا اور آپ نے فرمایا بے شک تمہارا بہترین علاج عنگی لگوانا ہے یا (فرمایا) تمہاری بہترین دواعنگی لگوانا طَعَامٍ، وَكُلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيُتَمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَارْكُمُ الْحِجَامَةَ.

-4

شیرے حلیت: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ابوطیب کا نام نافع یا وینار ہے، لقب میرہ، یہ بنی بیاضہ کے غلام سے، اس کے مولی کا نام محیصہ ابن مسعود انصاری ہے، یہ فصد لینے کے فن میں بزی مہارت رکھتے ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فصد کی اجرت جائز ہے، جہال مہانعت آئی ہے وہاں تنزیبی کراہت مراد ہے، وہ فرمان عالی کراہت کے بیان جہال ممانعت آئی ہے وہاں تنزیبی کراہت مراد ہے، وہ فرمان عالی کراہت کے بیان کے لیے لہذا احادیث متعارض نہیں۔

خراج سے غلام کی آمدنی مراد ہے، مولٰی اپنے غلام کوکاروبار کی اجازت وے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تو مجھے روزاندات پیے دے دیا کر باقی کمائی تیری جیسے آج بعض لوگ تا گئے، گاڑیاں ٹھکے پر دے دیا کرتے ہیں اے خراج کہتے تھے۔ اس حدیث سے چند مسئے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ دواو علاج جائز ہے۔ دوسرے یہ کہ معالج وطبیب کو اجرت دینا جائز ہے۔ تیسرے یہ کہ خراج کم کرنے کی سفارش کرنا جائز ہے۔ چوتھ یہ کہ فصد لینا جائز ہے۔ پانچویں یہ کہ فصد کی اجرت جائز ہے۔ (مراة المنائج، جمام) کے فصد لینا جائز ہے۔ پانچویں یہ کہ فصد کی اجرت جائز ہے۔ (مراة المنائج، جمام) کہ حکّ الله تعالی عند کی شفائ الله تعالی عند کی آئن کا گئرو آئی تھائی۔ قال: حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عند کی گئری تھی جنگ کئی گئری تھی الاُغلی، لگوائی اور میں کے آپ کے حکم پر شکل ورُقاءُ بین محمّر بھی خمّر، عن عبدی الاُغلی، لگوائی اور میں نے آپ کے حکم پر شکل ورُقاءُ بین کے آپ کے حکم پر شکل

عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيّ: أَنَّ النَّبِيّ لَا فَ والْكُواجرت دى ـ صلى الله عليه وسلم، الحتجم فرأَمَرَ في فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن فرماتے ہیں کہ فصد ہمیشہ طبیب حاذق کی رائے سے کرنا چاہے، بعض شارحین نے فرمایا کہ جہامت، فصدین فرق ہے تگی کے ذریعہ خون نکالنا حجامت ہے اور پچھنے سے خون نکالنا فصد۔

ان تاریخوں کی ترجیح کی پوری وجدان شاءاللہ کتاب الطب والرقی میں ہوگی، یہاں اتنا سمجھ لو کہ چاند کی شروع تاریخوں میں خون میں جوش ہوتا ہے اور آخری تاریخوں میں سکون لہذا درمیانی تاریخیں اختیار کی گئیں جب کہ نہ پورا جوش نہ بالکل سکون سیتاریخیں چاند کی معتبر ہیں نہ کہ انگریزی اور تاریخیں طاق چاہئیں جفت نہ ہوں۔

فصدین جسمانی، روحانی بہت فوائد ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سر میں فصد

کرانے میں جنون، جذام، برص، زیادتی نینز، دانتوں کی تکالیف دور ہوتی ہیں، دوسری

روایت میں ہے کہ فصد در دسر، آنکھ کی دھند کو دفع کرتی ہے، اس سے قوت حافظ زیادتی

ہوتی ہے۔ فصد کے لیے بہترین دن جعرات، دوشنہ منگل کے دن ہیں، جعہ، ہفتہ،

اتوار کے دن فصد نہ کرائے۔ بدھ کے دن فصد کرانے سے کوڑھ بیدا ہونے کا اندیشہ

ہوتی ہے، منگل کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کوشفا ہوئی تھی اس دن فصد بہتر ہے۔

(مرقات) (مراة المناتيج، ج٢، ص٣١٣) حضرت شعبى رضى الله تعالى عنه حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه ك

حَدَّثَتَنَا هَارُونُ بُنُ إِسْعَاقَ
 الْهَمْدَانِيُ قَال: حَدَّثَتَنَا عَبْدَةُ

شاگرد کہتے ہیں: میرا گمان ہے کہ حفزت ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہ نے فرمایا کہ آنحضور اکرم مان اللہ تعالٰی نے پانی گردن مبارک کے دو جانب کی رگول میں اور دونوں کندھوں کے درمیان علی لگوائی اور علی رگانے والے کو اجرت عطا فرمائی اگر یہ (اجرت) حرام ہوتی تو آپ اے نہ عَنْ سُفَيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَأَيرٍ، عَنْ جَأَيرٍ، عَنْ جَأَيرٍ، عَنِ النِّي عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اختجَمَ في الأَخْدَعَيْنِ، وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، وَأَعْتَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

ديے۔

شیرے حلیف: حکیم الائمت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحن فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ آپریشن (Operation) کچھنے سینگی لگوانا جائز ہے اس کی اجرت سے ممانعت آئی وہ تمام منسوخ ہیں۔ اجرت سے ممانعت آئی وہ تمام منسوخ ہیں۔ (مراة المناج،ج،ج،ج،ج،ع،ع) ۵۷۹)

حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں کہ نبی اکرم میں اللہ علی اگرام اللہ اور فرمایا کہ بتاؤ متمبارے ذمہ کتنا فراج ہے اس نے کہا تین صاع (ناپنے کا ایک آلہ ہے) نبی کریم میں اللہ تین صاع (ناپنے کا ایک آلہ ہے) نبی مفارش فرماکر) ایک صاع کم کرادیا اور پھراہے اس کی اجرت (بھی) دے دی۔

كَتَّفْنَا هَارُونُ بْنُ إِسْعَاقَ، قَالَ: حَتَّفْنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَالَ: حَتَّفْنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، أَنَّ لَيْلَ. عَنْ تَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، أَنَّ التَّبِقَ صلى الله عليه وسلم، دَعَا التَّبِقَ صلى الله عليه وسلم، دَعَا خَبَامًا فَعَجَمَهُ وَسَأَلَهُ: كُمْ خَرَاجُكَ؛ فَقَالَ: ثَلاثَةُ آصُعٍ، خَرَاجُكَ؛ فَقَالَ: ثَلاثَةُ آصُعٍ، فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ.

#### شرح حديث: اجرت ديناكيما؟

على لكوانے كى اجرت دينا جائز ہے كيوں كہ جس چيز كالينا حرام ہے اس كا دينا بھی حرام ہے۔ جیسے سود، زنا کی اجرت، کا بمن اور نجوی کی فیس، رشوت اور گانے والے کی اجرت وغیر ہا کہ ان میں سے ہرایک کالین بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے لیکن قیدی کوقیدے چھڑانے کے لیے یااپی عزت وآ برو بچانے کے لئے یا کسی کواپنی جو سے روکنے کے لئے رشوت دینا جب کداس کے بغیر کام نہ چلے، دینے والے پر گناہ نهيل \_ (الأشياه والنظائر،الفن الأوّل: القواعد الكلية ،النوع الثاني، القاعدة الثلاث عشرة ، من ١٣٢)

لیکن لینے والے کے لئے بہر حال حرام و گناہ ہے۔

( غيز عيون اليصائر ، الفنن لا أوّل في القواعد الكلية ، النوع النّ في ، القاعدة الرابعة عشرة ، ج ا م ٩٠٠٠) كه يصورتين الضَّاوْ زَاتُ تُبينُحُ الْمَعْنُدُوْ زَاتِ كِما تحت آتى إيل ـ

 خَلَّ ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ طرت اسْ بن ما لك رضى الله مُحَمَّدِ الْعَطَّارُ الْبَصْرِي فَالَ: تعالى عدفر ات بين كه بي كريم ما الله الله حَدَّ فَنَا عَمْرُو بْنِي عَاصِمٍ ، قَالَ: گردن كى دونول جانب كى ركول اور حَلَّافَنَا هَمَّامٌ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَنَّاثَنَا قَتَادَتُهُ عَنْ أُنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -225 صلى الله عليه وسلم يَخْتَجِمُ فِي

الأَخْنَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ

يُختَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةً، وَلِسْعَ

كندهم مين عنى لكوايا كرتے تھے اور آپ ستره، انيس اور اكيس تاريخ كوسكى لكوايا

عَشْرَةً، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ. شرح حليث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الشدالر عن اس كى شرح

میں فرماتے ہیں کہ اخد عین گردن کی دوطرفہ رگوں کو کہتے ہیں، یہ رکیس جل ورید کی ہی شاخیں ہیں۔اور گردن میں پیٹھ سے متصل کچھنے لگوانا بہت کی بیاریوں میں مفیر ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ بغیر طبیب حاذق کے مشورہ کے کچھنے ہرگز نہ کرا کی اہل عرب اور ہماری بیاریوں میں بڑافرق ہے۔

یعنی آپ اکثر چاند کی ان طاق تاریخوں میں فصد لیتے ہے ان تاریخوں میں خون میں فصد لیتے سے ان تاریخوں میں خون میں جوش نہیں ہوتا، تاریخوں کو خون میں جوش نہیں ہوتا، تاریخوں کو ہمارے صالات میں بڑا دخل ہے حضور صلی الله علیہ وسلم ان تمام کیفیات سے واقف ہیں۔ (مراة المناجح، ج۲ بم ۳۸۵)

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالٰی عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم مل الله اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم مل اللہ اللہ عند مقام ملل میں بحالت احرام پاؤں کی پشت پر سکی لگوائی۔

حَلَّافَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُودٍ، قَالَ: أَنْبَأْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اختَجَمَ وَهُوَ مُعْرِمُ مَلَكِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ.

شیرے حلیدی: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ چونکہ درمیان قدم پر بال ہوتے ہی نہیں لہذا وہاں فصد کی صورت میں بال دور کرنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا لہذا اس حدیث میں کسی تاویل یا تو جیہ کی ضرورت نہیں ،خصوصًا جب کہ بیفصد عذر کی بنا پرتھی ،عذر میں تو بال سونڈ کر فصد لینا بھی جائز ہے اگر چے فعد ہے واجب ہوگا۔ (لمعات واشد وغیرہ)

(مراة المناتج، جهم، ١٠٠٥)

# 51- بَابُ مَاجَاءَ فِيُ اَسْمَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ 51 - بَابُ مَا جَاءَ مَا رَك

عن سَعِيدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَغْزُومِيُّ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَخْمَدُ مَظْعِمِ ، عَنْ أُعِيدٍ بَنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أُعِيدٍ ، قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عليه وسلم: إِنَّ لِي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لِي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لِي النَّامَ الله عليه وسلم: إِنَّ لِي النَّامَ الله عليه وسلم: إِنَّ لِي النَّامَ النَّامَ النَّامَ النَّامَ النَّامَ النَّامَ النَّامَ النَّامَ النَّامَ عَلَى قَدَرِي عَنْ النَّامَ الْعَاقِبُ النَّامَ عَلَى قَدَرِي وَأَمَا الْعَاقِبُ النَّامَ لَيْ النَّامَ عَلَى قَدَرِي وَأَمَا الْعَاقِبُ النَّامَ عَلَى قَدَرِي وَأَمَا الْعَاقِبُ النَّامَ لَي النَّامَ النَّامَ عَلَى قَدَرِي وَأَمَا الْعَاقِبُ النَّامَ الله عَلَى قَدَرِي وَأَمَا الْعَاقِبُ النَّامَ اللهِ عَلَى قَدَرِي وَأَمَا الْعَاقِبُ النَّامَ لَيْ النَّامَ عَلَى قَدَرِي وَأَمَا الْعَاقِبُ النَّامَ النَّامَ النَّامَ اللهِ عَلَى قَدَرِي وَأَمَا الْعَاقِبُ النَّامَ اللهِ اللهِ عَلَى قَدَرِي وَأَمَا الْعَاقِبُ النَّامَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت محمد بن جبیر اپنے والد حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه صدوایت کرتے ہیں کہ بی کریم صافیقی پی نے فرمایا ہے شک میرے کئی نام (القاب) ہیں، میرانام محمد ہے، احمد ہے اور میرانام ماحی ہے کہ میرے ذریعے الله تعالیٰ کفر کومٹادے گا اور میرانام حاشر ہے یعنی قیامت کے دن لوگ میرے قدمول پی قیامت کے دن لوگ میرے قدمول میرانام عاقب (سب سے آخری) ہے میرانام عاقب (سب سے آخری) ہے کیونکہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔

شیر سے حلیت: علیم الامت مفق احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحن اس کی شرح
میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین نام حمد سے مشتق
ہیں: گھر، احمد مجمود کے معنی ہیں ہر طرح ہر وقت ہر جگہ ہرایک کا حمد کیا ہوا، یا ان کی
ہرادا کی ہروصف کی ذات کی حمد کی ہوئی کے تلوق بھی ان کی حمد کرے، خالق بھی ان کی حمد
ہرادا کی ہروصف کی ذات کی حمد کی ہوئی مخلوق بھی ان کی حمد کرے، خالق بھی ان کی حمد
فرمائے جتی فعمیں جتی سوانے عمریاں ہرزبان میں ہروقت حضور کی ہور ہی ہیں اتن کسی
کی نہیں ہو کیں، کیوں نہ ہو کہ قیامت کا دن اس نعت خوانی ہی میں تو صرف ہونا ہے
حساب کتاب تو چار گھنٹہ میں ختم ہوجاوے گا اور دن ہے پچاس ہزار سال کا وہ نعت
خوانی میں خرج ہوگا۔ شعر

# فقط اتنا سبب ہے انعقاد برم محشر کا کہان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے

احمد اسم تفضیل ہے جمر کا یا تو حمد معروف کا تو معنی ہوں گے بہت ہی حمد فرمانے والے اپنے رب کی ، یا حمد مجہول کا تو معنی ہوں گے بہت ہی حمد کیے ہوئے پہلے معنی قو ی بیل معنی قو ی بیل معنی قو ی بیل معنی و یہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع بیں حامدیت اور محمودیت میں جیسے آپ مرید بھی اللہ کے اور مراد بھی ، یوں ہی آپ طالب بھی بیں مطلوب بھی ، یوں ہی آپ احمد بھی محمود بھی ، حبیب بھی ہیں محبوب بھی ۔ (مرقات)

حضور سورج ہیں دوسرے انبیاء چاند تارے شع ہے اور کفر تاری ہے اگر چہ تاریکی کے اگر چہ تاریکی کو چراغ چاند سارے بھی دور کرتے ہیں مگر وہ رات کو دن نہیں بناتے سورج ساری رات کو دن بنادیتا ہے، نیز چراغ وغیرہ ایک محدود جگہ میں روشن کرتے ہیں سورج ساری زمین کومنور کر دیتا ہے اس لیے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ماحی ہوا، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ماحی ہوا، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا، نیز حضور ہم گنہ گاروں کے گناہوں کو، مجوبوں کے جاب کودور کرتے ہیں۔

سب سے پہلے قبر انور سے حضور اُٹھیں گے پھر دوسرے لوگ،سب سے پہلے حضور میدانِ محشر ہیں پہنچیں گے پھر حضور کے پیچھے ساری مخلوق نیز سارے لوگ آخر کارشفاعت کی بھیک ما تگنے حضور ہی کے پاس پہنچیں گے،حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اردگر دجمع ہوجا عیں گے،حضور ہی کو گھیر لیس گے،حضور کے پاس آکر پھر بارگاہ اللہ ہیں حاضر ہوں گے اس لیے حضور حاشر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

عاقب بنا ہے عقب ہے بمعنی پیچھے۔حضور سارے نبیوں سے پیچھے دنیا میں آئے، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بہت خیر چھوڑ گئے للبذا حضور عاقب ہیں سب کی عاقبت حضور کے دم سے ہی ہے۔خیال رہے کہ حضور عاقب یعنی پیچھلے نبی ہیں لہذا نہ آپ کے زمانہ میں کوئی نبی تھا اور نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی ہوسکتا ہے۔ جو انبیاء کرام زندہ تھے یا زندہ ہیں وہ اب بہ شان نبوت زندہ نبیں، اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جیسے حضرت عیسیٰ وادریس آسان میں اور خضر والیاس زمین میں علیم الصلو 5 والسلام ۔ (مرا ۃ المناجی،ج۸م، ۳۵)

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ سے ایک رائے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا تو آپ نے فرمایا (اے حذیفہ!) میں محمد اور احمد ہوں نی رحمت اور نبی توبہ ہوں اور میں سب سے چیچے آئے والا نبی ہوں اور خداکی راہ میں جنگ کرے والا نبی ہوں۔

الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَلَّاثَنَا أَبُو بَكْرِ الْمُوفِيُّ، قَالَ: حَلَّاثَنَا أَبُو بَكْرِ الْمُو عَلَيْ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَلَّاثَنَا أَبُو بَكْرِ الْمُن عَيَّاشٍ، عَنْ عَامِمٍ، عَنْ أَبِي وَايْلٍ عَنْ حُلَيْفَةً. قَالَ: لَقِيتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، في النَّبِي صلى الله عليه وسلم، في بَعْضِ طُرُقِ الْبَدِينَةِ، فَقَالَ: أَنَا الْبَعْضِ طُرُقِ الْبَدِينَةِ، وَأَنَا الْبُقَعِي الرَّحْبَةِ مُولِي النَّوْمَةِ ، وَأَنَا الْبُقَعِي الرَّحْبَةِ ، وَأَنَا الْبُقَعِي . وَأَنَا الْبُعَيْ . وَأَنَا الْبُعْ . وَأَنَا الْبُعْ . وَأَنَا الْبُعْ . وَأَنَا الْبُعْ . وَالْبُعْ . وَأَنَا الْبُعْ الْعَلَى . وَأَنَا الْبُعْلِي . وَالْبُعْ . وَأَنَا الْبُعْ . وَالْبَالِمُ . وَلَيْ الْبُعْ . وَأَنَا الْبُعْ . وَالْبَالُونُ . أَنْ الْبُعْرِي . وَلَيْنُ الْبُعْ . وَالْبَا الْبُعْفِي . وَالْبَا الْبُعْفِي . وَالْبَا الْبُعْفِي . وَالْبَالُمْ . وَنِي الْبُعْلُونُ . وَلَيْنُ الْبُعْفِي . وَالْبَالُونُ . أَنْ الْبُعْفِي . وَالْبَالِمُ . وَنِي الْبَعْفِي . وَالْبَالُمْ . وَلَيْنَا الْبُعْفِي . وَالْبَالِمُ . وَلَيْنَا الْبُعْفِي . وَلَيْلُهُ . وَلَيْلُولُونُ . وَنِي الْبُعْفِي . وَلَيْلُولُ . وَلَيْلُولُ . وَلَيْلُهُ . وَلَيْلُولُ . وَلَيْلُهُ . وَلَيْلُ . وَلَيْلُهُ . وَلَيْلُهُ . وَلَيْلُولُ . وَلَيْلُهُ الْمُنْفِعُ . وَلَيْلُهُ . وَلَيْلُ . وَلَيْلُهُ . وَلَيْلُهُ الْمُنْفِعُ . وَلَيْلُهُ . وَلَيْلُهُ . وَلَيْلُهُ الْمُنْفِعُ . وَلَيْلُهُ الْمُنْفِعُ . وَلَيْلُهُ . وَلَيْلُهُ الْمُنْفُلُولُ . وَلَيْ

نبیوں تمام انسانوں ساری مخلوق سے آگے رہنے والا کہ میر نقش قدم پرسب چلنے والے یا مقفی اسم سب کی مہمانی کرنے والا کہ دنیا اس کی مہمان ہو وہ سب کا میز بان، قفاد لا کہتے ہیں لطف وکرم مہمانی کے کھائے کو۔ (مرقات)

اس طرح کے میرے ہاتھ پر ساری خلقت نے توبہ کی اور کرے گی یا میرے دین میں توبہ آسان کردی گئی یا میرے دین میں توبہ آسان کردی گئی یا میری برکت میرے صدقہ سے حضرت آدم و دیگر نبیوں کی توبہ قبول ہو گئیں علی ہو کئیں۔ شعر

اگر نام محمد را نه آوردے شفیع آدم نه آدم یافح توبه نه نوح از غرق نجینا

یا جو میرے دروازے پر آجاوے رب کوتواب ورجیم پائے کؤجَدُوا اللهُ تُوَّابًا رَّحِیُّا۔

حضور کی رحمت عامدتمام جہان پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بر کت ہے دنیا میں عذا ب آنا بند ہو گئے رحمت خاصہ مؤمنوں پر رحمت خاص الخاصہ ولیوں، صدیقوں بلکہ گذشتہ نبیوں پر بھی ہے ، اللہ رب العالمین ہے حضور رحمۃ للعالمین ، حضور مؤمنوں پر رؤف ورجیم شعر

> رب اعلٰی کی نعمت پر اعلٰی درود حق تعالٰی کی منت په لاکھوں سلام حضور کی رحمت کا پورا بیان ناممکن ہے۔(مراة الناجیح،ج٨٩،٩٨٣)

> > نبی رحمت

ایک شخص امیر المومنین عثمان غنی رضی الله تعالٰی عنه کی بارگاہ میں اپنی کسی حاجت کے لیے حاضر ہوا کرتے امیر المومنین ان کی طرف التفات نه فرماتے نه ان کی حاجت پرغور کرتے ، ایک دن عثمان بن حنیف رضی الله تعالٰی عنه ان سے ملے ان سے شکایت

### كى ،عثمان بن حنيف رضى الله تعالى عنه في فرمايا:

اثت البيضاة فترضا ثم ات البسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم ان اسئلك واتوجه اليك بنينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبى الرحمة يا محمد ان اتوجه بك الى ربى فيقضى حاجتى وتذكر حاجتك و رح الىحتى اروح معك -

وضو کی جگہ جاکر وضو کر و پھر مسجد میں جاکر دورکعت نماز پڑھو پھر یول دعاکر وکہ البی امیں تجھ سے سوال کرتا اور تیری طرف ہمارے نبی محمصلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نبی رحمت کے ذریعے سے متوجہ ہوتا ہوں ، یارسول اللہ! میں حضور کے وسلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روافر ما ہے۔ اور اپنی حاجت کا ذکر کرو، شام کو پھر میرے پاس آٹا کہ میں مجی تمارے ساتھ چلوں۔

صاحب حاجت نے جاکر ایسا ہی کیا، پھر امیر المونین رضی اللہ تعالٰی عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے ، دربان آیا ہاتھ پکڑ کر امیر المونین کے حضور لے گیا، امیر المونین (عثان غنی ) نے اپنے ساتھ مند پر بٹھایا اور فر مایا کیے آئے ہو؟ انہوں نے اپنی حاجت عرض کی ، امیر المونین نے فوراً روافر مائی ، پھر ارشاد کیا؛ اسے دنوں میں تم نے اس وقت اپنی حاجت کی ۔ اور فر مایا : جب بھی تہمیں کوئی حاجت پیش آئے ہمارے پاس آنا۔ اب یہ صاحب امیر المونین کے پاس سے نکل کر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالٰی عنہ سے ملے ان سے کہا: اللہ تعالٰی آپ کو جز ائے خیر دے امیر المونین نہ میری حاجت میں غور فر ماتے سے نہ میری طرف النفات لاتے ، یہاں تک کہ آپ نے میری صفارش ان سے کہا۔

علان بن صنيف في مايا:

والله ماكلبته ولكن شهدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واتاة رجل ضرير تشكى اليه ذهاب بصرة فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم ايت البيضاة فتوضا ثم صل ركعتين ثم ادع بهذة الدعوات فقال عثبان بن حنيف فوالله ماتفى قنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كانه لم "يكن به ضرقط-

(المجم الكبير عن عنان بن حنيف حديث ١٨٣٨ المكتبة الفيصلية بيروت ١٨/٩)
خدا كى تسم إ بيس نے تو تم پارے بارے بيس امير المونين سے بجھ بھی نہ كہا
گر ہے ہيہ كہ بيس نے سيد عالم صلى اللہ تعالٰی عليہ وسلم كو د يكھا حضوركی خدمت اقدس بيس ايك نابينا حاضر ہوا اور اپنی نابينائی كی شكايت حضور سے عرض كی ،حضور اقدس صلى اللہ تعالٰی عليہ وسلم نے فر مايا : موضع وضو پر جاكر وضوكر كے دوركعت نماز پڑھ پھر بيد دعا نميں پڑھ۔عثمان بن حنيف جاكر وضوكر كے دوركعت نماز پڑھ پھر بيد دعا نميں پڑھ۔عثمان بن حنيف بن كر رہے شے كہ دو نابينا ہمارے پاس انھيارے ہوكر آئے گو يا بھی انكی بی كررہے شے كہ دہ نابينا ہمارے پاس انھيارے ہوكر آئے گو يا بھی انكی آئے موں بيس كچھنف ان بن تھا۔

( فآدي رضويه، جلد • ٣٩٨ مرضا فاؤنذيش، لا بور )

### نى توبە:

اقول وہ نی توبہ ہیں، بندول کو تھم ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اس کا علم اس کا سمع اس کا شہود سب جگہ ایک ساہے محر تھم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہوتو میر مے جبوب کے حضور حاضر ہو۔ قال تعالٰی:

ولو انھم اذ ظلموا انفسھم جاؤك فاستغفی والله واستغفی لھم

الرسول لوجده دارثله توابًا رحيا۔ (القرآن الكريم ٢٣/٣) اگر وہ جواپنی جانوں پرظلم كريں تيرے پاس حاضر ہوكر خدا سے بخشش ع چاہيں اور رسول ان كى مغفرت مائكے تو ضرور خدا كوتوبہ قبول كرنے والا مہريان يا كيں۔

حضور کے عالم حیات ظاہری میں حضور ظاہر تھا، اب حضور مزار پر انوار ہے اور جہال سے بھی میسر نہ ہوتو ول سے حضور پر نور کی طرف توجہ حضور سے توسل فریاد، استغاثہ، طلب شفاعت کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب بھی ہرمسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہیں،

ملاعلی قاری علیه رحمة الباری شرح شفاشریف میں فرماتے ہیں:

روح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حاضرة في بيوت اهل الإسلامر (شرح شفاء للقارى على باش نيم الرياض، الباب الرائع من القم الثاني، مطبعة الازبرية المعرية بمعرس / ٢١٣٠)

نی صلی الله تعالی علیه وسلم ہرمسلمان کے گھر میں جلوہ فر ماہیں۔

( فآوي رضوبيه جلد ١٥ ص ١٥٥ رضا فاؤنذيش ولا مور )

52- بَابُمَاجَاءَ فِي عَيْشِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گزراوقات

حفزت ساک بن حرب رضی الله تعالٰی عند فرماتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالٰی عند کو فرماتے ہوئے سنا (اے لوگوں) کیاتم اپنی پیند کے مطابق

حَلَّ فَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَلَّ فَنَا أَبُو الأَّحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: کھانے اور پینے کی چیزیں عاصل نہیں أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا ۺؚؠٞؾؙۿٵڶؘقؘؙڶڗٲٞؿؿؙٮؘٚڹؚؾۜڴۿڝڸ كرتے؟ بيتك ميں نے تمہارے ني الله عليه وسلم ، وَمَا يَجِرُ مِنَ النَّقَلِ، مَا يَمُلأُ بَطْنَهُ. کھیوری بھی نہیں تھیں جن سے آپ بیر ہو جاتے (نبی کریم مان اللہ کا فقر اختیاری تھا

اضطراري تقا\_) شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمه يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ بیز خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام و تا بعین ہے ہے جب کہ مسلمانوں کو اللہ تعالٰی نے بڑی فراخی عطافر مادی تھی خصوصًا عبد فارو تی عثانی میں ۔مقصد پیہے کہ اس فراخی رزق پر اللہ تعالٰی کاشکر کرویا اعتراضا فر مایا کہتم لوگوں نے دنیا کی فراوانی یا کرحضور صلی الله علیه وسلم کا زہد تقویٰ اور ترک دنیا کا طریقیہ چيوژ ديا\_(مرقات)

دفل کالفظی ترجمه گذہے یعنی ایے معمولی خرے جس میں برقتم کے خرے موجود ہیں ا نکا کوئی خاص نام نہ ہو بکھرے پھرتے ہوں یعنی اعلیٰ کھانوں اعلیٰ کھجوروں كاتو ذكري كيا ہے۔ردى معمولى گذخر مے بھى افراط سے نہ ياتے تھے، غالبا بيدذكر بے فتح خيرے يملے كا\_ (مراة المناجي، جديم ٥٥)

حفزت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ ہم اہل بیت رسول الله مَا الله مِنْ الله الله على الله الك مہینہ (گریس) آگ نہیں جلاتے تھے اورصرف تحجوروں اور یانی پر گزارہ ہوتا تھا

 حَتَّاثَنَا هَارُونُ بُنُ إِسْعَاقَ. قَالَ: حَنَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتُ: إِنْ كُنَّا آلَ مُعَتَّدِ مَمَكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِكُ بِنَادٍ ، إِنْ هُوَ

إلا التَّهُرُ وَالْهَاءُ.

(اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالٰی عنہ اہل بیت میں شامل ہیں۔)

شیر حسابید: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی بعض مہینے ایسے گزرتے تھے کہ ہم پورا پورا مہینہ پچھ نہ پکاتے مصرف مجموروں اور پانی پرگزارہ کرتے تھے، ہاں اگر کوئی محفق پچھ تھوڑا گوشت بھیج دیتا تو اس کے پکانے کوآگ جلاتے تھے، یہ ہے غذا اس شہنشاہ کونین کی جوگل جہال کے مالک ومختار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

اور کھی تھوڑ سے چھوہارے کھانا پانی پی کر پھر رہ جانا دو دو مہنے یوں ہی گزارہ صلی اللہ علیہ وسلم

(مراة الناتيج، جديه (سراة الناتيج،

حفرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحفرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحدرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ برائیوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم مل شاہ اللہ سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے بیٹ پر باند ھے ہوئے ایک ایک پھر سے پھر اٹھا کر دکھایا تو نبی کریم مل شاہ شاکر اٹھا کر دکھایا تو نبی کریم مل شاہ شاکر دکھایا تو نبی کریم مل شاہ شاکر دکھایا تو نبی کریم دو (باند ھے ہوئے) بھر دکھائے۔

♣ حَلَّاثَنَا عَبْلُ اللهِ بْنُ أَيِ زِيَادٍ قَالَ: حَلَّاثَنَا سَيَّارٌ قَالَ: حَلَّاثَنَا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ. عَنْ يَزِيلَ بْنِ أَي مَنْصُورٍ. عَنْ أَنْسٍ، عَنْ أَي طَلُعَةً، قَالَ: شَكُونًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الْجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ جَبْرٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنْ بُطْنِهِ عَنْ جَبْرٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ بَطْنِهِ عَنْ جَبْرٍ فَرَفَعَ رَسُولُ بَطْنِهِ عَنْ جَبْرٌيْنٍ. شیرے حلیت: علیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں قو حضرت ابوطلحہ کے میں فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ خندق کا نہیں کیونکہ اس غزوہ میں تو حضرت ابوطلحہ کے گھرتمام خندق کھودنے والے بلکہ تمام اہل مدینہ کی دعوت حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ چار سوجو کی روٹیوں سے سارے اہل مدینہ کوشکم سیر فرمادیا ہے کی اورغزوہ کا واقعہ ہے۔

یعنی تمام صحابہ کو ایک ایک دن کا فاقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دن یا زیادہ
کے لگا تار فاقے شخے۔ بہت روز تک نہ کھانے سے انسان میں کھڑے ہونے کی قوت
نہیں رہتی پیٹ پر پتھر باند ھنے سے کھڑا ہونا ممکن ہوجا تا ہے اسے ہم لوگوں نے نہیں
آز مایا ہے کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر گئے ہم کو ایسی نعمتیں کھلاتے ہیں کہ سجان
اللہ! (مراۃ المناجے می عرمی 4)

حضرت الوجريره رضى الله تعالى عنه فرمات بين كدايك دن بي كريم من الله تعالى الله وقت اليه وقت باجر تشريف لائ كرت تصاور نه آپ نه كوئى ملاقات كرتا تها (يعني آپ كايه معمول نه تها) (اي اثناء مين حضرت الوبكر مديق رضى الله تعالى عنه حاضر ہوئ بي كريم من الله تعالى عنه حاضر ہوا ہوں ، اور (الله لله قات كے ليے حاضر ہوا ہوں ، اور (الله ليے تاكه) آپ كى زيارت كروں اور

حَدَّثَنَا الْحَدِّدُنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَدُّ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَدُ بُنُ أَبِ إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَلِكِ بُنُ عُمْيُو، عَنْ أَبِي سَلَمَةُ بُنِ عَبْدِ الرَّعْتِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّعْتِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنِي عَبْدِ الرَّعْتِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. في سَاعَةٍ لا يَخُرُجُ عليه وسلم. في سَاعَةٍ لا يَخُرُجُ عَلَى الله فيها أَحَدُ، فَأَتَاهُ فِيهَا أَحَدُ، فَأَتَاهُ أَبُورَ بُكُورٍ، فَقَالَ: مَا جَاءِ بِكَ يَا أَبَا لَهُ بَكُورٍ، فَقَالَ: مَا جَاءِ بِكَ يَا أَبَا لَهُ بَكُورٍ، قَالَ: خَرَجُتُ أَلَقَى رَسُولَ بَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عِلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

سلام عرض کروں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه حاضر ہوئے، نی کریم مانطالی نے ان سے بھی آنے کا سب یو چھا، حضرت عمر رضی اللہ بھوک کی وجہ سے آیا ہوں ، نبی یاک بھوک محسوں کی ہے چھر (تینوں حضرات) ابوالهيشم بن تيبان انصاري رضي الله تعالى عنہ کے گرتشریف لے گئے، حفرت ابوالبیشم بهت سی تھجوروں، در ختوں اور بكريوں كے مالك تھے (ليكن) آپ کے ہاں کوئی خادم نہیں تھا،حضرت ابوالہیشم (اس وقت) گھر پرنہیں تھے چٹانچہ ان ك بارك مين ان كى زوجه محترمه س یو چھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا یانی لینے گئے ہیں۔تھوڑی ویر بعد حفرت ابو البيشم تشريف لے آئے، آپ کے یاس ایک مشک تھی ہے آپ بمشكل اٹھائے ہوئے تھے، آتے ہی (یانی رکھ کر نبی کریم مانظیم ے لیث

اللوصلى الله عليه وسلم وَأَنْظُرُ في وَجُهِهِ، وَالتُّسُلِيمَ عَلَيْهِ، فَلَمُ يَلْبَثُ أَنْ جَاءَ عُمْرُ، فَقَالَ: مَا جَاءً بِكَ يَا حُمُون، قَالَ: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: وَأَمَّا قُدُ وَجَدُتُ بَعْضَ ذَلِكَ. فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْفَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الأَنْصَارِيّ، وَكَانَ رَجُلا كَثِيرَ النَّخُل وَالشَّاءِ، وَلَهُ يَكُنُ لَهُ خَدَّمٌ، فَلَمْ يَجِدُوهُ. فَقَالُوا لِامْرَأْتِهِ : أَيْنَ صَاحِبُكِ؛ فَقَالَتِ: انْطَلَق يَسْتَعْنِبُ لَنَا الْبَاءَ، فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا . فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلُتَزِمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيُفَيِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، ثُمَّ انْطَلَق عِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا . ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى تَخُلَةٍ لْجَاءَ بِقِنْوِ فَوَضَعَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَفَلا

م اورع ف كرنے لك مير ال آپ پرفداہوں، پھر (تینوں حضرات) کو ائے باغ میں لے گئے اور ان کے لیے فرش ( نمبل وغيره) بجهايا ، پھر گئے اور هجور کاایک بوراخوشه لا کرحاضر کردیا، نی كريم سأيفي اليلم في فرمايا تو ان ميس ہے ہارے لیے پختہ مجوری چن کر کیوں نہیں لایا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللدمان فاليلم من في جابا كرآب خود حب مرضى پخته یا کچی منتخب فرمالیں، پھر ان تمام حضرات نے تھجوریں کھائیں اور اس یانی میں سے بیا (جووہ لائے تھے) بی كريم من النالية نه فرما يا قتم بخدا! به المحند ا سابه، تازه وعده مجوري اور شمندا ياني ان نعتول سے ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن یو چھا جائے گا پھر حفرت ابواہیشم (گھر) تشریف لے جانے لگے تاكه كھانا تياركر كے لائيں تو حضور اكرم مَلْ الْفُلِيدِيم فِي فَرْ ما يا مارے ليے دودھ والی بکری ذرج نه کرنا چنانچدانہوں نے بکری کا بچہ ذنح کیا پھر مہمانوں نے کھانا کھایا تو

تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنُ رُطَيِهِ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرَدُتُ أَنُ تَخْتَارُوا، أَوْ تَخَيَّرُوا مِنْ رُطَهِهِ وَبُسُرِ يِهِ. فَأَكُّلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: هَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِيدٍ مِنِ التَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلَّ بَارِدٌ، وَرُطَبُ طَيِّبٌ. وَمَاءٌ بَارِدٌ فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لا تَنُهَ تَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ، فَنَهُ حَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ جَنْيًا، فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكُلُوا. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: هَلَ لَكَ خَادِمٌ ؟، قَالَ: لا. قَالَ: فَإِذَا أَتَاثَا . سَبْحٌ ، فَأَتِنَا فَأْتِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُبَا ثَالِكُ، فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الْحُتَرُ مِنْهُمَا فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اخْتَرُ

لى فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْبُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنَّ ، خُلُ هَلَا، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا فَانْطَلَق أَبُو الْهَيْقَمِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتِ امْرَأْتُهُ: مَا أَنْتَ بِبَالِغِ حَتَّى مَا، قَالَ فِيهِ النَّبِيمُ صلى الله عليه وسلم إلا بأن تَعْتِقَهُ، قَالَ: فَهُوَ عَتِيتٌ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثُ نَبِيًّا وَلا خَلِيفَةً إِلا وَلَهُ بِطَانَتَانِ : بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَبِطَانَةُ لا تَأْلُوهُ خَبَالا ، وَمَنْ يُونَّ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَلُ وُفِي .

نی کریم مان ایج نے حضرت ابوالبیشم رضی الله تعالٰی عنہ ہے یوچھا کہ کیا تمہارے یاس خادم ہے؟ عرض کیانہیں، فرمایا جب مارے یاس قیدی آئی تو حاضر ہونا ( پر کھے وصہ بعد ) ٹی کریم مان الیا کے یاس صرف دو غلام آئے جن کے ساتھ تيسرا نه تفا،حضرت ابوالبيشم رضي الله تعالى عنه حاضر ہوئے توحضور اکرم مان اللہ نے فرمایا ان دونول میں سے ایک بیند کراو، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی مَنْ عَلَيْهِمْ آپ خود عی منتخب فر مالیس (اس یر) نبی کریم سان ایج نے فرمایا بے شک جس آ دی ہے مشورہ لیاجا تا ہے وہ امین ہوتا ہے، تو اس (غلام) کو لے جا۔ کیونکہ میں نے اے نماز یڑھے دیکھا ہے اور میں تھے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے كى نصيحت كرتا ہول ، پھر حفزت ابوہيشم رضی الله تعالٰی عنہ نے گھرجا کراپنی زوجہ کو نبی کریم مانشایی کا ارشاد یاک سنایا تو آپ کی بوی نے کہا کہ بی کریم مانفالیج نے اس کے بارے میں جو حقوق بورا

كرنے كا عكم ديا ہے تم ہر گز يورانيس كر عكتے البتہ تم اے آزاد كردو(ال ير) حضرت ابواہیشم نے فر مایا کہ وہ آزاد ہے ( یعنی آزاد کرویا) نی اکرم منافقیلے نے (خبر ملنے یر) فرمایا بیشک الله تعالی نے ہم نی اور ہر خلیفہ کے لیے دو باطنی مثیر مقرر كيے ہيں ايك (باطنی)مشيرات نیكی كاعم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور ایک (باطنی) مثیر تباہ کرنے میں کی نہیں کرتا (اس لیے) جوشخص برے مثیرے بچایا گیا وہ ہرتشم کی برائیوں سے )محفوظ رکھا گیا۔

شیرے حلایت: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آپ کا نام احمد، لقب احمر ہے، کنیت ابو عسیب مگر اپنی نسبت ہیں مشہور ہیں، حضور صلی الله علیه وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

لیعنی چارحضرات حضور نبی کریم صلی الله علیه دسلم اور ساتھ ہی سیتین خدام بارگاہ۔ سیہ باغ ابوالہیثم کا تھا یا کسی اور انصاری کا مگر سیروا قعہ دوسرا ہے اور جو پہلے مذکور ہوا وہ دوسرا تھا۔

پہلے جو دا قعہ ندکور ہوا ہاں باغ والےصاحب خود کھجوروں کا خوشہ لائے تھے اور کری ذرئح کی تھی۔ یہاں طلب سر کارنے فر مائی ،للبذا بیروا قعہ دوسرا ہے۔ بیرسوال وہ نہیں جس سے منع فر مایا گیا ہے یعنی ذات کا سوال ، بیرسوال ایسا ہے جیے والد اپنی اولا دسے یا مولی اپنے غلام سے یا دوست اپنے دوست سے کچھ طلب کرے اس سوال سے تو صاحب خاند کو قیامت تک کے لیے فخر ہوگیا کہ مجھے سرکار حضور فے اس لائق سمجھا کہ مجھے سے پیطلب فر مایا للہذا بیا حادیث نثر ایف میں تعارض نہیں جس سوال سے ممانعت ہے وہ اور سوال ہے ہی کچھا ور سوال۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیااور ان حضرات صحابہ نے بھی ،حضور کو ٹھنڈا بلکہ باس پانی بہت مرغوب تھا۔

خیال رہے کہ یہاں لتسٹلن صیغہ جمع مینکام نہیں بلکہ جمع مخاطب ہے یعنی ت ہے ہے ن سے نہیں، یعنی اے میری امت والو! تم ہے سوال ہوگا حساب ہوگا کہ ان نعتوں کا شکر میتم نے کیا اوا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے مید حساب نہیں حضور ہے سوال تو یہ ہوگا کہ آپ کی امت نے آپ سے کیا برتا وا کیا، حضرات انبیاء کرام سے نعمتوں کا سوال نہیں۔ (مرقات)

لینی میر مجوری اگر چینعتیں ہیں مگر نہایت معمولی جن کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی ایوں ہی نہیں کی جاتی ایوں ہی باری باری باری پھرتی ہیں، تعجب ہے کہ ان کا حساب بھی ہوگا۔ حضرت عمر کا پیٹل اور میرسوال انتہائی خوف البی کا باعث تھا کہ جب ان جیسی چیزوں کا بھی حساب ہے تو اعلیٰ چیزوں کا کیا ہے گا،ان کا حساب کس قدر سخت ہوگا تحقیر کے لیے میرسوال نہیں۔

جوضروریات زندگی ہے ہیں ان کے متعلق صاب نہ ہوگا کہتم نے ان کاشکریہ کیا ادا کیاوہ چیزیں توعبدیت ومر بوہیت کاحق ہیں حق کا حساب نہیں ہوتا۔

یعنی بقاءانسانی ان تین چیزوں پر موقوف ہے: زندگی رکھنے کے لیے ستر چھپانے والا کپڑا اور پیٹ میں بوجھ ڈالنے کے لیے روٹی کامعمولی ٹکڑا اور چوہے کے سوراخ جیسامعمولی مکان جس میں مال بہ تکلف جا آسکے۔ سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے یہ چیزیں زندگی کی موقوف علیہ ہیں قیامت کے حساب سے خارج ہیں گریہ مجبوریں اگر چہ

معمولی سپی مگر ہیں ضروریات کے علاوہ کہ سی بھی ہیں جن میں لذت ہے لہذا ان کا حساب ہوگا۔ چر ح کے پیش جیم کے سکون سے جمعنی سوراخ یا جمعنی مجر یعنی پھر وں سے کھیری ہوئی زمین۔ (مرقات)

عاکم نے مشدرک میں بیرحدیث نقل کر کے آخر میں فرمایا کہ حضور نے ارشاد کیا کہ اگر تم کو بیگرال معلوم ہوتو ہر نعت کھاتے وقت بیر پڑھ لیا کروہم اللہ علیٰ برکت اللہ اور کھا چکتے پر پڑھا کرو الحد لله الذی هو اشبعنا وارادانا وانعم علینا وافضل، یکلمات ان نعتوں کاشکر بیایں۔(مرقات)(مراة الناج، ج۲میں ۱۰۱)

مزيدآ كارشادفرماتين:

یہ واقعہ مشکوۃ شریف باب ضیافت ہیں گرر چکا ہے۔ یہ ابوالہیٹم وہ ہی خوش نصیب صحابی ہیں جن کے باغ میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق وعمر فاروق رضی اللہ عنہم بھوک کی حالت میں مہمان ہوئے تھے اور انہوں نے حضور کی شاندار مہمانی کی وہاں ہی آپ کے حالات بیان ہو تھے۔

وہاں ادھارنہیں ہوتا کوئی معمولی نذر عقیدت پیش کرے وہاں ہے مالا مال کردیا جاتا ہے، کھانا کھا کریدارشادفر مایا کہ ہم تم کوغلام عطا کریں گے۔

لینی آپ کا چناؤ میرے چناؤے بہتر ہوگا کہ حضور بھے پر مجھ سے زیادہ مہر ہان ہیں۔حضور مصطفی مختار ہیں،حضور کے اختیار پر دار و مدار ہے۔ (مرقات) جو حضور کے چناؤیش آگیادہ رب تعالی کے چناؤیش آگیا۔

قیامت تک کے لیے بیقاعدہ مقرر فرمادیا کہ اگرتم ہے کوئی شخص مشورہ کرے توقم پر لازم ہے کہ خلاف مصلحت اسے مشورہ نہ دواگر ایسا کیا توقم خائن ہو گے، مشورہ لینے والا اگر چید شخمن ہوگرمشورہ اچھا دو۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ نمازی مسلمان کو اپنے کام کاج کے لیے ملائم

رکھو، بیوی اولاد، خدام، دوست احباب، رشتہ داروہ ہی ایتھے جونمازی ہول، نمازی آدمی ان شاءاللہ متقی پر ہیز گار فیرخواہ ہوتا ہے جو خدا سے ندڈ رے وہ بندے سے اور اس کا حق مارنے سے کیا ڈرے گا۔

اس فرمان عالی کے دومعنی ہو سکتے ہیں: ایک بیرکداس خادم کو بمیشہ اچھی باتوں کی تھیجت وصیت کرتے رہنااس کی اصلاح بھی تمہارے فرمہ ہے۔ دوسرے بیر کہ آس کے متعلق میری وصیت قبول کرو کہ اس سے بھلائی کے ساتھ پیش آٹا وہ حضرت بیر دوسرے معنی میں سمجھے اور انہوں نے گھرلے جاکرائے آزاد کردیا۔

(مراة الناجح، ج٢،٩٥٨)

حضرت قيس بن ابي حازم رضي الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن الي وقاص رضى الله تعالى عند كوفر ماتے ہوئے سناكہ ميں (اس امت میں) پہلا مخض ہوں جس نے اللہ کے راتے میں (کسی کافرکا) خون بہایا اور اللہ کے رائے میں سب سے پہلے تیر چلانے والا ( تھی) میں ہوں، میں اینے آب کو نبی کریم ملافظالیہ کے صحابہ کرام کی جماعت میں جہاد کرتا ہوا دیکھے رہا ہوں ہم صرف ورختول کے یے اور خار دار ورخوں کے پھل کھاتے تھے یہاں تک کہ جارے منہ (اندرے) زخی ہو گئے

الله عَلَّكُنَا عمر بن إسماعيل الماعيل بن مجال بن سعيد، حَدَّثَتِي أبي عَنْ بِيانِ حَلَّاثَنِيْ قيس بن حازم ، قَالَ : سمعت سعد بن أبي وقاص يَقُولُ: إِنَّى لأَوْل رَجِل أَهْرَقَ دَمَّا فِي سَيِيلِ اللهِ , وَإِنَّى لِأَوْلِ رَجِلِ رَخَى بِسَهُمِهِ فِي سَبِيل اللهِلقَدُ رَأَيْتُنِي أَغْزُوا فِي الُعِصَابَةَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمِّدٍ صلى الله عليه وسلم مَا تَأْكُلُ إلاَّ وَرَقَى الشَجَرِ وَالْحُبُلَةَ حَثَّى تَقَرَحَتْ أَشْدَاقُنَا وَإِنْ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَّا تَضَعُ الشَّأَةُ وَالبَحِير

اور جب ہم سے کوئی ایک قضائے حاجت
کرتا تو بحری اور ادنٹ کی طرح مینگنیاں
باہر آتیں (اس کے باوجود) اب قبیلہ بنو
اسد مجھ کو دین کے معاطع میں طعنہ دیے
ہیں (اگر ایسا ہے) تو پھر میں ضرور ہی
نقصان میں ہوں اور میرے اندال ضائع
ہوگئے (حالا نکہ بیمکن نہیں)۔

وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يَعَزِّرُونَنِي فِي الدِّيْنِ لَقِيلُ خِبْتُ إِذَنُ وَخَسِرُت وَضَلَ عَمَلِي .

شیرے حدیث: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کی شرح ابھی پچھ پہلے کی جا چک ہے کہ آپ نے کس موقعہ پریہ تیرچلا یا تھااول تیرچلا ٹا بھی اللہ تعالٰی کی بڑی نعت رحمت ہے۔

حبله ح کے پیش ب سے سکون سے کیکر یعنی ببول کے نیج \_ند معلوم وہ حضرات بیر کیسے کھاتے ہوں گے میہ ہیں ان حضرات کی قربانیاں بے مثال اسلام کی قدران سے پوچھوہم نے کمایا ہوااسلام پایا ہم کیا قدر کر سکتے ہیں۔

لیعنی ہم کو پاخانہ بکری کی مینگنی کی طرح بالکل خشک ہوتا تھا جس میں کوئی تری نہیں،اگر کوئی ترچیز کھا کمی تو تری ہوجب ہے اور بول کے چھکھائے جا کیں گے تو یا خانہ بھی ایسا ہی ہوگا۔

یہاں اسلام سے مراد نماز ہے کیونکہ نماز اسلام کا بہت اہم رکن ہے،قر آن جمید میں نماز کو ایمان کہا گیا ہے منا کان اللهُ لیکنیٹ کا ایٹنٹ کُٹم تعزیر بمعنی سز ابھی آتا ہے اور مجمعنی تعلیم اور بمعنی تعظیم بھی و تُنعیِّز رُوْ کا وَتُکوَقِّ اوْ کا وَ تُسَیِّ حُوْدٌ یہاں بمعنی تعلیم ہے۔ (اشد) لیعنی اگر ان تمام خدمات اور صحبت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے باوجود مجھے نماز مجھی نہیں آئی میں ان لوگوں کے سکھانے کا حاجت مندر ہاتو میں بہت ہی خائب و خاہر ہوا، یہ لوگ مجھے نماز سکھانے کی کوشش نہ کریں بلکہ مجھ سے نماز اور دوسرے احکام اسلام سیھیں میں صحبت یا فتہ مصطفی ہوں صلی اللّہ علیہ وسلم ۔ یہاں بنی اسد سے مرادز بیر ابن عوام ابن خویلد ابن اسد کی اولاد ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت اپنے علمی کمالات وفضائل بیان کرنا جائز ہے کہ یہ بھی رب کاشکر ہے فخرنہیں۔

حضرت عمرض الله عند نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو کوف کا گورزمقر رفر ما یا تھا، وہاں قبیلہ بنی اسد آباد ہے ان لوگوں نے آپ کی شکایت حضرت عمرض الله عند کی خدمت میں کی اس شکایت میں ہے بھی کہا کہ بیٹماز غلط پڑھتے ہیں اور ہم کو غلط ہی پڑھاتے ہیں جس سے ہماری نمازیں برباد ہوتی ہیں، حضرت عمر نے آپ کو طلب فر ما یا اور ان کی شکایت پیش کیس تو آپ نے جواب میں بیفر مایا کہ میں اولین مؤمنوں میں اور ان کی شکایت پیش کیس تو آپ نے جواب میں بیفر مایا کہ میں اولین مؤمنوں میں سے ہوں میں نے صد ہا نمازی حضور کے پیچھے پڑھی ہیں میری نماز غلط کیے ہوسکتی ہے۔ (مراة المناج، جمرہ ۴۵)

حضرت خالد بن عمیر رضی الله تعالی عنه عنداور شویس (ابورقاد) رضی الله تعالی عنه فرمات چین که حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه الله تعالی عنه نے عتبہ بن غزوان رضی الله تعالی عنه کو (لشکر کا سردار بناکر) بھیجا اور فرمایا تم اور تبہارے ساتھی جاو اور جب سر فرمای تجروں کے قریب پہنچو (تو وہاں قیام کرو) پھروہ تمام روانہ ہوئے اور جب مربد (جہاں اب روانہ ہوئے اور جب مربد (جہاں اب بھرہ کی بیرونی آبادی ہے) کے مقام پر

ماثنا محبد بن بشار حداثنا صفوان بن عيسى حداثنا صفوان بن عيسى حداثنا محبدبن عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوى قال: سمعت خالدٍ بُنِ عُمُرُدٍ وشويسًا أبا الرقاد قالا: بعث عمر بن الخطاب عُتُبَةُ بُنُ غَزُوَانَ وقالَ انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم فى أقصى أرض العرب وأدنى بلاد أرض العجم

ہنچ تو وہاں انہوں نے زم وسفید پھر یائے (وہال کے لوگوں سے) یو چھا یہ کیا ہے؟ انہول نے جواب دیا بہ بھرہ (نامی پتھر) ہیں اور جب ( دجلہ کے ) چھوٹے یل کے برابر کننے تو (آپی میں) کئے لَكِتْمْهِيں اى جَلْه كاحكم ديا گياہے پھروہاں اتر گئے ( پھر راوی نے سارا واقعہ بیان کیا) راوی نے کہا کہ عتبہ بن غزوان نے بیان کیا کہ میں نے اینے آپ کو نی كريم مانفالي كى ساتھ ديكھا اس وقت میں (پہلے) سات (ملمانوں) میں ہے ایک تھا ہارے یاس کھانے کے لیے صرف درختوں کے ہے تھے یہاں تک کہ ہمارے منہ (اندر سے) زخمی ہو گئے چر جھے ایک (گری ہوئی) جادر کی جے میں نے اپنے اور حضرت سعد کے درمیان تقتیم کرلیا(اوراب) ہم ساتوں کسی نہ کسی شر کے حاکم ہیں اور جارے بعد آنے والے عاکموں کاتم تجربہ کرلوگے۔

فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا المكان فقالوا: ما هنه؛ هنه البصرة. فسأرواحتي إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا: هاهنا أمرتم, فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال: فقال عتبة بن غزوان: لَقَنُ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لسَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَنَا طَعَامُم إِلاَّ وَرَثَّى الشَّجَرِ حَتَّى تَقَرِحَتُ أَشُدَاقُنَا فالْتَقَطْتُ بُرُدَةً فَقسمتهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعُدِ بن أبي وقاص فَمَا مِنَّا مِن أُولَئِكَ السَّبْعَة أَحَد إلاَّ وَهُوَ أُمِيرَ مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ وَسَتَجُرُبُونَ الأُمْرَاءَ بَعْلَكًا.

شرح حديث: مسلمانول بركفار مكه كاظلم وستم

حضرت عتبدرضی الله تعالی عندان صحابہ میں جیں جنہوں نے ابتداء ہی میں واعی

توحيد كولبيك كها قها، (متدرك عاكم جلد ٢١٠:٣)

کفار مکہ کی ظلم وستم سے تنگ آ کر ملک جبش کی دوسری ہجرت میں شریک ہوئے ؟ لیکن کچھ عرصہ کے بعد پھر واپس آ گئے ، نبی کریم مان آلیے اس وقت تک مکہ میں موجود تھے۔

حفرت عتبہ بن غروان رضی اللہ عنہ اولین صحابہ کرام میں سے ہیں، دومری ہجرت حبشہ میں شریک ہوئے لیکن کچھ عرصہ کے بعد پھر واپس چلے آئے ۔ ہجرت مدین سعادت حاصل کی اور حضرت ابود جاند رضی اللہ عنہ کے ساتھ مواخات قائم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غروات میں شریک ہوئے ۔ تیراندازی کے لحاظ سے ان کا شار اپنے فن کے کاملین میں ہوتا تھا۔ اصحاب صفہ میں شامل ختھ ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کئی مہمات کی کامیاب قیادت کی ۔ تقوی کی، زہر، جفائشی اور عاجزی وانکساری کے اوصاف سے مزین متھے۔ تکبر اور خرور سے دور کا کھی علاقہ نہیں تھا۔ فر مایا کرتے سے میں خدا سے اس بات کی پناہ ما نگتا ہوں کہ انسانوں کی نظروں میں حقیر رہنے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا سمجھوں ۔ (اسدالغاب)

عتبه بن غزوان كاخطبه

خالد بن عمیر عدوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جمیں حضرت عقبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و شناء کرنے کے بعد کہا: دنیا نے اپنے اختیام کی خبر دے دی ہے اور بہت جلد پیٹے موڑنے والی ہے اور اب دنیا صرف اتنی رہ گئی جننا برتن میں پچھ بچا ہوا پانی رہ جاتا ہے اور اب تم دنیا ہونے والے ہو جو لازوال ہوگا، سواتم اپنے ساتھ بہترین ماحضر کے کشقل ہو، کیونکہ ہم سے والے ہو جو لازوال ہوگا، سواتم اپنے ساتھ بہترین ماحضر کے کشقل ہو، کیونکہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک پھر کھی اس کی تہہ کونہیں پاسکے گا، اور خدا کی قسم جہنم بھر جائے گئے وہ ستر سال تک اس

گی اور بے شک ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے ایک پٹ سے
کے کردوسرے پٹ تک چالیس سال کی مسافت ہے اور جنت میں ضرور ایک ایسادن
آئے گا جب وہ لوگوں کے رش سے بھری ہوئی ہوگی، اورتم کومعلوم ہے کہ میں ان
سات صحابہ میں سے ساتواں تھا جو رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
اور ہمارے پاس درخت کے پتوں کے سوااورکوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، جی کہ ہماری
باچھیں چھل گئیں۔ مجھے ایک چاور مل گئی تو میں نے اپنے اور حضرت سعد بن مالک کے
درمیان اس کے دوجھے کیئے ،نصف چاور کا میں نے تہدند بنایا اور نصف کا حضرت سعد
بین مالک نے ، اور آج ہم میں سے ہر شخص کی نہ کی شہر کا امیر ہے، اور میں اس چیز سے
اللہ کی بناہ ما نگرا ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ تعانی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ساتھ اللہ فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا ادر ستایا گیا جتنا کسی دوسرے کوئیس ڈرایا ادر ستایا گیا جتنا کسی دوسرے کوئیس ڈرایا ادر ستایا دن ادر رات ایسے بھی گزرے کہ میرے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالٰی عنہ کے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالٰی عنہ کے جائدار کھانے کی کوئی ایسی چیز تھی جے کوئی جائدار کھالے صرف آئی چیز جے بلال بغل میں لے لیس (یعنی تھوڑی سی چیز )۔

خَانَتَنَا عَبْلُ اللهِ بَنُ عَبْلِ اللهِ بَنُ عَبْلِ اللهِ بَنُ عَبْلِ اللهِ بَنُ عَبْلِ اللهِ عَنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ على الله عليه قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وَمَا عَلَى أَخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يَعْفَ أَحَلٌ، وَلَقَلُ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يَعْفَ أَحَلٌ، وَلَقَلُ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يَعْفَ أَحَلٌ، وَلَقَلُ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يَعْفَ أَحَلٌ، وَلَقَلُ أَتَتُ عَلَى اللهِ وَمَا يَعْفَ مِنْ بَهْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ ، وَلَقَلُ أَتَتُ عَلَى اللهِ وَمَا يَعْفَى مِنْ بَهْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ ، وَلَقَلُ أَتَتُ عَلَى اللهِ وَمَا إِيطُ وَمَا إِلهِ شَيْعٍ لَيْلِهِ وَمَا إِلهُ هَيْءٍ وَلِيلالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَيْلِهِ وَمَا إِلهُ هَيْءٍ اللهِ هَيْءٍ يُولِيلالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَيْلِيلالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو لَيُلِالٍ مَعْعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو لَيلِيلالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو لَيلِيلالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو لَيلِيلالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو لَيلِيلالٍ طَعَامٌ يَؤُلِيلِهِ إِلهُ هَيْءٍ يَهِ إِلهُ اللهِ يَعْمِ لَيلا يَعْلِيلِهِ إِلهُ اللهِ يَعْمِلُولَ إِلهُ اللهِ يَعْمَلُولُونَ إِلَيْهِ إِلِهُ اللهِ يَعْمَلُهُ يُولِيلِهِ إِلهُ اللهِ يَعْمِ لَيلَهِ اللهِ اللهِ يَعْلِيلِهِ إِلهُ اللهِ يَعْلِيلِهِ اللهِ يَعْمَا لَهُ يُولِيلِهُ إِلهُ اللهِ يَعْمَ اللهِ يَعْمَ اللهِ يَعْلِيلِهُ إِلهُ اللهِ يَعْمَا لَهُ يَوْلِيلِهِ إِلهُ اللهِ يَعْلِيلِهِ إِلهُ اللهِ يَعْلُمُ اللهُ اللهِ يَعْلِيلُهِ إِلهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بِلالٍ.

شیرے حلیت: حکیم الامت مفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ الله الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی دین کی تبلیغ قرآن کریم کی اشاعت کے سلسنے میں جتنا کفار نے مجھے ڈرایا ہے اتناکسی نبی کوان کی قوم نے نہیں ڈرایا۔

اس فرمان عالی سے دومطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ دین کی تبلیغ ہیں جتنا کفار فی مجھے سایا اتنا کسی نبی کونہیں ستایا۔دوسرے بیہ کہ جب کفار مکہ نے مجھے بہت ستایا تب میں اکیلا تھا میرے ساتھ طاقتور مسلمان نہ تھے، جب لوگ ایمان لائے تو کفار کا زور کم ہوگیا انہیں کم ستایا گیا،مرقات نے بیہ ہی دوسرے معنی کیے،اشعۃ اللمعات نے بہلم معنی کیے۔افوہ اللمعات نے بہلم معنی کیے۔نوح علیہ السلام نے ساڑھے نوسوسال اپنی قوم نے تکلیفیں اٹھا کی اور حضور انور نے تکیس سال گریے تیس سال کی تکالیف ان ساڑھے نوسو برس کی تکالیف سے سخت تر ہیں، چونکہ حضور نبیوں کے سردار ہیں اس لیے آپ کی مشکلات بھی زیادہ ہیں۔ایک شاعر کہتا ہے شعر

بڑوں کو دکھ بہت ہیں چھوٹوں سے دکھ دور تارے سب نیارے ہیں گہن چاند اور سورج یعنی چاند سورج کو گہن لگتا ہے تاروں کونہیں لگتا، بڑوں کو دکھ ہوتا ہے چھوٹوں کو نہیں۔

بیوا قعد ہجرت کانہیں ہے کیونکہ ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ابو کر صدیق تھے حضرت بلال ساتھ نہ تھے بلکہ یہ واقعہ طائف شریف تبلیغ کے لیے تشریف لے جانے کا ہے۔ خیال رہے کہ نبوت کے دسویں سال جناب ابوطالب کی وفات ہوگئی ،حضور وفات ہوگئی ،حضور فات ہوگئی ،حضور نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا یعنی رنج وغم کا سال ۔ تین ماہ کے بعد آخر شوال میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اس سفر ہیں آپ کے ساتھ حضرت زید ابن حارشہ تھے، آپ نے طائف کے سردار بنی ثقیف کے معتمد مخفی عبید یا لیل ابن عبد کلال کو تبلیغ کی اس نے آپ کے پیچھے طائف کے آوارہ لوگ اور وہاں کے لونڈ کے لگاد ہے جنہوں نے حضور انور کو پھروں سے زخمی کردیا، جناب زید ابن حارشہ نے آپ کو بچالیا تو ان کا سرزخموں سے چور ہوگیا تب جریل امین نے آکر عرض کیا یارسول اللہ تھم دیں تو ہم طائف کے پہاڑوں کو ملادیں جس سے ہولوگ پس جاوی پ

وہ واقعہ بھی یہاں مرادنہیں کیونکہ اس سفر میں حضرت بلال حضور کے ساتھ نہ تھے بلکہ حضرت زید ابن حارشہ ساتھ تھے ، یہاں طائف کا کوئی اور سفر مراد ہے جس میں حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔(لعات، مرقات) بعض نے فرمایا حضور نے طائف کے بہت سفر کیے ہیں۔ فو کب فرما کریے بتایا کہ ہم دونوں کے پاس کوئی الی چیز نہھی جوکوئی جانور بھی کھا سکے چہ جائیکہ انسان کھائے۔

ظاہر ہے کہ بغل میں کھانا بہت ہی تھوڑا ساسائے گا چار چھروٹیاں اتنا کھانا اور تیس دن دوصاحبوں کا گزارہ۔اس سدالصابرین پر لاکھوں سلام ہوں اللہ تعالٰی ہم تمام کی طرف سے جزاالجزاءعطافر مائے کہ تبلیغ میں ایسی مشقیں کی اٹھا ئیں جن کی مثال نہ ملے گی۔(مراۃ المناجے، جے جم ۹۲)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم می اللہ اللہ کے کھانے میں صبح یا شام بھی

حَلَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ
 الرَّحْنِ، قَالَ: حَلَّ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ
 مُسْلِمٍ، قَالَ: حَلَّ ثَنَا أَبُانُ بْنُ

بھی روئی اور گوشت جمع نہیں ہوئے مگر ہاں جب (ضفف) اجتماع ہو، حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ بعض اٹل لفت کے نزویک ضفف سے مراد ہاتھوں کی کٹرت ہے (یعنی کئی آ دمیوں کامل کر کھانا۔)

يَزِينَ الْعَطَّارُ. قَالَ: حَلَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ التَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَمُ يُعْتَمِعُ عِنْلَهُ غَنَاءٌ وَلا عَشَاءُ مِن خُنْزٍ وَلَكْمٍ، إلا عَلَى ضَفَفٍ قَالَ عَبْدُ الله: ، قَالَ بَعْضُهُمُ : هُو كُثْرَةُ الأَيْدِيي.

### شرح حديث: إمامُ الزاهدين صلى الله عليه وسلم

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتناعا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے، آپ رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے، آپ رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں: الله کے محبوب، دانا کے غیوب، منزہ عن العیو بعز وجل وصلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم وصالی ظاہری فرما گئے اور ہمارے پاس کوئی الیسی شئے نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے گرتھوڑ ہے ہے جو میری کھلیا میں تھے، میں ایک مدت تک اس سے کھاتی رہی پھر میں نے ان کوما پ لیا تو وہ ختم ہو گئے۔

( صحیح ابخاری، کاب الرقاق، باب نضل الفقر، الحدیث: ۱۳۵۱، میسی ۱۳۵۱) حضرت سیدنا اُنُس رضی الله تعالیٰ عنه حدروایت ہے، آپ رضی الله تعالیٰ عنه ارشاد فرماتے ہیں: مدینے کے تاجدار، دوعالم کے مالک ومخار باذن پروردگار عزوجی و صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے خوان ( یعنی جھوٹی میزکی مثل او نچے دستر خوان ) پر کھانا نہیں کھا یا اور نہ بی بھی چپاتی ( یعنی تیلی روٹی ) کھائی یہاں تک آپ صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے وصال ظاہری فرمایا۔ (الرجع السابق، الحدیث: ۱۳۵۰)

وآلہ وسلّم نے وصال ظاہری فرمایا۔ (الرجع السابق، الحدیث: ۱۳۵۰)

تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے

# مدنى آ قاصلى الله عليه وسلم كى بھوك شريف كابيان

أُمِّ المؤمنين حضرت سيدتنا عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها سے مروى ہے،آپ رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں: رحمتِ عالم ، نور مجسم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے بھی بھی لگا تاردودن تک سیر ہوکر " جَو " کی روٹی نہیں کھائی ، یہاں تک کہ آپ صلّی اللہ تعالیٰ عليه وآله وسلم وصال ظاهري فرما كئے۔

( جامع الترمذي، باب ماجاء في معيثة النبي صلى الله عليه وسلم . . . . الخ ، الحديث: ٢٣٥٧، ٩٨٨ ) حضرت سیدناابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے مروی ہے،آپ رضی الله تعالی عنه ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مکہ مکرمہ،سلطان مدینه منورہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی را تیں بھوک کی حالت میں گزارتے اور آپ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلّم کے تھر والوں کوشام کا کھانا تک میسرندآتا اوراُن کے کھانے میں اکثر جو کی رونی جوتى\_(الرجع السابق،الحديث٢٣١٠)

## ونيايرآ فرت كورن

الله ك محبوب، دانائ غيوب، منزه عن العُيُوب عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلّم نے ونیایر آخرت کو ترجیح دی اور جھی اللہ عزوجل سے مال کی کثرت کا سوال نہ كيااورا گرسوال كياتو بفذ ر كفايت كاسوال كيا\_ چنانچه،

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ،رءوف رحِيمِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وآله وسلَّم نے دعا ما تگی : اے اللّٰدعز وجل! محمد (صلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلم ) كي آل كوا تنارز ق عطافر ماجو بقد رضر ورت بهو\_ (المرجع البابق ،الحديث:٢٣٦١)

الله تعالى عنه كہتے ہيں كه حضرت عبدالرحمنٰ بن عوف رضی الله تعالٰی عنه بهارے ہم مجلس

قَالَ: حَدَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، قَالَ: حَدَّثَتَا ابْنُ

تقے اور وہ بہترین ہم نشین تھے، ایک دن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْلُبٍ، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے آئے جب گھرمیں عَنْ نَوْفَلِ بُنِ إِيَاسٍ الْهُذَالِيِّ، قَالَ: كَأَنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ داخل ہوئے توعنسل کیا اور پھر باہر تشریف لائے بھر ہارے یاس گوشت اور روٹی کا لَنَا جَلِيسًا، وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسُ، (ملا ہوا) بڑا پیالہ لا یا گیا، جب پیالہ رکھا وَإِنَّهُ انْقَلَبَ بِنَا ذَاتَ يَوْمِ ، حَتَّى گيا حفرت عبدالرحمٰن رضي الله تعالى عنه إِذَا دَخَلُنَا بَيْتَهُ وَدَخَلَ رویڑے ہیں نے کہا اے ابو گھرا آپ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ وَأُتَيْنَا بِصَحْفَةٍ فِيهَا خُبُرٌ وَلَحُمَّ، فَلَتَّا کیوں روئے؟ انہوں نے فرمایا نی کریم منی این اس حالت میں وصال فرمایا وُضِعَتْ بَكِي عَبُدُ الرَّحْسَ. فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبًا مُحَتَّدٍ. مَا يُبْكِيكَ؛ کہ (مجھی) آپ اور آپ کے اہل بیت نے جو کی رونی ( بھی) پیٹ بھر کر نہیں فَقَالَ: هَلكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله کھائی، بس میں نہیں خیال کرتا کہ ہم جس عليه وسلم، وَلَمْ يَشْبَعُ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ خُنْزِ الشَّعِيرِ فَلا (خوشحال) كے ليے يتھے جھوڑ كئے ہيں وہ أَرُانَا أُخِرُنَالِهَا هُوَ خَيْرٌ لَنَا. مارے لے بہتر ہے۔

شرح حديث: حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنه اور بهنى موئى بكرى

ایک مرتبہ حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزرایک ایسی جماعت پر ہواجس کے سامنے کھانے کے لئے بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے آپ کو کھانے کے لئے بلایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہ کر کھانے سے انکار کردیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور بھی جو کی روثی پیٹ بھر کرنہ کھائی میں بھلا ان لذیذ اور پر تکلف کھائوں کو کھانا کیونکر گوارا کرسکتا ہوں۔

(مقلوة المصابح، كتاب الرقاق، بإب فضل الفقراء... الخ، الحديث: ٥٢٣٨، ج٢، ص ٢٥٣)

# صديق اكبررضي الله تعالى عنه كي آخري تمنا

امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند نے اپنی وفات سے صرف چند گھنٹے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے تفن مبارک میں گتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کی دن موئی؟ اس سوال کی وجہ بیتھی کہ آپ کی بیا نتہائی تمناتھی کہ زندگی کے ہر ہر لمحات میں تو میں نے اپنے تمام معاملات میں حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی مکمل طور پر آتباع کی ہے۔ مرنے کے بعد کفن اور وفات کے دن میں بھی مجھے آپ کی اتباع سنت نصیب ہوجائے۔

(میح ابخاری، کتاب ابخائز، باب موت بیم الاثنین، الحدیث: ۱۳۸۷، چا، می ۲۹۸) 53- بَابُ مَاجَاءَ فِیُ سِنِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَمر مبارک

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی
عند فر ماتے ہیں کہ نبوت طنے کے بعد نبی
کریم سِلْ اللّٰہِ ہِیں کہ نبوت طنے کے بعد نبی
دریم سِلْ اللّٰہِ ہِیں میں اور
دس سال مدینہ طیبہ میں رہے اور تریسٹھ
برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔

﴿ حَلَّاثَنَا أَحْمَلُ بُنُ مَنِيجٍ، قَالَ: حَلَّاثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً، قَالَ: حَلَّاثَنَا رَكِرِيَا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَلَّاثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. قَالَ: حَلَّاثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَيْهِ، وَ بِالْمَرِينَةِ عَشْرًا، وَتُوقِيِّ إلَيْهِ، وَ بِالْمَرِينَةِ عَشْرًا، وَتُوقِيِّ وَهُوَابِّنُ ثَلاثٍ وَسِيِّينَ.

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح

میں فرماتے ہیں کہ چنانچے حضور صلی الله علیه وسلم پر جب وجی آئی توعمر شریف چالیس سال تقى-

اس پرسب کا اتفاق ہے کے ظہور نبوت جالیس سال کی عمر میں ہوا،اس پر بھی سب متفق ہیں کہ بعد ہجرت مدینہ میں دس سال قیام فرمایا مگراس میں اختلاف ہے کہ بعد ظہور نبوت مکہ معظمہ میں کتنا قیام رہااس کے متعلق تین روایات ملتی ہیں: دس سال، تیرہ سال، پندره سال، تیره سال کور جح ہے اور اس کا یہال بیان ہے۔

سر کارصلی الله علیه وسلم کی عمر شریف کے متعلق تین قول ہیں: ساٹھ سال ، تریسٹھ سال، پیسنٹھ سال، توی تر قول تر پسٹھ سال کا ہے۔ بعض شارعین نے ان تینول قولول کو اس طرح جمع کیا ہے کہ ساٹھ کے قول میں اکا ئیوں کوچھوڑ دیا گیا ہے صرف چھ دہائیان بیان ہوئی ہیں اور پینٹے والے قول میں سال ولادت اور سال ججرت کوالگ الگ سال شار کرلیا گیا ہے بہرحال تر یسٹھ کا قول قوی ہے۔خیال رہے کہ حضور صلی الله علیه و سلم ، حضرت ابوبكر ، عمر فاروق على مرتضى ان تمام حضرات كى عمرين تريست سال موكى

تكته: لا اله الله كحروف بإره بين اى طرح محدرسول الله صلى الله عليه وسلم کے حروف بارہ، یوں ہی ابو بکرصدیق، عمر ابن الخطاب، عثان ابن عفان علی ابن ابی طالب سب کے حروف بارہ ہارہ ہیں۔ان حضرات کے ناموں کو بھی رسول الله صلی الله عليه وسلم كي نامول سے بہت ہى قرب بے۔ (مراة الناجي، ٨٥،٩٥)

💠 حَدَّثُونَا مُحَتَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، معزت جريرض الله تعالى عندنے حضرت امير معاويه رضي الله تعالى عنه كو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم مان شاریج نے تریسٹھ برس کی عمر میں وصال

قَالَ: حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ

فرمایا ادر ای عمر میں حضرت صدیق اکبر فاردق اعظم رضی الله تعالٰی عنه کا بھی انتقال جواادراب میں (حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالٰی عنه ) بھی تریسٹھ برس کا ہوں۔

مُعَاوِيَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَخْطُبُ ، قَالَ: مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِيِّينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَّرُ ، وَأَنَا ابْنُ ثَلاثٍ وَسِيِّينَ سنة .

شیرے حلیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرات کے میں فرماتے ہیں کہ حضرات کے مان ہیں۔ نام اور کام یکساں ہیں۔

نکتہ عجیبہ: حضور انور نے فرمایا خیر القرون قرنی۔اس قرنی میں ق سے اشارہ ہا ابو بکر صدیق کی طرف اور کی ہے۔ ابو بکر صدیق کی طرف اور کی طرف اور کی سے حضرت علی کی طرف یہ چاروں زمانے حضور انور کے اپنے زمانے ہیں رضی اللہ مختم اجمعین حضرت علی کی طرف یہ چاروں ذمانے دوسال چار ماہ ہوئی، بائیس جمادی الاول منگل کی شب سیال ہے۔ تیرہ ہجری مغرب وعشاء کے درمیان وفات پائی،آپ کی بیوی اساء بنت عمیس نے آپ کوشل ویا، بحر فاروق نے نماز پڑھائی۔

حضرت عمر کی خلافت دس سال چھ ماہ ہوئی، چھبیس ذی المجہ بدھ کے دن آپ کو مغیرہ ابن شعبہ کے یہودی غلام ابولولو نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے محراب النبی بیس برچھا مارا اس سے آپ شہید ہوئے، سراتھ نے اتوار کے دن دفن کئے گئے خاص روضہ انور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں رحضرت علی خاص شہادت عثمان کے دن ظیفہ ہوئے یعنی اٹھارہ ذی المجہ جمعہ کے دن ہستھ پینیتیس بجری میں عبدالرحمن ابن ملم مرادی نے آپ کو جمعہ کے دن سرہ ورمضان مسمھ جری میں کوف میں شہید کیا، آپ کی خلافت چارسال ۹ ماہ چنددن ہوئی رحضرت انس نے جب بیصدیت بیان

ک تواس وقت حفزت علی زندہ تھے اس لیے آپ کا ذکر نہیں کیا۔ (مرقات) ایک دن امیر معاویہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حفزت ابو بکر وعمر کی عمریں تریسٹی سال ہوگیں اب میری عمر بھی تریسٹی سال ہے میری تمنا ہے کہ اس سال میری وفات بھی ہوجائے مگر آپ کی میرشن نے اٹھتر سال ہوئی مگر آپ کو ہوجائے مگر آپ کی میرشن معاویہ۔ اس تمنا کا ثواب مل گیا۔ (مرقات) وتر مذی میں جریوعن معاویہ۔

(مراة النائج، ج٨،٥٠٨)

النَّبِيّ عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ حضرت عائش رض الله تعالى عنها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فراتى بين كه بي كريم مَنْ الله كا وصال مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِيِّتُنَ تَرْيَسُ برسَى عَرِيْسُ بوا\_ سَنْةً

# شرح حديث: غم والم ك بادلول كاجهاجانا

(۱) آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزهراء رضی الله تعالی عنصا نے اس غم والم کے موقع پر بید الفاظ ارشاد فرمائے: میر بے پیار بے باپ نے دعوت حق کو قبول فرمایا اور فردوس بریس میس نزول فرمایا، آہ جبرائیل علیہ السلام کو آنحضور صلی الله تعالی علیہ وآله وسلم کے انتقال کی خبر کون پہنچائے؟ اللی عزوجل! روح فاطمہ (رضی الله تعالی عنبها) کوروح محم صلی الله تعالی علیہ وآله وسلم کے پاس پہنچادے۔ اللی عزوجل! مجھے دیدار رسول صلی الله تعالی علیہ وآله وسلم کے پاس پہنچادے۔ اللی عزوجل! مجھے اس مصیبت کو جھیلنے کے علیہ وآلہ وسلم سے مسرور کردے۔ اللی عزوجل! مجھے اس مصیبت کو جھیلنے کے فراب سے بے نصیب نہ رکھنا اور روز محشر محمد صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا۔

(٢) آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى زوج محتر مه حضرت عا كشه صديقه رضى الله تعالى

عنہا نے اس سانح عظیم پراپنے رخی وغم کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ہائے انسوں!
وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے فقر کوغنا پر، اور مسکینی کو دولت مندی پر
ترجیح دی ،افسوں! وہ معلم دین جو گناہ گارامت کی فکر میں بھی پوری رات آرام
سے نہ سویا، ہم سے رخصت ہو گیا۔ جس نے ہمیشہ صبر وثبات سے اپنفس کے
ساتھ مقابلہ کیا، جس نے برائیوں پر بھی تو جہ نہ کی، جس نے نیکی اور احسان کے
درواز کے بھی ضرورت مندول پر بند نہ کئے، جس روش ضمیر کے دامن پر دشمنوں
کی ایذار سانی کا گردوغیار بھی نہ بیٹھا۔

(۳) حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری عنسل دیتے ہوئے جو تاریخی الفاظ کے وہ ساری امت کے جذبات رغج و غم کے ترجمان ہیں۔

میرے مال باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نار، آپ کی موت ہے وہ چیز جاتی رہی جو کسی دوسرے کی وفات سے نہ گئی تھی، یعنی غیب کی خبروں، اور وحی آسانی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موت صدمہ عظیم ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا تھم نہ دیا ہوتا، اور آہ وزاری ہے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آنسو بہادیتے پھر بھی اس درد کا علاج اور زخم کا اند مال نہ ہوتا۔ (السر ۃ الدہ یہ تاب نہ سو بہادیتے پھر بھی اس درد کا علاج اور زخم کا اند مال نہ ہوتا۔ (السر ۃ الدہ یہ تاب نہ صفام، باب جھاز رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم یہ دینہ بی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ جس روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ بی تشریف لائے تھے، اس کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی اور جس روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس کی ہر چیز اداس ہوگئ ہے اور بعد تہ فین ابھی مٹی ہے ہاتھ بھی نہ جھاڑے ہے اس کی ہر چیز اداس ہوگئ ہے اور بعد تہ فین ابھی مٹی ہے ہاتھ بھی نہ جھاڑے ہے ان اور کا ملہ دکھائی نہ میں تغیر پایا۔ (کیونکہ اب انھیں مرشد کامل کی صوبت کے انوار کا ملہ دکھائی نہ میں تغیر پایا۔ (کیونکہ اب انھیں مرشد کامل کی صوبت کے انوار کا ملہ دکھائی نہ میں تغیر پایا۔ (کیونکہ اب انھیں مرشد کامل کی صوبت کے انوار کا ملہ دکھائی نہ

(827

(الوفانی احوال المصطفی صلی الله علیه وسلم (مترجم) باب وصال مصطفی اور کیفیت صحابہ بم ۱۵۷۸) الغرض صحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم اور امت محمد بیصلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم میں سے ہرشخص آشخص تصلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کی وفات پرسوگوار تھا اور یاس وحر مان کی تصویر بنا ہوا تھا۔

(صحابه كرام رضى الله عنهم كاعثق رسول صلى الله عليه وسلم ص ٢٣٩ ـ ٢٣١)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمات بین که نبی کریم مین فرات بین که نبی کریم مین فرای کا وصال مبارک ۱۹۸ برس کی عمر میس موا، (انہوں نے پیدائش اور وصال کے سال کا اعتبار کیا ہے ورنہ آپ کی عمر مبارک ۱۳ سال بی تھی)

خ حَلَّثَنَا أَخْتُلُ بُنُ مَنِيعٍ، وَيَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ قَالا: حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةً، عَنْ خَالِبٍ الْعَلَّاءِ، قَالَ: أَنْتِأَنَا حَلَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: تُوفِيِّ رَسُولُ اللَّه صِلى الله عليه وسلم، وَهُوَ ابْنُ خَلْسٍ وَسِيِّدِن. حضرت دغفل بن حنظلہ رضی اللہ تعالٰی عند فرماتے ہیں کہ وصال کے وقت نبی کریم میں فیٹھیلیے کی عمر مبارک ۲۵ برس تھی۔

❖ عَنِ الْحَسنِ، عَنْ دَغْفَلِ بْنِ حَنْظَلَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قُبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِيِّينَ، قَالَ أَبُو عِيشى: وَسِيِّينَ، قَالَ أَبُو عِيشى: وَدَغْفُل، لا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وكَانَ في زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم.

شرح حديث: پيارے آقاعلى الصلوق والسلام كا آخرى خطبه

جب حضور بنی پاک، صاحب لولاک، سیّا یِ آفلاک سنّی الله تعالی علیه وآله وسنّم نمازے فارغ ہوئے تومنبر اقدس پرجلوہ افروز ہوئے اور خطبه ارشاد فر مایا۔ الله تعالی کی حمد و شناء کی اور الوداع کہنے والے کی طرح چرہ اقدس لوگوں کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا:

اے لوگو! کیا میں نے تم تک رسالت نہ پہنچا دی اور نصیحت و اہانت ادا نہ کر دی ؟ لوگوں نے عرض کی : کیوں نہیں، یارسول اللہ عَوَّ وَجُلَّ وَسَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم نے رسالت پہنچا دی اور امانت ادا کردی اور امت کی خیر خواہی کی اور اللہ عَوَّ وَجُلَّ کی عبادت کی یہاں تک کہ آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا آخری وقت آگیا۔اللہ عُوَّ وَجُلُ ہماری طرف ہے آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا آخری وقت آگیا۔اللہ عُوَّ وَجُلُ ہماری طرف ہے آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کو ہر نبی علیہ السّلا م کی جزاہے افضل جزادے جواس نے ہر نبی کو اس کی اس کی امت کی طرف سے حطا کی۔ پھرآپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم منبر شریف سے اس کی امت کی طرف سے حطا کی۔ پھرآپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم منبر شریف سے بیے اُس کی امت کی طرف سے حطا کی۔ پھرآپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم منبر شریف سے بیے اُس کی امت کی طرف سے حطا کی۔ پھرآپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم منبر شریف سے بیے اُسْرے اور صحابۂ کرام علیہم الرضوان کو الوداع کہا، ان سے مصافحہ فرمایا، صحابۂ

کرام علیهم الرضوان رور ہے تھے۔

( ٱلرَّوْضِ الْفَائِقِ فِي الْمُوَاعِظِ وَالرَّ قَائِقَ ص ٨٠ ه مُصنِّفُ الشَّخِ فَعَيْبِ الْمُحْوَقِي ٨١٠ ٥)

حضرت ربيعه بن ابوعبدالرحمٰن رضي الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول الله سال الله على الله الله الله على الله قد مبارک نه توبهت لمبا تھا اور نه ہی بہت پست اور رنگ مبارک نه توبالکل سفید (بغیر سرخی کے تھااور نہ بالکل گندم گوں (سیابی مائل نہ تھا)۔آپ کے بال مبارک نہ توبہت زیادہ گھنگر یالے تھے اور نہ بالکل سدھے۔ جالیس برس کی عربی آ بے نے اعلان نبوت کیا پھر دس سال تک مکه مکرمه میں رہےاور دس سال مدینہ طیبہ میں اور پھر ساٹھ برس کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہوگیا (عربی دستور کے مطابق کسر كا ذكر نبين كيا ورنه عمر مبارك ٢٣ سال بي تھی)اور (وصال کے وقت) آپ کے سرانوراوروارهی مبارک میں بیں بال بھی

 حَدَّثَنَا إِسْعَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ. قَالَ: حَنَّ ثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ. عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْسَ. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ. يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَيْسَ بِالطُّويلِ الْبَائِن، وَلا بِالْقَصِيرِ، وَلا بِالأَّنِيَضِ الأَّمْهَى، وَلا بِالآدَمِ، وَلا بِالْجَعُنِ الْقَطَطِ، وَلا بِالسَّبُطِ، بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ مِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ. وَتَوَقَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِيِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحُيَتِهِ عِشْرُ ونَ شَعَرَةً بَيْضَاء .

مفیرنہ تھے۔

شرح حديث: عليم الامت مفتى احمد يارخان عليدرهمة الله الرحمن اس كى شرح

میں فرماتے ہیں کہ ہائیں بنا ہے ہون سے بمعنی دوری ای سے ہے طلاق بائد، یہاں ہائن سے مراد ہے بہت زیادتی جو حداعتدال سے دور ہو تیعنی حضور انوراتنے دراز قدنہ مجھے کہ حداعتدال سے دور ہوں۔

اس عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور انور مائل بہ درازی تھے کیونکہ طویل کے ساتھ بائن کی قید بیان ہوئی اور تصیر مطلق بغیر قید کے فر مایا۔

بلکہ آپ کا رنگ شریف سفید ماکل بہ سرخی تھا یا سرخی پیلا ہوا سفید جو کہ بہت ہی حسین ہوتا ہے۔

یعنی حضور کے بال شریف نہ تو حبثہ والوں کی طرح بالکل چھلے دار مٹھے ہوئے تھے نہ بالکل سیدھے بلکہ بال سیدھے کناروں پرخم دار تھے ایسے بال بہت حسین معلوم ہوتے ہیں۔

سرے سے مراد آخری کنارہ ہے۔حضور انور کی نبوت کا ظہور چالیس سال کی عمر شریف میں ہوا جب آپ کا سندشریف پورے چالیس سال کا ہو چکا تھا۔

تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور انور کی نبوت کا ظہور چالیس سال کی عمر شریف میں ہوا، اس پر بھی سب متفق ہیں کہ بعد بھرت مدینہ منورہ میں قیام دس سال رہا مگراس میں اختلاف ہے کہ ظہور نبوت کے بعد بھرت سے پہلے مکہ معظمہ میں کتنا قیام رہا دس سال، تیرہ سال، پندرہ سال ۔ قوی ہے ہے کہ تیرہ سال قیام رہالہذا عمر شریف کل تریسٹ سال ہوئی ساٹھ یا پینسٹھ سال نہیں یہاں دس سال والی روایت ہے۔

مرقات نے بہال فرمایا کہ ساٹھ دالی روایت میں دہائی لی گئی ہے تین جو کسرتھی وہ چھوڑ دی گئی اور پینسٹھ سال والی روایت میں ولادت اور وفات کے سال شال کر لیے گئے ہیں ورند عمر شریف تر یسٹھ سال ہے اور سیدونوں روایات اس کے خلاف نہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ سرمبارک داڑھی شریف اور ریش بچی سب میں ملاکر میں بال سفید تھے، بعض میں ہے کہ کل چودہ بال سفید تھے، بیر دایت چودہ بالوں والی ہے شار میں اختلاف ہوسکتا ہے، اس روایت میں ہے کہ سرمبارک میں چودہ بال سفید تھے، داڑھی شریف میں یانچ بال اور ریش بچی میں ایک بال سفید۔

پہلے گزر چکا کہ حضور انور درمیانہ قد سے ماکل به درازی بیقد بہت حسین ہوتا

-4

رنگت سفیدجس میں سرخی پلائی ہوئی اور وہ جگمگاتی ہوتی تھی بیدس کی انتہا ہے۔ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چیک دار رنگت پہ لاکھوں سلام

بالوں کی درازی میں چار روایتیں ہیں: نصف کان تک،کانوں کی گدیوں تک،کانوں اور کندھوں کے درمیانی تک، کندھوں تک،ان میں تعارض نہیں بھی تا بگوش بھی تابدوش مختلف اوقات میں مختلف حالات تھے۔حضورانور بال کٹواتے تھے اور سواء جج وعمرہ کے بھی منڈواتے نہیں تھے۔

چھوٹا سر کم عقلی کی علامت ہوتی ہے اور بہت بڑا سر حسین نہیں ہوتا در میان سر قدرے بڑا بہت حسین ہے وہ ہی یہاں مراد ہے۔ شعر قدرے بڑا بہت حسین ہے وہ ہی یہاں مراد ہے۔ شعر ہر چہ اسباب جمال است رخ خوب ترا ہمہ بروجہ کمال است کما لا سخفی

(اشعه)

بھاری قدم بہادری ثابت قدمی اور عبادت میں طاقت کی دلیل ہیں، پتلے دلیے قدم کمزوروں کی علامت ہے، یوں ہی تلوے اندر کو دھنے ہونا حسن کے خلاف ہے کہ زمین پرصرف کنارہ قدم لگے باقی الگ رہیں پورا قدم زمین کو لگے، بھرے قدم ہول یہ حسن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف ایسے ہی تھے۔اعلی حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں۔ شعر

دل کرو شحنڈا مرا وہ کف یا چاند سا سینہ پہ رکھ دو ذراتم پہ کروڑوں درود

یعنی آپ کاحسن کماحقہ میں بیان نہیں کرسکتا ہیں اتناسجھ لوکہ میری آنکھوں نے نہ آپ سے پہلے حسین ویکھا نہ آپ کے بعد حضرت انس کی آنکھ تو کیا دیکھتی جناب جبرئیل امین کی آنکھوں نے ایساندویکھا۔ شعر

معراج میں جریک سے کہنے گے شآہ امم تم نے تو دیکھے ہیں بہت بتلاؤ تو کیے ہیں ہم روح الامین کہنے گے اے مہ جبین تیری قتم آفاقہا گردیدہ ام مبر بتال درزیدہ ام بسیار خوبال دیدم ام لیکن تو چیزے دیگری

کشادہ جھلی علامت ہے جودو تا کی حضور جیسا تنی پیدا نہ ہوا نہ ہوگا۔ عرب کہتے ہیں عبدالکف بخیل و سبط الکف جواد تنگ جھیلی والا مجوں ہوتا ہے، وسیع جھیلی والا سنی داتا۔

خیال رہے کہ حضور انور کے دستِ مبارک قدم شریف تھے تو بھاری مگر کھال مبارک نہایت زم تھی جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے۔نری اور چیز ہے بھاری ہونا کچھ اور یہ بھی خیال رہے کہ ہاتھ پاؤں بھاری ہونا مردوں میں ہنر ہے عورتوں میں عیب ہے کیونکہ مردوں کے مضبوط اعضاء بہادری کی علامت ہیں عورتوں کے اعضاء نازک چاہئیں۔(مرقات)

(مراة المناجع، ج٨،٩٠١٦)

# 54-بَابُمَاجَاءَ فِي وَفَاقِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں میں نے آخری مرتبہ حضور اكرم مان اليليم كي طرف اس وقت دیکھاجب آپ نے سوموار کے دن ( کھڑ كى سے) يرده بايا، ش نے آپ كے چېره انورکي طرف ديکها (تو ايسا معلوم ہوا) کہ لویا قرآن یاک کا ایک ورق ہے، اس وقت صحابه كرام حضرت صديق اكبر رضی اللہ تعالٰی عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، قریب تھا کہ لوگوں میں اضطراب پیدا ہو جاتا اتنے میں آپ نے لوگوں کو (ا پنی جگه) تغبرنے کا تھم فر مایا۔ حضرت ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه ال كي امامت فرمارے تھے، پھرآپ نے پروہ ڈال دیا اور اس دن چھلے پہر آپ کا وصال ہو گیا۔

 حَلَّاتُنَا أَبُو عَثَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْتِ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيلِ، وَغَيْرُ وَاحِدِ، قَالُوا: حَلَّالُنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرُنُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَشُفُ السِّتَارَةِ يَوْمَ الاثُنَايُنِ، فَنَظَرْتُ إِلَى وَجُهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُضَحَفٍ. وَالنَّاسُ خَلُفَ أَبِي بَكْرٍ. فَكَادَ النَّاسُ أَنْ يَضْطَرِبُوا ، فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ الْبُتُوا. وَأَبُو بَكُر يُؤُمُّهُمُ وَأَلَّقَى السِّجُفَ. وَتُتُوثِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن آخِر ذَلِكَ الْيَوْمِ.

شرح حدیث: سرکار صلی الله الله کا وصال اور صحابة کرام کاحزن وملال جب حضور پرنور، شافع یوم النفور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے پردہ فرمایا تولوگ مجد میں جمع ہوگئے اور غم واکم سے سسکیاں نے لے کررونے لگے اور

دُنیا تاریک ہوگئ ۔ حضرت سیّدُ نابلال حبثی رضی الله تعالیٰ عنه پکار نے گئے: وَانَدِیتَا اوْا اے میرے جلیل القدر نبی! حضرت سیّدُ مُنا فاطمۃ الزہراء رضی الله تعالیٰ عنها کی فریاد نکلی: وَا اَبْتَنَا اُوْا اِے میرے عظیم باپ! حضرت سیّدُ ناحسن وحضرت سیّدُ ناحسن رضی الله تعالیٰ عنهمانے صدالگائی: وَاجَدَّا اُوْا اے ہمارے جدِ کریم! اور ہرمسلمان نے تم والم میں ڈوب کرکہا: وَا حُوْنَا اُوْا بائے! ہمارار نج والم!

حضور عليه الصلوة والسلام كے وصال پُر ملال پر شذت غِم سے خلفائے راشدین امیر المؤمنین حضرت سنِدُ نا امیر المؤمنین حضرت سنِدُ نا عمر فاروقِ اعظم رضی الله تعالی عنه، امیر المؤمنین حضرت سنِدُ نا عثان غی رضی الله تعالی عنه، امیر المؤمنین حضرت سنِدُ نا عثان غی رضی الله تعالی عنه کی آنگھوں سے سیل عند اور امیر المؤمنین حضرت سنِدُ نا علی المرتضیٰ رضی الله تعالی عنه کی آنگھوں سے سیل اختک رواں ہوگیا۔

بھائیو! اس دنیا میں رہنے کی طبع کیوں کی جاتی ہے؟ حالانکہ نبی مخار، مجوب غفار عُرِّ وَجُلُ وَسَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم نے بھی اس کو چھوڑ دیا، آپ سلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم اللہ واللہ وسلَّم کے وصالی پُر ملال پر جگر جل رہا ہے اور پلکیں آنسوؤں میں ڈوب رہی بیں، مبر ہاتھوں سے جارہا ہے اور آنسو بہدر ہے ہیں، آپ سلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کی جدائی کی چوٹ نے تمام مصائب کو کم کر دیا اور آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کی جدائی کی چوٹ نے تمام مصائب کو کم کر دیا اور آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّی رخصت نے دوستوں کی زندگی ہے کیف کردی۔ آنسوؤں کے ہارکومنتشر کردیا۔ پسلیوں کے ارمیان غم کی آگ روش کردی۔ جے ہوئے آنسوؤں کو پُٹھلا دیا اور غم کی بجھی ہوئی آگ کو بھڑکا دیا۔

توائے غزدہ! کیا حضور سیّدُ المرسلین، جناب رحمة للعالمین صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے وصال کے بعد بھی اس و نیامیں ہمیشہ رہنے کی طبع کرتا ہے؟ کیا تیرے لئے ان لوگوں میں عبرت نہیں جنہیں گذشتہ سالوں میں مبینوں اور زمانوں نے ختم کردیا؟ کیا

تیرے لئے ان لوگوں میں کوئی غور و فکر نہیں جنہیں تجھ سے پہلے موت نے پچھاڑ دیا۔ ان میں سے کوئی بوڑھا تھا تو کوئی ادھیڑعمر، کوئی نوجوان تھا تو کوئی بچہ جبکہ کوئی تو پیدا ہوتے ہی راو آخرت برچل بڑا۔ کیا تونے الل سے عبرت نہ پکڑی جن کوتونے قبروں میں فن کیا جیسے دوست، احباب، بھائی اور ہمائے وغیرہ۔ تو کب تک محض و نیوی تعلقات كى طرف متوجدر عاع كو يا تحقيموت كالقين نبيل كياموت كے متعلق تقي مہلت نے دھو کے میں ڈالا یاز مانے (کے حالات) نے تجھ سے دھو کا کیا۔

(الرَّوْضُ الْعَائِقِ فِي الْمُوَاعِظِ وَالرَّ قَائِقِ صِ ١٢٥ مُصِيِّفُ الشِّحْ فَعَيْبِ الْمُعَوَّ فَي ٨١٠هـ)

مِ حَلَّاقَنَا مُحَيِّدُ بُنُ مَسْعَكَةً عَالَثْهُ رضى الله تعالى عنها الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ فراتي بين كه بي كريم السَّلِيم في مرب بُنُ أَخْطَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ سِنْ مِن يا (آپ نے فرمایا) میری گود ہے تکیے لگایا ہوا تھا، آپ نے پیشاب فرمانے کے لیے ایک برتن منگوایا اور اس میں پیشاب فرمایا پھر ( کیھے دیر بعد دعا ما نگتے مانگتے) آپ کاوصال ہوگیا۔

إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتُ: كُنْتُ مُسْنِدَةً النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، إلى صَلْدِي أَوُ قَالَتُ: إِلَى خِجْرِي فَلَعَا بِطُسْتِ لِيَبُولَ فِيهِ ، ثُمَّ بِالَ، فَمَاتَ.

شرح حديث: آقائے دوجہال صلى الله الله كى ظاہرى دنياميس آخرى كھٹرياں

حضرت سَيْدُ نا عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عند فرمات بين: جم أمُّ المؤمنين حضرت سَيِّدَ مُنا عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها كي حجرة مباركه مين نبي أكرم صلَّى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے ، اس وقت آپ صلی الله تعالی عليه وآله وسلم دنيا سے رخصت ہونے والے تھے۔ ہمیں دیکھ کرآپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ

وآلہ وسلّم کی آنکھوں سے آنئو جاری ہوگئے پھر فر مایا خوش آمدید! الله عُرِّ وَجَلَّ تہمیں الله عُرِّ وَجَلَّ سے ڈرنے کی زندہ رکھے بہمیں بناہ دے ، تمہاری مدفر مائے ، میں تہمیں الله عُرِّ وَجَلَّ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور الله عُرِّ وَجَلُّ سے تمہاری بھلائی کا طلب گار ہوں ، میں اس کی طرف سے تمہیں واضح ڈرسنانے والا ہوں ، الله عُرِّ وَجَلُّ کے شہروں اور بندوں کے سلسلے میں تکبر نہ کرنا ، موت قریب آپکی ہے اور الله عُرُّ وَجَلُّ ، سدرة المنتی ، جنت سلسلے میں تکبر نہ کرنا ، موت قریب آپکی ہے اور الله عُرُّ وَجَلَّ ، سدرة المنتی ، جنت المها وی اور بعد تمہارے دین میں داخل ہونے والوں کوسلام کہنا۔

(البحرالزخار بمسند البزار،مندعبدالله بن مسعود، الحديث ٢٠٢٨، ٥٥ جل ٣٩٦٢٣٩٣)

ایک روایت میں ہے کہ نبیوں کے سلطان، مرور ذیشان ، مجبوب رحمن عُوَّ وَجُلَّ و صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم نے اپ وصالِ ظاہری کے وقت حضرت سُیّد ناجرا کیل علیہ السلام سے ارشاد فر مایا: مَنْ اِلاَمْتِیْ مِنْ بَعْدِیٰ ترجمہ: میرے بعد میری اُمَّت کے لئے کون ہوگا۔ اللہ عُوَّ وَجُلُّ نے حضرت سُیّدُ نا جرا کیل علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ میرے حبیب صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کو خو شخری سنادہ کہ میں انہیں اُن کی اُمَّت کے بارے میں رُسوانہیں کروں گا اور انہیں یہ بھی خوشخری دے دو، کہ جب لوگوں کو (قبروں ہے) اُٹھایا جائے گا ہتو سب سے پہلے آپ صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم با ہرتشریف لا تیں گے، جب لوگ جمع ہوں گے تو آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم با ہرتشریف لا تیں گے، جب لوگ جمع ہوں گے تو آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم با ہرتشریف لا تیں گے، جب لوگ جمع ہوں گے تو آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم بای ان کے سردار ہوں گا اور کوئی اُمّت جمّت میں داخل نہ ہوگی یہاں تک کہ آپ کی اُمَّت اس میں داخل ہو جائے۔ یہ من کر بیارے آ قاصلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم فی فیل کے اُس میں داخل ہو جائے۔ یہ من کر بیارے آ قاصلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم فیل ارشاد فر مایا: اُلَانَ قَدُلُ قُلُ اُتُ عَیْنِیٰ تر جہ: اب میری آ تکھوں کو صلَّم کے ماصل ہوئی۔ ارشاد فر مایا: اُلَانَ قَدُلُ قُلُ اُتُ عَیْنِیٰ تر جہ: اب میری آ تکھوں کو صلَّم کے ماصل ہوئی۔

(ألمجم الكبير، الحديث ٢٦٤٦، ج٣، ص ١٣، مفهو بأبدون الأَن قَنْ تُعَيِّفُيْ)

أُمُّ الْمُؤمنين حضرت سَيِّدَ مُّنا عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي بين: مركار

مدینه ،قرارِ قلب سینه ،باعثِ نُزولِ سکینه صلّی الله تعالی علیه وآله وسلم نے میرے گھر میں، میری باری کے دن، میرے سینے اور گردن کے درمیان وصال فر ما یا اور اللہ عُرٌّ وَخَلَّ نِے آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کے وصال کے وقت میرے اور آپ کے تُعاب کو جمع فرما دیا، میرے یاس میرے بھائی حضرت سَیّد نا عبد الرحمٰن بن ابو بكروضى الله تعالى عنهما حاضر موئ ، ان كے ہاتھ ميں مسواك تھى ، آب صلى الله تعالى عليه وآله وسلَّم مسواك كي طرف و تكھنے لگے ، تو ميں تمجھ گئي كه آپ صلَّى الله تعاليٰ عليه وآليه وسلّم نے اسے پیندفر مایا ہے۔ میں نے عرض کی: میں پیمسواک ان سے آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے لئے لے لول؟ آپ سلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر انور کے اشارے سے فرمایا: ہاں! میں نے ان سے وہ مسواک لی، آب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے این دہن مبارک میں داخل فرمایا تو آپ سلی اللہ تعالی علیدوآلدوسکم کوسخت محسوس ہوئی۔ میں نے یو چھا: نرم کردول؟ آپ صلّی الله تعالیٰ علید وآلہ وسلم نے سر انورے اشارہ فرمایا: ہاں۔ میں نے اسے (دانتو س سے ) نرم کردیا \_آ پ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے سامنے یانی کاایک پیالہ تھا، آپ صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم اس میں اپنا وست مبارک واخل کرتے اور فرماتے: لااللة إلّا الله علیہ شک موت کی ختیاں ہیں۔پھرآ پ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے دستِ مبارک أو پر الشائ اور قرمايا: الرَّفِيتُ الْأَعْلَى، الرَّفِيتُ الْأَعْلَى يعنى اللَّدَعُرَّ وَجَلَّ بى اعلى دوست ب، الله عُوَّ وَجُلَّ بي اعلى دوست بي تويس نے كہا: الله عُرَّ وَجُلَّ كي قسم! اب آب صلّی اللّٰد تعالٰی علیہ وآلہ وسلم ہمیں اختیار نہیں فر مائیں گے۔

(معجی ابخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی دوفات، الحدیث ۳۳۹، ۳۵۳۳) حضرت سَیّدٌ نا عبد الله بن مسعو درضی الله تعالی عنه سے مروی ہے، الله کے پیارے صبیب، صبیب لبیب عُرَّ وَجُلُ وصلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم نے حضرت سَیّدُ نا ابو بکر صدِّ بنّ رضی الله تعالی عنه ہے ارشاد فر مایا: اے ابو بکر! مجھ ہے سوال کرو؟ انہوں نے عرض کی: یارسول الله عَوْ وَجَلُّ وصلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم! کیاموت قریب ٓ گنی؟ آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے فرمایا: یقیناً قریب آگئ اور بہت قریب آگئی۔ حفرت سَيِّدُ نا ابو بمرصِدِ بق رضي الله تعالى عنه نے عرض كيا: إے الله عَزْ وَجَلَّ كے ني! اللهُ عُرُّ وَجُلُّ كَ بِال جَوْمِتِين بِين وه آپ كومبارك مول ، كاش! ممين اپنے انجام كاعلم ہوجاتا؟ تو آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فر مایا: ہمارا انجام بارگاہِ الٰہی عُزَّ وَجُلِّ ، سِدرة المنتهي ، جنت المأويٰ ، فردوسِ اعلى ، بھريورپيالے ، رفيقِ اعلىٰ ، لطف اُٹھانے اور خوشگوارزندگی کی طرف ہے۔انہوں نے عرض کی: یا نبی اللہ! آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوکون عسل دے؟ رسول کریم علیہ افضل الصلوة والتسليم نے ارث و فر مایا: میرے اہل بیت میں قریبی شخص بھرہم نے عرض کی: آپ کو کن کپڑوں میں كفن دي؟ آپ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم نے جواباً فر مایا: ميرے انہى كپڑوں؛ يمنى جادراورمصرى بُنبه ميں۔

حضرت سَيِدُ نا ابو بَرَصِدِ ابق رضی الله تعالی عند نے عرض کی: آپ صنی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم پر نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ (راوی فرماتے ہیں) یہ بن کرہم سب رو پڑے، حضرت سَیّدُ نا ابو بَرصِدِ بِق رضی الله تعالی عند بھی رو نے لگ گئے، تو آپ صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے فرمایا: بس کرو، الله عَوَّ وَجَلُ تمہاری معفرت فرمائے اور تمہیں اپنے نبی کی طرف سے اچھا بدلہ عطافر مائے، جب تم میر نے سل وکفن سے فارغ ہو جا وَ، تو بجھے میرے اس جرے میں میری قبر کے کنارے چار پائی پردکھ ویا اور تجھے دیرا رب مجھ پر درود بھیج کار (اللہ عُوَّ وَجَلَ کا فرمانِ رحمت نشان ہے) ھُوالَذِن ی یُصَدِّن عَلَیْکُمْ وَمَدَرَ کُمْدُن کُمْدُ وَمَدَرَ کُمْدُ وَمَدَرَ کُمْدُ وَمَدَرَ کُمْدُن کُمْدُ وَمَدَرَ کُمْدُن کُمْدُ وَمَدَرَ کُمْدُ وَمَدَرَ کُمْدُ کُمْدُ وَمَدَرَ کُمْدُ وَمَدَرَ کُمْدُ وَمَدَرَ کُمْدُ وَمَدَرَ کُمْدُ وَ کُمِن کُمْدُ وَمَدَر کُمْدُ کُمْدُ وَمَدَرَ کُمْدُ وَمِدَر کُمْدُ کُمْدُون کُمْدُ کُمْدُ کُمْدُ وَمَدَرَ کُمْدُ وَمَدُرُ کُمُدُون کُمْدُ کُمْدُون کُمْدُون کُمْدُ کُمْدُون کُمْدُون کُمْدُ کُمْدُ کُمْدُون کُمْدُی کُمُون کُمْدُون کُمُون کُمْدُ کُمْدُمْدُون کُمْدُون کُمْدُون کُمُون کُمُون کُمُدُون کُمُون کُمُون کُمُدُون کُمُون کُمُون کُمُدُون کُمُون کُمُدُون کُمُون کُمُدُمُ کُمُون کُمُون کُمُدُون کُمُون کُمُون کُمُدُون کُمُون کُون کُمُون کُمُون کُمُون کُمُون کُمُون کُمُون کُمُون کُمُون کُمُون

الاجزاب: ٣٣) پھروہ اینے فرشتول کو مجھ پر درود یاک پڑھنے کی اجازت دے گا، تو اللہ عُوَّ وَجُلُّ كَى مُخْلُوق مِين سب سے يہلے حضرت جرائيل عليه السلام ميرے جرے مين داخل ہوں گے اور مجھ یردرور مجھیجیں گے پھر حضرت میا ئیل علیہ السلام پھر حضرت اسرافیل علیه السلام پھرحضرت ملک الموت عزرائیل علیه السلام بہت بڑے بڑے لشكروں كے ساتھ آئيں گے، چرتمام فرشتے آئيں گے، الله عُز وَجُلُ ان سب يردحت فرمائ\_ (آمين)

پرتم سب لوگ قافله درقافله اورگروه درگروه آنا اور مجه پردرود وسلام پیش کرنا اور چیخ و پکار کر کے اور رو دھوکر مجھے اذیت نہ پہنچا نا اور تم میں سے پہلے امام اور میرے ابل بيت ميں سے زيادہ قريب والے جھ ير درود ياك يرهيں ، پر ورتول كا كروه. چریوں کا گروہ۔ امیر المؤمنین حضرت مید ناابو برصدیق رضی اللہ تعالیٰ عندنے یو چھا: آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلم کوقبرشریف میں کون أتارے گا؟ تو آپ صلّی الله تعالیٰ عليه وآله وسلَّم نے ارشاد فرمايا: ميرے اہل بيت ميں عقر بى لوگ ،ان كے ساتھ بے شارفر شتے ہوں کے جو تمہیں نظر نہیں آتے ، لیکن وہ تمہیں دیکھتے ہیں ، اٹھواور میری طرف سے بعد والوں کومیر اسلام پہنچادینا۔ (العجم الکبیر، الحدیث۲۷۷،ج۳،ص ۹۳) (الجر الزخار بمند البزار ، مندعيد الله بن معود ، الحديث ٢٠٢٨ ، ح٥، م ٩٣ ٣ ٢٠٣٩)

 خَلَّاثُنَا قُتَيْبَةُ حَلَّاثُنَا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنبا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم مانشالیا کووصال کےوقت دیکھا،آپ کے پاس ال ميں دست مبارك ڈالتے اور چرہ انور یر ملتے ۔ پھرآپ نے دعا مانگی کہ اے الله! موت کی شختیوں پر یا (آپ نے

اللَّيْفُ، عَن ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُوسَى بُنِ سَرْجِسَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ هُحَبَّدِ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِٱلْمَوْتِ

وَعِنْلَهُ قَلَحٌ فِيهِ مَاءً، وَهُو فَرَايا) موت كى بيوشيول يرميري مرد

يُنْخِلُ يَنَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ فَما لَهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَمَا لَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَجْهَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِينِي عَلَى مُنْكُرَاتِ أَوْقَالَ: عَلَى سَكّراتِ الْمَوْتِ.

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کو ختی یا تیش دور کرنے کے لیے بیٹل فرماتے منے کیونکہ بوقت موت بہت گری محسوس ہوتی ہے ای لیے اکثر اس وقت میت کو پسینہ آجاتا ہے اور بیاس کا غلبہ ہوتا ہے اس لیے اس وقت منہ میں یانی ٹیکانے کا حکم ہے اگر چیسر دی کا موسم ہو۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ منکرات ہے مراد وسوے اور برے خیالات ہیں جن ے میت کا دھیان رب سے ہٹ جائے اور سکرات سکرۃ کی جمع ہے، بمعنی غشی،رب تعالٰی فرما تا ہے: وَ تَوَی النَّاسَ سُكُمٰ ی \_ يہاں وہ تكليف مراد ہے جوعقل زائل كرد ہے لینی سخت تکلیف اور یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ اس وقت یہ دعا کیا کریں۔مطلب یہ ہے کہ جھے ان تکالیف کو برداشت کرنے کی طاقت وے یانہیں کم فر مادے، یہاں شیخ نے فر ما یا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم سلطنت الہیہ کے متولی اور فتظم ہیں،کون ومکان کے سارے احکام آپ کو پیرد ہیں،تمام جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ حکومت میں ہے،ایسی ذمہ دارہتی جب احکم الحا کمین کی بارگاہ میں جائے تو اے ہیت زیادہ موتی ہے،اس وقت حضور صلی الله علیہ وسلم پر ہیت الہید كا غلبه ها،ال کی کیفیت تھی۔ (اشعۃ اللمعات) ای شدت کی اور بہت وجہ بیان کی گئی ہیں، مگر حق ہے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہمارے عقل وقیاس سے وراء ہیں۔

(مراة الناجي جميم ١٨٥)

 عن ابن عُمر ، عن عائشة ، قَالَتْ: لا أَغْبِطُ أَحَدًا بَهُون مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِلَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ مجھے کی کی آسانی موت پر رشک نہیں آتا جب سے میں نی کریم د کیوچکی ہوں۔

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الشدار حمن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ دوسرے کی بھلائی اپنے لیے بھی چاہنا غبطہ یارشک کہلاتا ہے اور کسی ک نعمت پرجلنا اور اس کا زوال جا ہنا حسد یا جلن کہا جاتا ہے، رشک بھی اچھا ہوتا ہے مجھی برا مگر حسد ہمیشہ بری ہی ہوتی ہے۔ حدیث کا مطلب سے ہے کہ پہلے میں کسی کی جا بھی آسان دیکھتی تو رشک کرتی اور جا ہتی تھی کہ میری موت بھی الی ہی آسان ہو۔ مجھی تھی کہ آسان بزع مرنے والے کی نیکی ومقبولیت کی علامت ہے مگر جب حضور انورصلی الله علیه وسلم کی شدت نزع دیکھی تو یہ خیال ورشک دونوں جاتے رہے ، مجھ گئ كر تخق عائني اليمي ييز برى نيس (مراة الناجي، ٢٠،٩٥٨)

م حَدَّ ثَنَا أَبُو كُرِيْبِ مُعَتَّدُ بُنُ عَصِرت عائش رضى الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ جب نی کریم سائنٹائیلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام میں آپ کے دفن کے معالمے میں اختلاف ہوا (اس یر) حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه نے فر مایا میں نے نی کریم سالٹھ آئیج کا ایک ارثاد سا ہے جو جھے (ابھی تک) نہیں بھولا، نبی کریم مان الیار نے فرمایا کہ ہرنی

الْعَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّ مُحَن بُنِ أَبِي بَكْرِ وَهُوَ ابْنُ الْمُلَيْكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، اخْتَلَفُوا في دَفْنِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ کا وصال ای جگہ ہوتا ہے جہاں وہ دفن ہونا پیند کرتا ہے (لہذا) نبی کریم مان الینے کوآپ کے بستر ہی کی جگہ دفن کرو۔

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ، قَالَ: مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًا إِلا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُلْفَنَ فِيهِ، الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُلْفَنَ فِيهِ، ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ.

شیرے حلیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ چنا نچے بعض میں فرماتے ہیں کہ چنا نچے بعض صحابہ نے کہا کہ حضور کو مکہ معظمہ میں دفن کیا جاوے بعض نے کہا کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں (اشعہ ومرقات) بلکہ بعض نے کہا کہ حضور انور کو دفن کیا ہی نہ جاوے (مرقات) تا کہ تا قیامت لوگ اس چاند کا دیدار کرتے رہیں۔

صحابہ نے پہلے تو حضرت صدیق اکبر ہے پوچھا کہ کیا حضورانورکو دفن کیا جاوے گا فر مایا ہاں، پھر پوچھا کہ کہاں، فر مایا وہاں، ہی جہاں وفات ہوئی ہے۔ (شائل مرقات) یعنی جس جگہ اللہ تعالٰی کو یا ان رسول کو دفن ہونا پہند تھا وہاں، ہی ان کو وفات دی گئی لہذار ہے کہ حضورانور حضرت عائشہ کے جمرہ میں دفن ہوں تاکہ آپ سے جگہ کوعزت ملے کے خیال رہے کہ حضرت مویٰ نے دعا کی جگہ کوعزت ملے کی جگہ کوعزت نہ ملے نے دیا لی کہ ججھے فلسطین پہنچا کر وفات دی جاوے چنا نچہ وہاں، ہی آپ کی وفات اور آپ کا دفن واقع ہوئے ۔ یوسف علیہ السلام اولاً مصر میں دفن ہوئے اپنی جائے وفات میں، پھر وہاں وفات پا کر دفن ہوئے لہذا ان واقعات سے اس حدیث پر سے فلسطین پہنچے پھر وہاں وفات پا کر دفن ہوئے لہذا ان واقعات سے اس حدیث پر سے اعتراض نہیں ہوسکتا کہ یہ حضرات اپنی وفات کی جگہ دفن نہ ہوئے یا یہ کہو کہ نبی جس جگہ وفات یا گئی اس جگہ انکا دفن ہونا بہتر ہے،اگر اور جگہ دفن نہ ہوئے یا یہ کہو کہ نبی جس جگہ وفات یا گئی اس جگہ انکا دفن ہونا بہتر ہے،اگر اور جگہ دفن کر دیئے جا نمیں تو بہتر نہ ہوگا

غرضكه يهال ذكر بهترى كاب نه كدواقع كا\_

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حضور انور اپنے گھر میں دفن ہوئے
کیونکہ آپ کا گھر آپ کی وفات کے بعد کسی وارث کی ملک نہ بنا بلکہ وقف ہوگیا اور
وقف میں قبر بنائی جا عتی ہے، پھر حضرت صدیق وفاروق اس وقف شدہ جگہ میں حضور
کے پہلو میں دفن ہوئے۔ہم لوگ اپنے گھر میں دفن نہیں ہو سکتے یوں ہی ہم مجد میں
دفن نہیں ہو سکتے کہ مجد اور قسم کا وقف اور قبر دوسری قسم کا وقف۔

ترفذی نے کہا بیر حدیث غریب ہے اس کی اسناد میں عبدالرحمن ابن ابو برملکی بیر ضعیف ہے۔ (مرقات) گریہ صعف ترفذی کے لیے ہے صدیق اکبر کے لیے نہیں کیونکہ بیر حدیث دوسری اسنادوں ہے بھی مروی ہے۔ مالک نے بیر حدیث یوں روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر شریف کے پاس وفن کرو، بعض نے کہا کہ تقیع میں تب جناب صدیق نے بی فر مایا اور حجرہ عائشہ صدیقہ میں قبر کھودی گئی۔ (مرقات) (مراق الناجی، ج۸م، ۲۰۸م)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم مان اللہ تعالی وصال مبارک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ، آپ نے اپنا منہ حضور اکرم مان اللہ اللہ آپ کی دونوں آپنا مانہ حضور اکرم مان اور اپنا ہاتھ آپ کی دونوں دونوں کلائیوں پر رکھا اور فرمایا ہائے آپ کی دونوں کلائیوں پر رکھا اور فرمایا ہائے نبی ا

موسى بن أبي عائشة عن عبيد موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله عن ابن عباس وعائشة: أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات . حداثنا نصر بن على الجهضبي ، حداثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار ، عن عن يزيد بن بابنوس ، عن عائشة أن أبا بكر دخل على

640

النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، ووضع يديه على ساعديه، وقال: وانبيالا واصفيالا،

### شرح حديث: فضائلِ صديق اكبربزبانِ مولى على رضى الله تعالى عنهما

حضرت سيدنا أسيد بن صفوان رضى الله تعالى عنه فرمات بين: جب حضرت سیدناصدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنه کاوصال ہوا تومدینے کی فضامیں رنج وغم کے آثار تھے، ہر مخف ہد تئے سے نڈھال تھا، ہر آ نکھ سے افٹک روال تھے، صحابہ کرام علیم الرضوان پر ای طرح پریثانی کے آثار تھے جیسے حضورصلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے وصال ظاہری کے وقت تھے، سارا مدینغ میں ڈوبا ہواتھا۔ پھر جب حفزت سیدنا صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ کو عسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا تو حضرت سیرناعلی الرتضىٰ كرَّمُ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الكُّريم تشريف لائے، اور كہنے لكے: آج كے دن في آخرالز ماں صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے خلیفہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ پھر آب رضی الله تعالی عنه حضرت سیدنا صدیق ا کبرضی الله تعالی عنه کے پاس کھڑے ہو گئے اور آب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے صدیق ا كبررضى الله تعالى عنه! الله عز وجل آب يررحم فر مائ ،آب رسول الله عز وجل وصلى الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے بہترین رفیق ، اجھے محب ، بااعتاد رفیق اور محبوب خداعز وجل و صلّی الله تعالی علیه وآله وسلم کے راز دال تھے۔حضورصلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم آپ رضی الله تعالی عنہ ہے مشورہ فرما یا کرتے تھے، آپ رضی الله تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب ہے پہلے مؤمن ، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص، پختہ یقین رکھنے والے اور مثقی و

یر میز گار تھے۔آپ رضی اللہ تعالی عنه دین کے معاملات میں بہت زیادہ سخی اور اللہ ك رسول عزوجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے سب سے زيادہ قريبي دوست تھے۔آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت سب سے اچھی تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ كامرتبرب بي بلندتها،آپ رضي الله تعالى عنه هارے لئے بہترين واسطه تھے،آپ رضى الله تعالى عنه كا انداز خيرخوا بي ، دعوت وتبليغ كاطريقه ، شفقتيں اور عطائيس رسول الله عزوجل وصلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي طرح تقيس، آب رضي الله تعالى عنه رسول الشعز وجل وصلّى الشتعالي عليه وآله وسلم كے بہت زيادہ خدمت گزار تھے۔الشعز وجل آپ رضي الله تعالى عنه كوانيخ رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلَّما وراسلام كي خدمت كي بہترین جزاءعطافر مائے۔آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین مثین اور نبی تکریم، رءُوف رحیم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی ، الله عز وجل اپنی رحمت کے شایانِ شان آپ رضی الله تعالیٰ عنه کو جزاءعطافر مائے ۔ ( آمین بجاہ النبی الامین صلّی الله تعالى عليه وآله وسلم)

جس وقت لوگوں نے رسول اللہ عزوجل وصلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کوجھٹلایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کی تصدیق تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ عزوجل وصلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کے ہرفر مان کو حق وسی فرمائی ، حضور نبی کریم ، رءُ وف رحیم صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کی تصدیق فرمائی ، اللہ عزوجل جانا اور ہر معالمے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کی تصدیق فرمائی ، اللہ عزوجل فرق آب رکیم میں آپ کو صدیق کا لقب عطافر مایا فرمانی باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِی ْ جَآءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَیِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ O ترجمه کنزالایمان: اوروه جویه سی کے کرتشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یمی ڈروالے ہیں۔ (پ24، الزمر: 33) اس آیت میں صَدَّقَ بِهے مرادصدیق اکبرضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تمام مؤمنین

الله -

پر حضرت سيد ناعلى الرتضى كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ نِي مِز مِا مِا: ال صديقِ اكبررضي الله تعالى عنه! جس وقت لوكول نے بخل كيا آپ رضى الله تعالى عنه نے سخاوت کی ،لوگوں نے مصائب وآلام میں رسول اللہ عز وجل وصلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم كاساته حجوز وياليكن آپ رضي الله تعالى عنه رسول الله عز وجل وصلّى الله تعالى عليه وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم ،ر ءُ وف رحیم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحب با برکت ہے بہت زیادہ فیضیاب ہوئے۔آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ ،آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی اثنین کا لقب ملا ، آپ رضی الله تعالى عنه يارغار بين ،الله عزوجل نے آپ رضى الله تعالى عنه يرسكينه نازل فرمايا، آپ رضی الله تعالی عند نے نبی تکریم ، رؤوف رحیم صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کے ساتھ ہجرت فر مائی ،آپ رضی اللہ تعالی عندرسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رفيق وامين اورخليفه في الدين تقے، آپ رضي الله تعالى عنه نے خلافت كاحق اداكيا، آپ رضی الله تعالیٰ عنه نے مرتدوں ہے جہاد کیا ،حضور صلّی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلّم کے وصال ظا مرى كے بعدلوگوں كے لئے مہارا بن، جبلوگوں ميں أداى اور مايوى پھلنے گئی تو اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے بلندر ہے۔لوگوں نے اپنے اسلام کو چھیا یالیکن آپ رضی الله تعالی عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، جب لوگوں میں كمزورى آئى توآپ رضى الله تعالى عنه نے ان كوتقويت بخشى،ان كى حوصله افزائى فرمائی اورانہیں سنجالا۔

آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ نبی کریم، رو وف رحیم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی سنتوں کی اتباع کی ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ عن وجل وصلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے خلیفہ برحق ہے، منافقین و کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلوں کو

پہت نہ کر سکے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو ذکیل کیا، باغیوں پر خوب شدت کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار و منافقین کے لئے عیض وغضب کا پہاڑ تھے۔ لوگوں نے دین اُمور میں ستی کی لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی دین پر عمل کیا۔ لوگوں نے حق بات سے خاموثی اختیار کی عمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاعلان کلمہ حق کہا، جب لوگ اندھروں میں بھٹلنے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ان کے لئے منارہ نور ثابت ہوئی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رُخ کیا اور کا میاب ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رُخ کیا اور کا میاب ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رُخ کیا اور کا میاب منارہ نور ثابت ہوئی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رُخ کیا اور کا میاب مناموش طبیعت، دور اُندیش، اچھی رائے کے مالک، بہادر اور سب سے زیادہ یا کیزہ خصلت ہے۔

خداعز وجل کی قتم اجب لوگوں نے دین اسلام سے دوری اختیار کی توسب سے يہلے آپ رضي الله تعالى عنه عن في اسلام قبول كيا۔ آپ رضي الله تعالى عنه مسلمانوں ك مردار تھ، آپ رضى الله تعالى عند نے لوگوں پرمشفق باب كى طرح شفقتيں فر ما عیں جس بوجھ ہے وہ لوگ تھک کرنڈ ھال ہو گئے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سہارادیتے ہوئے وہ بوجھ اپنے کدھوں پر لادلیا۔ جب لوگوں نے بے پروائی كامظامره كياتوآپ رضي الله تعالى عند نے قوم كى باگ دورسنجالى ،جس چيز سے لوگ بخرتے آپ رضی اللہ تعالی عنداے جانے تھے اور جب لوگوں نے بے مری كامظامره كياتوآب رضى الله تعالى عنه نے صبرے كام ليا۔ جو چيزلوگ طلب كرتے آپ رضی الله تعالی عنه عطا فر ما دیتے ۔لوگ آپ رضی الله تعالی عنه کی پیروی کرتے رے اور کامیالی کی طرف بڑھے رہے ۔اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں اور حکمت عملی کی وجہ سے انہیں ایسی ایسی کامیابیاں عطامو کی جو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں ۔آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے لئے دردناک عذاب اور

مؤمنوں کے لئے رحمت ، شفقت اور محفوظ قلعہ تھے۔خداعز وجل کی قتم! آپ رضی اللہ تعالیٰ عندا پنی منزل مقصود کی طرف پرواز کر گئے۔اور اپنے مقصود کو پالیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عند نے بھی ہز دلی کا مظاہرہ نہ تعالیٰ عند کی رائے بھی غلط نہ ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عند نے بھی ہز دلی کا مظاہرہ نہ کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عند بہت نڈر تھے، بھی بھی نہ گھبراتے گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عند بہت نڈر تھے بھی بھی انہ گھبراتے گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عند بہت نڈر تھے جے نہ تو آئدھیاں ڈگرگا تھیں نہ ہی سخت گرج والی بھیاں متزلزل کر تھیں۔

آپرضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایے ہی تھے جیے حضور صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن کے اعتبارے اگر چہ کمزور تھے لیکن اللہ عز وجل کے دین کے معاطے میں بہت زیادہ قوی ومضبوط تھے۔آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بہت عاجز سجھتے ،لیکن اللہ عز وجل کی ومضبوط تھے۔آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بہت عاجز سجھتے ،لیکن اللہ عز وجل کی بارگاہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار تبہ بہت بلند تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہت و باوقار تھے۔ نظروں میں بھی بہت باعزت و باوقار تھے۔

 صدق و سپائی کے پیکر سے ،آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ،آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمت مضبوط رائے کے مالک اور صلیم و برد بار سے نفدا عزوجل کی سم! آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے سبقت لے گئے ،آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کو چیچے چھوٹر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہیں کر کتے ۔آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہیں کر کتے ۔آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت دیا۔آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت عظیم کا میابی حاصل ہوئی ، (اے یا رِغار!) آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے ڈیے آس شان سے اپنے اصلی وطن کی طرف کو چ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے ڈیے آس شان سے بین اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبدائی کاغم ساری و نیا کورُ لار ہا ہے ۔ اِنَّا اِللّٰهِ وَانَّا اِللّٰهِ وَانَا اِللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ وَانَّا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

ہم ہر حال میں اپنے رب عزوجل کے ہر فیصلے پر راضی ہیں ، ہر معالمے میں اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! رسول اللہ عزوجل وصلیٰ اللہ تعالیٰ عنہ کی جدا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدا کی کاغم مسلمانوں کے لئے سب سے بڑاغم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اہل اسلام کے لئے عزت کا باعث بنی ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آ رام گاہ اپنے اور جائے پناہ تھے۔ اللہ عزوجل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آ رام گاہ اپنے پیارے نبی صلّی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آ رام گاہ اپنے اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اچھا اجرعطافر مائے ، اور جمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صراطِ متقیم پر ثابت قدم رکھے۔ اور گمرائی سے بچائے۔ (آ مین بجاہ اللہ میں اللہ میں صلّیٰ عنہ کے اللہ میں اللہ میں اللہ میں صلّیٰ علیہ وآلہ وسلّم )

لوگ حضرت سیدناعلی الرتضی کُنَّ مَراللهُ تَعَالیْ وَجُهَهُ الْکَیِیْم کا کلام خاموثی سے سنتے رہے۔ جب آپ رضی الله تعالیٰ عند نے خاموثی اختیار کی تو لوگوں نے زاروقطار

رونا شروع کرد یا اورسب نے بیک زبان موکر کہا، اے حیدر کر ارا آ ب رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل بچ فر مایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل بچ فر مایا۔

(عُنْهُ إِنَ الْحِكَايات ص ٢ ١١١مم الوالفرج عبدالرحن بن على الجوزي التوفي ١٩٥٥)

حفرت انس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں جس دن نی کریم مافقالیا مدینه طیبه تشریف لائے تو (انوار نبوت ے) ہر شےروش ہوگی اورجی دن آپ کا وصال مبارک ہوا ہر چیز تاریک ہوگئی اورا بھی ہم نے (مرقد انورکی) می مبارک ہے ہاتھ جھاڑے بھی نہ تھے اور تدفین ہی میں مصروف تھے کہ جمیں اینے دلوں کی حالت بدلی ہوئی معلوم ہوئی۔

الله عُدَّاثَنَا بِشُرُ بْنُ مِلالٍ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلِّمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: لَبَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّنِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةُ أَضَاءً مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءِ ، وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِينَا مِنَ التُّرَابِ، وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أَنْكُرْنَا قُلُوبَنا.

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ حراب چھوٹا نیزہ بعض روایات میں بحنا جرهم ہے یعنی حضور انور کی تشريف آوري كي خوشي مين مدينه منوره مين رہنے والے حبثي لوگ نيز ه بازي يا خنجر بازي كرنے لگے كه نيزے يا ختخروں كو لے كريہ لوگ ناچے كورتے تھے اپنے كرتب دکھاتے تھے۔معلوم ہوا کہ خوثی میں بچوں کا گانا بجانا، کھیل کود کرنا جائز بلکہ سنت سحاب سے ثابت ہے۔ عیدمیلاد کے موقعہ پر جلوس تکالنا اور جلوس کے آگے تلوار نیز ہ ککھ پٹا

وغیرہ لے کر کرتب دکھانا سب جائز ہے۔جس طریقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوثی
کی جائے درست ہے۔اس موقع پر بنی نجار کی بچیال بھی دف بجاتی تھیں اور حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے گاتی تھیں ،حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں
شریک ہونا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔

یے عبارت بالکل ظاہری معنی پر ہے اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں۔ واقعی اس دن سورج نکلا تھا دھوپ بھی تھی مگر سورج میں بھی تاریکی اور سیابی تھی اور دھوپ میں بھی وفات شریف کا اثر ہر درود بوار پر ظاہر تھا۔ یہ غلط احساس نہ تھا کیوں نہ ہوتا کہ یہ فراق رسول کا دن ہے جیسے شہادت امام حسین کے روز سارا دن سرخ خونی رنگ تھا اور جو پھر وغیرہ اٹھا یا گیا اس کے یئیے خون نمودار ہوا۔

یہ چک دھوپ سے نہ تھی بلکہ قدرتی نورانیت تھی جو بیان میں نہیں آسکتی صرف و کھنے ہے ہی تعلق رکھتی ہے جیسے قیامت میں نورانی چک ہوگی ،رب فرما تا ہے: وَ اللّٰهُ مَا تَبَ الْادُفُ بِنُوْدِ دَبِبَهَا۔ آج بھی بعض اہلِ بھر باخبر حضرات کو بھی یہ تجل رہ تھی الاول کی بارجویں تاریخ دن میں بلکہ رات میں بھی اور شپ قدر میں نظر آتی ہے۔ فرق الاول کی بارجویں تاریخ دن میں بلکہ رات میں بھی اور شپ قدر میں نظر آتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس دن وہ تجل سب کونظر آتی تھی اب کی قسمت والے کونظر آتی ہے، یہاں مرقات نے فرمایا کہ یہ چک محسول تھی۔

یعنی ابھی ہم حضور انور کے دفن سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے دلوں میں وہ فورانیت، صفائی ، نری رغبت الی اللہ نہ رہی جو کہ حضور کی حیات شریف میں تھی کیونکہ اب وہی آنا بند ہوگئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا مشاہدہ ختم ہوگیا، تعلیم و تا سکیہ ظاہری انتہاء کو پہنچ گئی۔ (مرقات واشعہ) غرضکہ ایمانی حالت تصدیق میں فرق آنا مراد نہیں خیال رہے کہ حضور سب کچھ دے گئے گر اپنا دیدار ساتھ لے گئے جس سے لوگ صحابی بنتے سے اس لیے تا قیامت حاجی، قاری، قاری، قاضی نمازی بنتے رہیں گے گر

صحابی نہ بنیں گے کیونکہ صحابی بنانے والی چیز تو قبر انور میں چھپ گئ خوشا وہ وقت کہ دیدار عام تھا اس کا خوشا وہ وقت کہ طیبہ مقام تھا اس کا ہم خواب میں دیدار کو بھی ترس گئے تم آتے خواب میں ہم پتلیاں تلووں سے مل لیتے ہم اپنی سوئی قسمت کو جگاتے اپنی آنکھوں سے

(مراة الناجح، جه، ص٥٦)

خ عَنْ هِشَاهِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَصَالَ عَنَهِ الله عَنْ هِمَا أَنِي مِنْ عُرُولَةً ، عَنْ أَوْقًى عَنْ الله عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ : تُوقِي فَلَ فَرَاقَ فِي كَهُ بِي كَهُ بِي كَهُ بِي كَهُ بِي كَهُ مِنْ الله عليه موارك دن بواله وسلم يَوْمَ الاثُنَايُنِ.

شرح حديث: سركارصلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في كب يرده فرمايا؟

حضرت سِیدُ تا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے: تمہارے نبی کر یم،
ر و و ف رحیم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلّم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ پیر کے دن مکہ مکر مہ
دَادَ هَا اللهُ شَبَهَ فَا وَ تَعْظِیمًا ہے ، جمرت کی۔ پیر کے دن مدینہ مؤورہ وَادَ هَا اللهُ شَبَه فَا وَتَعْرِیْهُا تَشْریف لائے اور وصال بھی بارہ ربیخ الاول (رئیج النور) شریف پیر کے دن
می فرمایا۔ آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلّم کی مدت مرض بارہ دن تھی اور آپ صلّی اللہ
تعالی علیہ وآلہ و سلّم کا بخار در و سر کے سب تھا۔ (اسم اللہ یہ اللہ یہ ۱۳۹۸، ۱۳۹۸ میں اللہ تعالی عنه فرمات ہیں : سرکار ابد قرار، شافع دو فرات میں : سرکار ابد قرار، شافع دو فرات میں اللہ تعالی عنه فرمات ہیں : سرکار ابد قرار، شافع دو فرات سیّد نااین ابی یزید رضی اللہ تعالی عنه فرمات ہیں : سرکار ابد قرار، شافع دو فرات ہوئی اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلّم کی ولادت باسعادت عام الفیل بارہ رہے الاق لیہ شریف پیر کے دن ہوئی ۔ اس دن آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلّم نے مکہ مکر مہ

زَّادَهَا اللهُ شَمَّعُا وَّ تَكْمِيْمِيَّا ہے جَمِرت فر مائی اور ای دن مدینهٔ منوّرہ زَّادَهَا اللهُ ثَمَّمَا وَ تَعْظِیْمًا تشریف لائے۔ نیز آپ سلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا وصالِ ظاہری بھی گیارہ ججری پیرے دن وقتِ عِاشت اور نصف النہار کے درمیان ہوا۔

(السيرة النبوية لا بن هشام، ولا وة رسول الله، ١٦٠م/١٦١ - المندللا مام احمد بن منبل ، مندعبدالله

ين عباس، الحديث ٦٠ . ٢٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ وه

حَلَّاثَنَا مُحَبَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ : حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ بْنُ بُنُ عُيْرٍ، عَنْ عُينُنَةً، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَبَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الاثنَيْنِ فَيَكَفَ ذَلِكَ الْيَوْمَ اللهُ وَلَيْكَ الْيَوْمَ اللهُ عَلَيه وسلم يَوْمَ الاثنَيْنِ فَيَكَفَ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَيه وسلم يَوْمَ اللهُ اللهُ عَلَيه وسلم يَوْمَ اللهُ اللهُ عَلَيه وسلم يَوْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيه وسلم يَوْمَ اللهُ ا

حضرت جعفر رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں کہ سوموار کے دن نبی کریم مان اللہ کا وصال ہوا پھر اس دن اور منگل کی رات (انتظام خلافت وغیرہ کی وجہ ہے) توقف کے بعد آئدہ رات (بدھ کی رات) آپ کو دفن کیا گیا، سفیان رادی) کہتے ہیں کہ امام باقر رضی اللہ تعالٰی عنہ کے علاوہ دوسروں باقر رضی اللہ تعالٰی عنہ کے علاوہ دوسروں نے کہا کہ رات کے آخری حصہ میں کدالوں کی آواز تی گئی۔

شیر ح حدیث: اعلی حضرت عظیم المرتبت مولانا الشاه امام احمد رضا خان علیه الرحمة الرحمة الرحمن فقاوی رضویه میں ارشاد فرماتے ہیں: حضورا قدیں صلی اللہ تعلیٰ علیه وسلم کا جنازہ انور اگر قیامت تک رکھا رہتا اصلاً کوئی خلل شخمل نہ تھا، انبیاء علیہم السلام کے اجسام طاہرہ گڑتے نہیں، سیدنا سلیمن علیہ الصلوۃ والسلام بعدا نقال ایک سال کھڑے رہے سال بھر بعد وفن ہوئے، جنازہ مبارکہ حجرہ ام الموشین صدیقہ میں تھا جہاں اب

مزارانور ہے اس سے باہر لے جانا نہ تھا، چھوٹا سا تجرہ اور تمام صحابہ کو اُس نماز اقد س سے مشرف ہونا ایک ایک جماعت آتی اور پڑھتی اور باہر جاتی دوسری آتی، یوں پر سلسلہ تیسر سے دن ختم ہوا۔ اور اگر تین برس میں ختم ہوتا تو جنازہ اقدس تین برس یوں ہی رکھار ہنا تھا کہ اس وجہ سے تاخیر وفن اقدس ضروری تھی۔

( فآوی رضویه، جلد ۲۹ ص ۲۵۵ رضا فاؤنڈیش، لامور )

حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله تعالٰی عنه کے صاحبزاد ہے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالٰی عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم مان اللہ تعالٰی عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم مان اللہ تعالٰی کا وصال مبارک سوموار کو ہوا اور منگل کو تدفین ہوئی۔

❖ عَنْ أَبِي سَلَبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: تُوْثِيَّ رَسُولُ الله عليه وسلم يَوْمَ الاثْنَائِنِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ.

### شرح حديث: وصال يرچند يُرورواشعار

در باررسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عند نے جو کلام پڑھا، اس کے چند پُر درد اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے، جس سے ان کے درنج وغم کے گہرے اور سے جذبات کا اندازہ لگا یا جاسکتا ہے۔

تیری نیند کے اچائ ہونے کا سبب اس عظیم انسان کی جدائی ہے جو ہمارا ہادی ورہنماہ، صدافسوس! کہ وہ جوز مین پر بہترین ہتی تھی، آج زیر زمین مدفون ہے۔ اے میرے پیارے آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کاش ایسا ہوتا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے پہلے بقیع الغرقد میں دفن ہوجا تا میرے ماں باپ اس نبی کامل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں جو پیر کے روز ہمیں داغ مفارقت دے گیا۔ مدینہ کی سرزمین مجھے ویران وسنسان دکھائی دیتی ہے۔ کاش! میں آج کے دن کے لیے پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اے میرے مجبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا میں

آپ صلی الله تعالی علیه وآله و سلم کے بغیر مدینه میں رہ سکتا ہوں۔ آپ صلی الله تعالیٰ علیه و آله و سلم کا و صال میرے لئے جام زہرے تلخ تر ہے۔ میرے آقا اصلی الله تعالیٰ علیه و آله و سلم آپ کا پاک وجود ایسا نور تھا جس نے تمام روئے زمین کوروشن کر رکھا تھا۔ جس نے بھی اس نور سے فیض پایا اس نے ہدایت پائی۔

اے ہمارے رب عزوجل! ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا کردے ۔ خداعز وجل کی قتم! جب تک میں زندہ رہوں گا اپنے محبوب آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے روتا اور تر پارہوں گا۔

(السيرة النيوية، شعرحان بن ابت في مرهية، جسم، ٩٥٨ - ٥٩٢

نی کریم مان قالید کے صحابی حضرت سالم بن عبيد رضي الله تعالى عنه فرمات بي كه ني كريم مان فاليايم يرمرض وصال ميس غشی طاری ہوئی پھر آپ کو صحت ہوئی تو فرمایا کیا نماز کاوقت ہوگیا ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول الله ملى الله الله على آب نے فرمایا حضرت بلال رضى الله تعالى عندے كهوك اذان پڑھیں اور حفرت ابو بکر رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے کہو کہ لوگوں کونماز پڑھیں ، پھرآپ پر (دوبارہ) عنثی طاری ہوگن پھر آپ کو پچھافاقہ ہواتو پوچھا کہ کیا نماز کا وقت ہوگیا ہے ، حاضرین نے جواب دیا ہاں یا رسول الله مال الله مال آپ نے فرمایا

\* حَلَّاتُنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهُضِينُ، قَالَ: حَلَّاثَنَا عَبُلُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَتَّاثَنَا سَلَمَةُ بُنُ نُبَيْطٍ، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ ، عَنْ سَألِمِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَكَانَتْ لَهُ مُعْبَةً، قَالَ: أُغُمِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، في مَرَضِهِ فَأَفَاقَ، فَقَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاةُ؛ فَقَالُوا: نَعَمُ فَقَالَ: مُرُوا بِلالا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَابَكُرِ أَنْ يُصَلِّي للتَّاسِ أَوْ قَالَ: بِالتَّاسِ، قَالَ: ثُمَّ أُغْمِى عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ:

حضرت بلال ہے کہو کہ اذان پڑھیں اور حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه ہے کہو کہ لوگوں کونماز پڑھا تیں (اس یر) حضرت عا كثه رضى الله تعالى عنها في عرض كيا ميرے والد زم دل بيں، جب وہ اس مقام (مقام حضور اکرم) پر کھڑے ہوں گے تو روپڑی گے اور نماز نہیں پڑھا تھیں ع، كيا احجا موتا آپ كى اور كوحكم فرما دیتے۔ پھرآپ پرغشی طاری ہوگئ۔ جب افاقہ ہواتو پھرفر مایا بلال سے کہو کہ اذان پڑھیں اور ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا تیں، تم (ازواج مطبرات) پوسف عورتوں کی مثل ہو،راوی کہتے ہیں پھرحضرت بلال کو کہا گیا تو انہوں نے اذان پڑھی اور حضرت ابو بكررضي الله تعالى عنه كوبتايا كمياتو انہوں نے نماز یوھائی پھر نی کریم مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن لیے ایں شخص دیکھا لاؤجس کا میں سهارالول، چنانچه (حضرت عائشرض الله تعالی عنها کی آ زاد کرده لونڈی) بریره اور ایک مردآئے اور نی کریم سانسالی فرنے ان

حَضَرَتِ الصَّلاةُ؛ فَقَالُوا: نَعَمُ فَقَالَ: مُرُوا بِلالا فَلْيُؤَذِّنُ ، وَمُرُوا أَبَابَكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ : إِنَّ أَبِي رَجُلُ أُسِيفٌ ، إِذَا قَامَ ذَلِكَ الْمَقَامَ بَكَي فَلا يَسْتَطِيعُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَةُ ، قَالَ : ثُمَّ أُغْمِي عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ : مُرُوا بِلالا فَلْيُؤَدِّنُ، وَمُرُوا أَبَّا بَكُرٍ فَلْيُصَلَّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ أَوْ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ، قَالَ: فَأَمِرَ بِلالْ فَأَذَّن ، وَأُمِرَ أَبُو بَكُرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَجَلَ خِفَّةً، فَقَالَ: انْظُرُوا لِي مَنْ أَتَّكِيم عَلَيْهِ، فَجَاءَتْ بَرِيرَةُ، وَرَجُلْ آخَرُ، فَاتَّكَأُ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُرِ ذَهَبَ لِينُكُصَ فَأَوْمَأُ إِلَيْهِ أَنُ يَثْبُتَ مَكَانَهُ، حَتَّى قَضَى أَبُو بَكْرٍ صَلاتَهُ ـ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ ، فَقَالَ

دونوں کا سہارالیا، جب حضرت ابوبکر رضی الله تعالٰی عنہ نے آپ کو دیکھا تو چیچے بٹنے لكے (ليكن) آپ نے اثارے سے انہیں اپنی جگہ تھم نے کا حکم فرمایا یہاں تک که حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے نماز مکمل کی ، پھررسول الله ساناته الله كا وصال موا\_حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه نے فر ما يا الله كي قتم! اگر كسى ہے میں نے ن لیا کہ نی کریم مانٹوریج کا وصال ہوگیا ہے تو میں اے اپنی اس تلوار ے قبل کردوں گا۔ لوگ لکھے یڑھے نہ تھے اور نبی کریم ملافظالیج سے قبل کوئی نبی بھی نہیں آیا تھا (اس لیے) لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر ال بات سے ذک گئے، پھر صحابہ کرام نے كها اے سالم! جاؤ اور رسول الله صافحة اليكم كے يار غاركو بلالاؤ (آپ فرماتے ہيں) میں حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کے یاس آیا، اس وقت آپ مجد میں تھے، میں چرانی (کی حالت) میں رور ہا تھا۔ جبآپ نے مجھے دیکھا تو ہو چھا گیا

عُمَّرُ: وَاللَّهِ لا أَسْمَعُ أَحَدًا يَنُ كُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قُبض إلا ضَرَبُتُهُ بِسَيْفي مَنَا ، قَالَ : وَكَانَ النَّاسُ أُمِّيِّينَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ نَبِي قَبْلَهُ، فَأَمْسَكَ النَّاسُ، فَقَالُوا: يَا سَالِمُ، انْطَلِقُ إِلَى صَاحِب رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَادْعُهُ ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكُرِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِيِ فَأَتَيْتُهُ أَبْكِي كَهِشًا ، فَلَتَّا رَآنِي ، قَالَ : أُقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ قُلْتُ : إِنَّ عُمَرَ ، يَقُولُ: لِ أَسْمَعُ أَحَدًا يَذُكُو أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قُبِضَ إلا ضَرَّبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا، فَقَالَ لِي: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَجَاءَ هُوَ وَالنَّاسُ قَلْ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَفْرِجُوالِي، فَأَفْرَجُوالَهُ لَجَاءَ حَتَّى أَكَبَّ عَلَيْهِ

ني كريم مان المالي كا وصال موكيا عبي مي نے عرض کیا حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالٰی عنه فرماتے ہیں میں کی ہے یہ بات نه سنوں که رسول الله مان الله على وصال ہوگیا ورنہ میں اے اپنی اس تکوار قتل کردول گا، حضرت صدیق ا کبر رضی الله تعالٰی عنہ نے فر ما یا چلو! چنانچہ میں آپ کے ہمراہ آیا، اس وقت لوگ نی کریم مان المالية ك ياس (اندر) داخل مو كي تق\_آپ نے فرمایا اے لوگو! مجھے راستہ دو چٹانچہ انہوں نے آپ کو راستہ دے ویا۔ آپ آئے اور نبی کریم منتقالی کم جم اقدل پر جھکتے ہوئے اسے چھوااور پھر آپ نے آیت پڑھی کہ بیٹک تمہیں انقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر کے یار غار! کیا رسول اللہ مال فیالی کا وصال ہوگیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! چنانچہ انہیں معلوم ہوگیا کہ آپ نے سی بات کی ہے پھر انہوں نے یو چھا پھر انہوں نے یو چھا۔ اے رسول الله سالين الله على

وَمَسَّهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ ثُمَّ قَالُوا: يَا صَاحِب رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: نَعَمْ، فَعَلِمُوا أَنْ قُلُ صَلَقً، قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَيُصَلَّى عَلَى رَسُولِ الله؛ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: وَكَيْفَ؟ قَالَ : يَنْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ ، وَيَنْعُونَ ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ ، ثُمَّ يَلْخُلُ قَوْمُ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدُعُونَ ، ثُمَّ يُغْرُجُونَ ، حَتَّى يَنْخُلَ النَّاسُ ، قَالُوا : يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَيُدُفِّنُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالُوا : أَينَ ؛ قَالَ : فِي الْمِكَانِ الَّذِي قَبَضَ اللهُ فِيهِ رُوحَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْبِضُ رُوحَهُ إِلا فِي

يار غار! كيا جم رسول الله من فاليناية كى نماز جنازه يرهيس؟ آپ نے فرمايا بان اوچھا کیے؟ آپ نے فرمایا ایک جماعت (اندر) داخل ہو اور تکبریں کے، دعا كرے، ورود شريف پر سے اور باہر آجائے پھر دوسری جماعت داخل ہو، تكبيري كے، دعا كرے ، درودشريف یر سے اور باہر آجائے یہاں تک کہ سب لوگ فارغ ہو جائیں پھر صحابہ کرام نے یو چھااے رسول اللہ! سالیٹی آلیے کے دوست ا كيا ني كريم من التالي كووفي كيا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس جگہ جہاں اللہ تعالی نے آپ کی روح مبارک کو قبض فرمایا، کونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارک یاک جگه یر تبض فرمائی ہے۔ چنانچے صحابہ کرام کومعلوم ہوگیا کہ آپ نے سی فرمایا ب پر حفرت صديق اكبررضي الشتعالي عنه نے علم دیا کہ نی کریم مان فالین کوآپ کی خاص برادری والے عشل دیں۔ ادھر مہاجرین جمع ہو کر (خلافت کے بارے میں) مشورے کرنے گلے، بھر مہاجرین

مَكَانِ طَيْبٍ فَعَلِمُوا أَنْ قَدُ صَلَقَ ، ثُمَّ أَمْرَهُمُ أَنْ يَغْسِلَهُ بَنُو أَبِيهِ ، وَاجْتَبَعَ الْبُهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ، فَقَالُوا: انْطَلِقُ بِنَا إِلَى إِخُوانِنَا مِنَ الأَنْصَار نُلُخِلُهُمْ مَعَنَا فِي هَلَا الأَمْرِ ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ : مِنَّا أَمِيرُ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَنْ لَهُ مِثْلُ هَنِهِ الفَّلاثِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا مَنْ هُمَا ؛ قَالَ : ثُمَّ بَسَطَ يَنَهُ فَبَايَعَهُ وَبَأَيْعَهُ النَّاسُ بَيْعَةً حَسَنَةً جَمِيلَةً.

نے عرض کیا کہ آپ ہارے ساتھ انسار بھائیوں کے جاس چلیں تا کہ ہم ان کو بھی مشورہ میں شرکت کریں (جب وہاں گئے توانصارنے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک تم میں سے حضرت عم بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ یہ تين صفات كس شخص ميں ہيں) جو اس آیت قرآنی میں مذکور ہیں کہ وہ دو میں سے دوس سے نتھے جب وہ دونوں غار میں تے، جب انہوں نے ایے ماتھ سے فرمایاعم نه کریے شک اللہ جارے ساتھ ے، چرفرمایا وہ دوکون ہیں (لعنی ایک رسول الله مان الله مان اور دوسرے حضرت صديق اكبرضي الله تعالى عنه ) راوى نے کہا کہ پھر حصرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالى عنه ماتھ برها يا اور ان (حفرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه ) سے بیعت کی ہی لوگوں نے ( جی آپ کے ہاتھ پر بغیر کی نزاع کے ) نہایت عمدہ اور اچھی بعت کی (اورآپ کوخلیفه تسلیم کرلیا)۔

## شرح حديث: وفات كااثر

حضورا قدی صلی الله تعالی علیه و تلم کی وفات سے حضرات صحابہ کرام اوراہل بیت عظام رضي الله تعالى عنهم كوكتنا برا صدمه پهنجا؟ اور ابل مدينه كاكيا حال مو گيا؟ اس كي تصویر کشی کے لئے ہزاروں صفحات بھی متحمل نہیں ہو کتے۔وہ شمع نبوت کے پروانے جو چند دنوں تک جمال نبوت کا دیدار نہ کرتے تو ان کے دل بے قرار اور ان کی آٹکھیں اشكبار موجاتي تصي - ظاهر ب كدان عاشقان رسول يرجان عالم صلى الله تعالى عليه وسلم کے دائمی فراق کا کتنا روح فرسااور کس قدر جانکاہ صدمہ عظیم ہوا ہوگا؟ جلیل القدر صحابہ كرام رضى الله تعالى عنهم بلام إلغه بوش وحواس كھو بیٹے، ان كی عقلیں گم ہوگئیں، آوازیں بند ہو گئیں اور وہ اس قدر مخبوط الحواس ہو گئے کہ ان کے لئے بیر وینا بھی مشکل ہو گیا کہ کیا کہیں؟ اور کیا کریں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عند پر اپیا سکتہ طاری ہو گیا کہ وہ إدم أدم بھا كے بعا كے بعرت تق مركى سے نہ بچك كبتے تھے نہ كى كى بچك سنتے منے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رنج و ملال میں نڈ ھال ہو کر اس طرح بیٹھ رہے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے اور چلئے پھرنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی الله تعالیٰ عنه کے قلب پر ایبا دھیکا لگا کہ وہ اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکے اور ان کا بارث فيل مو كميا\_ ( مدارج النبوت بشم سوم، باب دوم، ج٢م م ٣٣٢ ملخصاً والمواهب اللدية وشرح الزرقاني، الفصل الاول في اتمامه ١٠٠٠ فخ ، ج١٢، ص١٣١، ١٣٣)

حضرت عرضی اللہ تعالی عنداس قدر ہوش وحواس کھو پیٹے کہ انہوں نے تلوار کھینی لی اور ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں اوھر اُوھر آتے جاتے تھے اور یہ کہتے پھرتے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئ تو میں اِس تلوار سے اس کی گردن اڑ اووں گا۔ (مدارج اللہ یہ جہم موم، باب دوم، جمم مسمسری) حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ وفات کے بعد حضرت عمر و حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجازت لے کر مکان میں داخل ہوئے حضرت عثمی عررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کود کھے کر کہا کہ بہت ہی سخت عثمی طاری ہوگئی ہے۔ جب وہ وہاں سے چلئے لگے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر! تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے باہم ہو گئے اور ترثب کر بولے کہ اے مغیرہ! تم جھوٹے ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوسکتا جب تک دنیا سے ایک میا نقی کا خاتمہ نہ ہو جائے۔

(المواہب اللدیة وشرح الزرقانی، الفصل الاول فی اتمامہ ۱۳۵۰ فی ۱۳۹۰ میں ۱۳۹ میں ۱۳۹ میں ۱۳۹ میں ۱۳۹ میں ۱۳۹ میں طبری سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیه وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ "مُنح" ، میں سے جو محد نبوی سے ایک میل کے فاصلہ پر ہے۔ ان کی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں رہتی تھیں۔

چونکہ دوشنبہ کی صبح کومرض میں کی نظر آئی ادر پکھ سکون معلوم ہوااس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو بمرصد ایق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوا جازت دے دی تھی کہ تم "شُخ"، چلے جاؤاور بیوی بچوں کود کھتے آؤ۔

(المواہب اللدنية وشرح الزرقانی، الفصل الاول فی اتمامہ ۱۱۰۰ فی جراہ سے ۱۱۳۳) بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوکر "شنخ" ہے آئے اور کسی سے کوئی بات نہ کہی نہ تن سید ھے حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور سے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور سے چاور ہٹا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھکے اور آپ کی دونوں آئھوں کے درمیان نہایت گرم جوثی کے ساتھ ایک بوسہ ویا اور کہا کہ آپ اپنی حیات اور وفات دونوں

عالتوں میں پاکیزہ رہے۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ہر گز خدا وند تعالیٰ آپ پر دوموتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ آپ کی جوموت کسی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پاچکے۔ اسکے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجد میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر! بیٹھ جا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا اور خود لوگوں کو متو جہ کرنے کے لئے خطبہ دینا شروع کردیا کہ

(صحیح ابخاری، کتاب البخائز ، باب الدخول علی المیت ... الخ ، الحدیث ، ۱۲۳۲ ، ۱۲۳۱ ، ج ابس ۱۲۳۱ ملخصا )

اما بعد! جوشخص تم میں ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے
کہ محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور جوشخص تم میں سے خداعز وجل کی پرستش
کرتا تھا تو خدا زندہ ہے وہ مجھی نہیں مرے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی ہیآیت تلاوت فرمائی۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ \* قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \* اَفَاْئِنْ مَّاتَ
اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَامِكُمْ \* وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُنَّ
اللهُ قَتِيا \* وَسَيَخُوِى اللهُ الشَّكِمِيْنَ \_ (پ م،ال عرض: ١٢٣)
اور حجر (صلی الله تعالی علیه وسلم) توایک رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چیتو کیا اگر وہ انقال فرما جا کیں یا شہید ہو جا کیں تو تم الئے پاؤں پھر جاؤگے؟ اور جوالئے پاؤں پھرے گا الله کا پھی نقصان نہ کریگا اور خوالئے پاؤں پھرے گا الله کا پھی نقصان نہ کریگا اور خوالئے پاؤں کھرے گا الله کا پھی نقصان نہ کریگا حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله تعالی عنها کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله عنہا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نے ہے آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانا ہی نہ تھا۔

ان سے من کر ہر مخص ای آیت کو پڑھنے لگا۔

( صحیح انفاری ، کتاب البنائز ، باب الدخول علی المیت ... الخ ، الحدیث ، ۱۲۳۱ ، ۱۲۳۱ ، ج ، می ۱۳۳۱ ، حدام ۱۳۳۱ ، حدام ۱۳۳۱ ، حدام البو بحر صدیق حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ میں نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کی زبان سے سورہ آلی عمر ان کی بیر آیت کی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نی صلی الله تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی الله تعالی علیہ وسلم کا حالت میں نگی شمشیر لے کر جو اعلان کرتے پھرتے تھے کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا اس سے رجوع کیا اور ان کے صاحبزاد سے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه کے خطبہ نے اس پر دہ کو اٹھنا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کے خطبہ نے اس پر دہ کو اٹھنا دیا ، میں الله تعالی عنه کے خطبہ نے اس پر دہ کو اٹھنا دیا ۔ دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کے خطبہ نے اس پر دہ کو اٹھنا دیا۔ دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کے خطبہ نے اس پر دہ کو اٹھنا دیا۔ دیا۔ (مدارج النبوت ، ہتم چھارم ، باب دوم ، ۲۶ میں ۲۳۳۲)

حفرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ جب نی کریم ملائی عند فرماتے ہیں کہ جب نی کریم ملائی ہے وصال کے وقت (طبع) پائی تو کلیف (جو میں منشائے الی تھی) پائی تو حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها نے فرمایا آج ہائے تکلیف! (یعنی آپ کو کس قدر تکلیف ہے) تو نی اکرم ملائی آپ کو کوئی تکلیف نہیں کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں وہ پہنچ گی، تیرے والد (ماجد) کے پاس وہ چیز (موت) حاضر ہوئی جس سے کسی کو چھٹکار انہیں، اب قیامت کے دن ملاقات

﴿ حَلَّاثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ، قَالَ:
حَلَّاثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ، شَيْخٌ
بَاهِلِيٌ قَدِيمٌ بَصْرِيٌ قَالَ:
عَلَّاثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنُ أَنَسِ
بَنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَبَّا وَجَدَرَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم، مِنُ
كُربِ الْبَوْتِ مَا وَجَدَر مُؤلِكُ
فَاطِمَةُ: وَاكْرُبَاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم: لا كَرُبُ
عَلَى أَبِيكِ بَعُدَ الْيَوْمِ ، إِنَّهُ قَدُ
حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيُسَ بِتَارِكِ

مِنْهُ أَحَدًا الْمُوافَاةُ يَوْمَ مُولَ-الْقِيَامَةِ.

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ کرب سے مراد یا شدت مرض ہے یا بے چینی یا سخت تکلیف جس سے غشی آ جاوے۔

یعنی اب میں کیا کروں آپ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی وفع کرنے یا اپنے پر لینے سے مجبور ہوں۔

یعنی اے بیٹی تیرے باپ پربس میآخری تکلیف ہاس کے بعد بھی تکلیف نہ موگی کیونکہ اب میں دار التکلیف سے رخصت ہور ہا ہوں وہاں جارہا ہوں جہال راحت ہی راحت ہی راحت ہے۔

یعنی ابا جان آپ نے ہم کو ہے کس چھوڑ دیا اپنے رب کا بلاوا قبول کرلیا اب میں کہاں جاؤں کے ابا کہہ کر پکاروں تم نے جھے کس پرچھوڑا۔

یعنی آپ تو جنت کوسدهار گئے ہم کو یہاں تڑپتا چھوڑ گئے ،ہم حضرت جریل کو آپ کی خبر وفات سنا تمیں جن کا اب زمین پر آنا وہی لا ناختم ہوگیا۔

یعنی اے انس تم نے کن ہاتھوں اور کس دل سے حضور انور پر قبر کی مٹی ڈالی اور تم نے کیے اس چاند کو قبر میں چھپایا تم سے یہ کیے برداشت ہوا۔ خیال رہے کہ سیدہ کے یہ الفاظ نہ تو نوحہ ہیں نہ بے صبری بلکہ حضور کے فراق پر بے چینی ہے جو بذات خود عبادت ہوں اور پیٹا ہے۔ نوحہ یہ ہوں اور پیٹا ہے۔ نوحہ یہ ہوں اور پیٹا جاوے۔ بے مبری یہ ہے کہ رب تعالٰی کی شکایت کی جاوی جواب میں نہ ہوں اور پیٹا جاوے۔ بے مبری یہ ہے کہ رب تعالٰی کی شکایت کی جاوے، جناب سیدہ ان دونوں جواب ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ دنیا میں پانچ حضرات بہت روئے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں، حضرت نوح علیہ السلام فراق جنت میں، حضرت نوح علیہ السلام و یہ کی علیہ السلام خوف خدا

میں، حضرت فاطمہ زہرا فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضرت امام زین العابدین واقعہ کر بلا کے بعد حضرت حسین کی بیاس یاد کر کے۔ جناب سیدہ زینب فرماقی تحصیں کے بیاس میں ہے۔

صبت علی مصائب لوانها صبت علی الایام صرن لیالیا علی الایام صرن لیالیا محمد پرایی مسابقی پرین تین توده شب تاریک بن

حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی یاک مانشلاکیم نے فرمایا میری امت ہے جس کے دوفرط (نا بالغ يج جومر جائيس اور مال باپ صابرو شاكر) ہوں اے اللہ تعالیٰ ان كے سبب جنت میں داخل فر مائے گا۔ حفرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے عرض کیا، آپ کی امت ہے وہ مخف جس کا ایک نابالغ بچیمر جائے (تواس کا کیا حکم ہے؟) آپ نے فرمایا ہاں جس کا ایک بچے فوت ہو (وہ بھی جنتی ہے) ام المونین رضی الله تعالی عنه نے عرض کی آپ کی امت میں ہے جس کا ایک جی بھی فوت نہ ہوا ہو، آپ نے فر مایا میں اپنی امت کے لیے ذریعہ نجات جاتى - (مراة الناجع، ج٨،٥٠١) ٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَخْيَى الْبَصْرِ يَى ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِي ، قَالا : حَتَّافَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّى أَبَا أُمِّي سِمَاكَ بْنَ الْوَلِيدِ يُعَدِّبُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُعَيِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي أُدُخَلَهُ اللهُ تَعَالَى بِهِمَا الْجَنَّةُ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ ؛ قَالَ : وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ قَالَتْ : فَنَنَ لَمْ يَكُن لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ ؛ قَالَ : فَأَنَا فَرَطٌ لأُمَّتِي، لَنُ يُصَابُوا بِمِثْلِي مِول، انهيں اتّى تكليف نيس پَنْچَى جَتَى مِحْمَدِ مَحِمَدِ مَحِمَدِ پَنْچَى ہے۔

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمہ یار خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ فوت شدہ چھوٹے بچوں کو فرط اس لیئے فرما یا کہ وہ اپنے صابر مال باپ کو جنت پہنچائے گا، نیز وہ آگے پہنچ کراس کے اجر کا باعث بنتا ہے۔ فرط کے معنی پہلے ہو چکے وہ پیش رو جماعت جومنزل پر قافلہ ہے آگے پہنچ اور تمام چیزوں کا انتظام کرے۔ اس حدیث کے معنی پنہیں ہیں کہ ایسے صابر کا فرط میں نہیں صرف بچ بی ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسے صابر کا فرط بیں بیس بھی اور دوسروں کا فرط میں بھی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسے صابر کا فرط بیس ہیں جمی اور دوسروں کا فرط میں بھی ہوں ہیں جوں ہیں جوں ہیں جوں ہیں امیدا فزاء حدیث ہے۔

یعنی میری امت کے لیے جیسی مصیبت اور تکلیف کا باعث میری وفات ہے الیک انہیں کوئی مصیبت نہیں اور یہ حقیقت بھی ہے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دیکھی ان پر جومصیبت پڑی وہ تو وہی جان سکتے ہیں۔ آج جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں تو عاشقوں کے کلیج پھٹ جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے چلتے وقت زائرین کا جوحال ہوتا ہے وہ نہ پوچھو، مدینہ کے درود بوار کا فراق ساتا ہے۔ میس فرسوی شریف کی چوکھٹ سے لیٹ کرلوگوں کوروتے ویکھا ہے۔

بدن سے جان نگلی ہے آہ سید سے
تیرے فدائی نگلتے ہیں جب مدینہ سے
فقیر نے تیسر سے فج پر رخصت کے وقت مدینہ کے درود ایوار سے عرض کیا تھا۔
جا رہا ہے اب ہمارا قافلہ
اے در و دایوار همیم مصطفی
یاد تیری جس گھڑی بھی آئے گی

ہے یقین دل کو بہت تر پائے گ غرض بیر صدیث بالکل حق اور سیج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق ساری امت کے لیئے مصیبت عظلی ہے۔ یقصیدہ وداعیہ فقیر کی کتاب "دیوان سالک" میں دیکھئے۔ (مراة الناج مجم ۸۵۵۹)

## 55- بَاكِمَاجَاءَ فِي مِيْرَاثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وارثت

ا حَلَّافَنَا أَحْمَلُ بُنُ مَنِيعٍ، حضرت عمرو بن حارث رضي الله قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَتَّدِ، تعالى عنه جوحفرت جويريه (ام المونين قَالَ: حَلَّاثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حضرت عا كشه رضى الله تعالى عنها كي آزاد کردہ لونڈی) کے بھائی تھے اور انہیں نی إسْعَاقَ، عَنْ عَمْرو بْنِ الْحَارِثِ، أَخِي جُونِدِيةً لَهُ صُحْبَةٌ ، قَالَ: مَا كريم مالانظاليني ك صحبت كاشرف حاصل تها، فرماتے ہیں کہ نی کریم مان الیم نے تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه (وصال کے وقت) صرف ایے ، تھیار، وسلم إلا سِلاحَهُ، وَبَغْلَتَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَلَقَةً. فچراور کھے زمین چھوڑی تھی جے آپ نے (راه خدام )صدقه كرديا\_

شرح حدیث: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الله الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور انور کے جولونڈ کی غلام سے یا تو حضور کی حیات شریف میں وفات پا گئے سے یا حضور انور نے انہیں آزاد فرماد یا تھا، آپ نے کوئی غلام یالونڈ کی نہ چھوڑی۔

اس فچركا نام ولدل تها، يه مقوقش شاه اسكندريه في حضور انوركي خدمت ميس تحفه

بیش کیا تھا۔(اشعہ)

ان ہتھیاروں میں ایک زرہ تھی جوایک یہودی کے پاس گروی تھی، ایک نیزہ تھا، ایک خود، ایک تلوار ذوالفقار تھی، گھر کے کپڑے کمبل شریف وغیرہ کا یہاں ذکر نہیں کہوہ معمولی چرز ہیں۔ (مرقات)

جعلها کا مرجع مذکورہ تینوں چیزیں ہیں یعنی ہے سب چیزیں حضور نے وقف فر مادیں تھیں اپنے اس فر مان عالی ہے کہ ما تو کنا کا صلاقہ حضور انور کی ملک چار چیزیں تھیں: فدک کا نصف حصہ، وادی قرکی کا تہائی، خیبر کا پانچواں حصہ اور پچھ بنی نفیر کی زمین کا بیٹمام چیزیں وقف ہوگئیں تھیں ۔ بعد وفات حضرت فاطمہ نے اور حضور انور کی از واج مطہرات نے حضرت صدیق اکبر ہے میراث ما تگی، آپ نے سب کو انکار فر مادیا ۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ان زمینوں کی تولیت حضرت علی وعباس کو دی، جھگڑا ہوجانے پر ان دونوں نے تقسیم کی درخواست کی جو نامنظور ہوئی، تمام خلفاء کے جھگڑا ہوجانے پر ان دونوں نے تقسیم کی درخواست کی جو نامنظور ہوئی، تمام خلفاء کے زمانوں میں بیروقف ہی رہیں، مروان ابن تھم نے ان پر قبضہ کرلیا۔ (از اشعہ ومرقات)

(مراة المناجع، ج٨،٩٤٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالٰی عنها (امیر المومنین) حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالٰی عنہ کے پاس آئیں اور پوچھا کہ آپ کا وارث کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرے گھر والے اورمیری اولاد (اس پر) خاتونِ جنت نے فرمایا (تو پھر) میں اپنے والد ماجدکی فرمایا (تو پھر) میں اپنے والد ماجدکی

 حَلَّاثِنَا مُحَبَّلُ بُنُ الْمُقَلِّى، قَالَ: حَلَّاثِنَا أَبُو الْوَلِيلِ، قَالَ: حَلَّاثِنَا حَلَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَبَّلِ مُن عَيْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُحَبَّلِ مُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى مُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: مَنْ يَرِثُك؛ فَقَالَ: أَهْلِي وَوَلَدِي، فَقَالَتْ: مَا إِلَى لا أَرِثُ أَبِي ؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِلَى لا أَرِثُ أَبِي ؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لا نُورَثُ، وَلَكِيِّى أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَعُولُهُ، وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ على الله عليه وسلم يُنْفِقُ

وارث کیول نہیں ہوں؟ حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالٰی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی ایٹی کی کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوسکتا (یعنی نبی کا مال وراخت نہیں ہوتا) پھر حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالٰی عنہ نے فرمایا میں اس کی فبر گیری کرتارہوں گا جس کی فبر میں اس کی فبر گیری کرتارہوں گا جس کی فبر گیری نبی کریم صلی ایٹی فرماتے رہے اور جس پر نبی کریم صلی ایٹی فرماتے رہے اور جس پر نبی کریم صلی ایٹی فرماتے رہے اور

شرح حل یہ جکہ الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں حق ہیں جی ہیں جہ کہ حضور انور کی وفات ہے آپ کا نکاح ٹوٹنا نہیں اس لیے کہ حضور انور زندہ ہیں لہندا حضور پر اپنی از واج کا خرچہ بعد وفات بھی واجب ہے جو آپ کا خلیفہ ادا کرے گا۔ بعض نے فرمایا کہ حضور کی از واج ہمیشہ گو یا عدت میں رہتی ہیں اور عدت کا خلیفہ ادا کرے گا۔ بعض نے فرمایا کہ حضور کی از واج ہمیشہ گو یا عدت میں رہتی ہیں اور عدت کا خرچہ خاوند پر ہوتا ہے لہندا ان کا خرچہ حضور پر لا زم ہے۔ عامل سے مرادیا تو خلیفہ ہے یا حضور کی زمین میں کام کاج کرنے والے گرحق ہے ہے کہ جومسلمانوں کا کام کرے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہے، اس کی شخواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری ہوتی ہے۔ (مرقات) لہذا ہم سب لوگ علماء مشائخ ،سلاطین، وزراء حکام سب حضور کے نوکر چاکر ہیں ، انہیں شخواہ حضور کے ہاں سے ملتی ہے کی کوتو کی نوکری سب حضور کے ذریعہ سے اور کی کو گھٹ تو اہ حضور کے ہاں سے ملتی ہے کی کوتو کی نوکری گوشیں وغیرہ کے وسیلہ سے فقیر کی آز مائش تو ہے کہ جو صفح سان کی نوکری کرے اے گھر بیٹھے شخواہ ملتی ہے ، جس جانور کو کھو نے سے با ندھ دیا گھٹے سان کی نوکری کرے اے گھر بیٹھے شخواہ ملتی ہے ، جس جانور کو کھو نے سے با ندھ دیا

جاوے اس کی ساری ضرور تیں چارہ، پانی دوا وغیرہ کھوٹے پر بی پہنچایا جاتا ہے۔خدا

کرے کہ ان کی نوکری مل جاوے وہ نوکر رکھ لیس لیعنی ان دوخر چوں کے بعد جو باقی

بچ وہ عام مسلمانوں پرصدقہ ہے۔مرقات نے یہاں فر مایا کہ حضور عمرابن عبدالعزیز
نے مروان کے تمام مظالم ختم کے،اس کے قبضہ میں حضور کی زمینیں واگذار کرکے
وقف کیں۔(مرقات)

یعنی انبیاء کی وفات کے بعد انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ سارے انبیاء کرام کا یہ ہی تھم ہے، قر آن کر کیم میں جو ہے وَوَدِثَ سُلَیْلُنُ وہاں علم کی میراث مراد ہے نہ کہ مال کی ای لیے آگے ہے وَقَالَ یَآگیھا النَّاسُ عُلِفْنَا مَنْطِقَ الطَّایِدِ نیز اگر مالی میراث مراد ہوتی تو صرف حضرت سلیمان کا ذکر نہ ہوتا بلکہ حضرت داؤد کے بارہ بیٹے میراث مراد ہوتی تو صرف حضرت سلیمان کا ذکر نہ ہوتا بلکہ حضرت داؤد کے بارہ بیٹے مواث ویوں وغیر ہم سب کا ذکر ہوتا۔ خیال رہے کہ عمومًا وراثت مال نسب سے ملتی ہے وراثت کمال نسبت سے اور وراثت احوال فئا سے حضور کا مال نہیں بڑا حضور کے کمال حضور کے اور القسیم ہوتے ہیں ،خدا تعالی ہم کو حضور سے نسبت دے۔

(مراة الناجع، ج٨،٩٠٠)

حضرت ابوالمخترى رضى الله تعالى عند فرمات بين كد حضرت عباس اور حضرت عباس اور حضرت عباس اور حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنبما ايك دوسرے سے فرما رہے تھے تو ايما ہے واس پر) حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عند نے فرما یا كہ میں تہمیں الله تعالى عند نے فرما یا كہ میں تہمیں الله تعالى عند نے فرما یا كہ میں تہمیں الله تعالى عند نے فرما یا كہ میں تہمیں الله كی فتم دے كر يوچھتا ہوں كیا تم نے الله كی فتم دے كر يوچھتا ہوں كیا تم نے

حَلَّافَنَا مُحَبَّلُ بْنُ الْبُفَتْى،
قَالَ: حَلَّافَنَا يَحْيَى بْنُ كَفِيرٍ
الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَلَّافَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، حَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، وَيُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، وَيَ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، وَيَ الْبَعْبَاسَ، وَعَلِيًّا، جَاءًا إِلَى عُمْرَ يَخْتَصِمَانِ، وَعَلِيًّا، جَاءًا إِلَى عُمْرَ يَخْتَصِمَانِ، يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِيصَاحِبِهِ: أَنْتَ كَنَا، أَنْتَ أَنْتَ كَنَا، أَنْتَ أَنْتَ كَنَا، أَنْتَ كَنَا، أَنْتَ كُنَا، أَنْتَ أَنْتَ كَنَا، أَنْتَ كَنَا، أَنْتَ كُنْ أَنْتَ كَنَا، أَنْتَ كَنَا، أَنْتَ كَنَا، أَنْتَ كَنَا، أَنْتَ كَنَا، أَنْتَ كَنَا، أَنْتُ أَنْتُ أَنْتَ كَنَا، أَنْتَ كَنَا، أَنْتَ أَنْتَ كَنَا، أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْ أَنْتَ أَنْ أَنْتَ كَنَا، أَنْتَ كَنَا، أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتُ أَنْ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتُ أَنْتَ أَنْتُ أَنْتَ أَنْتُ أَنْتَ أَنْتُ أ

رسول الله سان الله الله مات موع ساے

كه ني كا هر مال صدقه موتا ب البية جواس

نے (دوسروں کو) کھلایا بلایا، بے شک

ہمارا کوئی وارث نہیں بن سکتا۔اس حدیث

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها

فَقَالَ عُمَرُ، لِطَلْعَةً، وَالزُّبَيْرِ، وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدٍ، أَنْشُلُكُمْ بِاللَّهِ أَسَمِعْتُمْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: كُلُّ مَالِ نَبِيْ صَلَقَةٌ، إلا مَا أَطْعَمَهُ، إِنَّا لا نُورَثُ؛ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةً.

عَنْ عُرُولَةً ، عَنْ عَائِشَةً . أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لا نُورَ كُمَا تَرَكُنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ .

فرماتی ہیں نبی کریم سائٹوالیے ہے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں بن سکتا، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔

میں اور واقعہ بھی ہے۔

شرح حديث: حضورصلي الله تعالى عليه وسلم كاتركه

حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم کی مقدس زندگی اس قدر زاہدانہ تھی کہ پکھا ہے اس رکھتے ہی نہیں مضے اس لئے ظاہر ہے کہ آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے وفات کے بعد کیا چھوڑا ہوگا؟ چنا نچہ حضرت عمرو بن الحارث رضی الله تعالی عند کا بیان ہے کہ منا تَرَكَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرُهُمَّا وَلَا دِيْنَا وَا وَلَا عَبُدُا وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرُهُمَّا وَلَا دِيْنَا وَا وَلَا عَبُدُا وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرُهُمَّا وَلَا دِيْنَا وَا وَلَا عَبُدُا وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ مِنْدَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ مِنْدَ اللهِ عَلَيْهَا مَدَ وَلَا مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْدُو اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَا وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمَا مُؤْلُونَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ا

(میحی ابخاری، کتاب الوصایا، باب الوصایا ... الخی الحدیث ۲۷۳۹، ۲۷۳۹، ۲۲، ۲۳۹۰)
حضور صلی الله تعالیٰ علیه و کلم نے اپنی وفات کے وقت نه درہم و دینار چھوڑانه لونڈی و غلام نه اور پکھ صرف اپنا سفید ٹچر اور ہتھیار اور پکھے زمین جو عام مسلمانوں پر صدقہ کر گئے چھوڑا تھا۔ (بخاری جام ۲۸۳ کتاب الوصایا)

بہر حال پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متر دکات میں تین چیزیں تھیں۔ (۱) بنونضیر، فدک، خیبر کی زمینیں (۲) سواری کا جانور (۳) ہتھیار۔ یہ تینوں چیزیں قابل ذکر ہیں۔

ز مین

۔ بنونضیر، فدک، خیبر کی زمینوں کے باغات وغیرہ کی آید نیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اور اپنی از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے سال بھر کے اخراجات اور فقراء ومساکین اور عام مسلمانوں کی حاجات میں صرف فرماتے تھے۔

(سنن ابی داود، کتاب الخراج والفیئ \_\_\_الخ،باب فی فایا\_\_\_الخ، الحدیث: ۲۹۹۳، جسم ۱۹۳، ۱۹۳ ملحقظاً ومدارج النبوت، قسم چهارم، باب سوم، چ۲،ص ۳۳۵)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت عباس اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہمن چاہتی تھیں کہ ان جائیدادوں کو میراث کے طور پر وارثوں کے درمیان تقسیم ہوجانا چاہے۔ چنانچہ حضرت امیہ المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان لوگوں نے اس کی درخواست پیش کی مگر آپ اور حضرت عمر وغیرہ اکا برصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان لوگوں کو یہ صدیث سنادی کہ لائو دُدُ مُا تَدُکُنَا صَدَقَةُ

ہم (انبیاء) کا کوئی دارث نہیں ہوتا ہم نے جو کچھ چھوڑا دہ مسلمانوں پر صدقہ ہے۔

. اوراس حدیث کی روشی میں صاف صاف کہددیا کدرسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی وصیت کے بموجب یہ جائیدادیں وقف ہو چکی ہیں۔للہذاحضور اقدس صلی اللہ تعالی علیه وسلم اپنی مقدس زندگی ش جن مدآت ومصارف میں ان کی آمد نیاں خرج فر ما یا کرتے تھے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اینے دورخلافت میں حضرت عباس وحضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہما کے اصرار ہے بنونضیر کی جائیداد کا ان دونوں کو اس شرط پرمتولی بنا دیا تھا کہ اس جائیداد کی آمدنیاں انہیں مصارف میں خرچ کرتے رہیں گے جن میں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم خرچ فر مایا كرتے تھے۔ پھر ان دونوں يس كھ ان بن ہو گئي اور ان دونوں حضرات نے بہ خواہش ظاہر کی کہ بنونضیر کی جائیداد تقلیم کر کے آ دھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تولیت میں دے دی جائے اور آ دھی کے متولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں مگر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے اس دخواست کو نا منظور فرما دیا۔ (سنن ابی دادد، کتاب الخراج\_\_\_الخ، باب في صفاي\_\_\_الخ، الحديث: ٢٩٢٣، ٢٩٢٨، جمير ١٩٥،١٩١٠)

لیکن خیبر اور فدک کی زمینیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک خلفاء ہی کے ہاتھوں میں رہیں حاکم مدینہ مروان بن الحکم نے اس کواپنی جاگیر بنالی تھی مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں پھر وہی عملدر آمد جاری کر دیا جو حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور خلافت میں تھا۔

عَنُ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ. عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائِي وَمُؤْنَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ.

ہوتے، میں ابنی ازواج مطہرات کے افراجات اور اپنے عامل (خلیفہ) کے مصارف کے بعد جو کچھ بھی چھوڑ جاؤں وہ صدقہ ہے۔

شرح حديث: عكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كى شرح میں فرماتے ہیں کہ حق بیرے کے حضور انور کی وفات ہے آپ کا نکاح ٹوٹانہیں اس لیے كه حضور انور زنده إي للمذاحضوريرا بن ازواج كاخرجه بعد وفات بهي واجب ہے جو آپ كا خليفه اداكرے گا بعض نے فرما يا كەحضوركى ازواج بميشه كو ياعدت ميں رہتى ہیں اور عدت کا فرچہ خاوند پر ہوتا ہے لہذاان کا فرچہ حضور پر لازم ہے۔ عال سے مراد یا تو خلیفہ ہے یا حضور کی زمین میں کام کاج کرنے والے مگر حق یہ ہے کہ جومسلمانوں کا کام کرے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہے،اس کی تنخواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری ہوتی ہے۔ (مرقات)لہذا ہم سب لوگ علماء مشائخ ،سلاطین،وزراء حکام سب حضور کے نوکر چاکر ہیں ،انہیں تخواہ حضور کے ہاں سے ملتی ہے کی کوتو کسی نوکری وغیرہ کے ذریعہ سے اور کی کومخض توکل کے وسیلہ سے فقیر کی آز ماکش تو یہ ہے کہ جو شخص ان کی نوکری کرے اے گھر بیٹے تخواہ ملتی ہے،جس جانور کو کھونے سے بانده دیا جاوے اس کی ساری ضرورتیں چارہ، یانی دوا وغیرہ کھو نٹے پر ہی پہنچایا جاتا ہے۔ خدا کرے کہان کی نوکری مل جاوے وہ نوکر رکھ لیں یعنی ان دوخر چول کے بعد جوبائی بے وہ عام مسلمانوں پرصدقہ ہے۔مرقات نے بہال فرمایا کہ حضور عمر ابن عبدالعزيز نے مروان كے تمام مظالم ختم كيه،اس كے قبضه ميں حضور كى زمينيں واگذار

كرك وقف كيس \_ (مرقات)

یعنی ہماری وفات کے بعد ہماری میراث تقسیم نہیں ہوتی ۔سارے انبیاء کرام کا یہ بی ہماری وفات کے بعد ہماری میراث سُلَیْلُنُ وہاں علم کی میراث مراد ہے نہ کہ مال کی ای لیے آگے ہے وَقَالَ یَآگِهَا النَّاسُ عُلِیْنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِد نیز اگر مالی میراث مراد ہوتی تو صرف حضرت سلیمان کا ذکر نہ ہوتا بلکہ حضرت واود کے بارہ جیٹے ۹۹ بیویوں وغیرہم سب کا ذکر ہوتا۔خیال رہے کہ عمومًا وراثت مال نسب سے ملتی ہے وراثت کمال نسبت سے اور وراثت احوال فئا سے حضور کا مال نہیں بٹا حضور کے کمال حضور کے اور وراثت احوال فئا سے حضور کے است دے۔

(مراة المناجع، ج٨،٩٠٠)

حضرت ما لک بن اوس بن حدثان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عربین خطاب رضی اللہ تعالٰی عنہ کے ہاں حاضر ہوا (ای اثنا میں) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ، حضرت طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالٰی عنہ عنہ تشریف لائے (اور پھر) حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالٰی عنہ بھی آپی میں جھگڑتے ہوئے تشریف لے آئے، ان (حاضرین صحابہ کرام) ہے حضرت عمرضی اللہ تعالٰی عنہ ہے حضرت عمرضی اللہ تعالٰی عنہ نے فرمایا ہے حضرت عمرضی اللہ تعالٰی عنہ نے فرمایا میں تہمیں اس ذات کی قشم ویتا ہوں (اور پوچھتا ہوں) جس کے حکم سے آسان

اورز مین قائم ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول الله صافت اللہ فی نے فرمایا ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہم جو کچھ چھوڑ جا کیں، صدقہ ہے، انہوں نے جواب دیا اے اللہ! ہال (ہم جانتے ہیں) اس حدیث میں طویل

وسلم، قَالَ: لا نُورَكُ، مَا تَرُكْنَاهُ صَلَقَةٌ، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمُ وَفِي الْحَلِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ.

وا قعہ ہے۔

# شرح حديث: رسول الله صلى الله على الله على وارث نبيس

رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم فرمات جين:

لانورث ماتركناه صدقة الرواة احمد والبخارى ومسلم وابوداؤد والنسائ عن إلى بكر صديق وابوداؤد عن امر البؤمنين ونحوة عن الزبير واحمد والشيخان وابوداؤد عن إلى هريرة رضى الله تعالى عنه-

(ا صحیح مسلم شریف کتاب الجهاد باب حکم الفیک نورمجمه اصح المطابع کراچی ۴ /۹۱) ( سنن ابوداؤ د کتاب الخراج والفی آفتاب عالم پریس لا ہور ۲ /۷۰)

ہمارا کوئی وارث نہ ہوگا ہم جو چھوڑ جائیں گے صدقہ ہے، اسے امام احمہ، بخاری، مسلم اور ابوداؤد نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت کیا رضی اللہ تعالٰی عنہم۔

حديث أم المؤمنين صديقه رضى الله تعالى عنها مي عن

فاذامت فهوال ولى الامرمن بعدى-

و سنن ابوداؤد كتاب الخراج واللي آفتاب عالم يريس لا بهور ٢٠ ٢٠)

جب میں انتقال فر ماجاؤں تو میرے ترکے کا اختیار اُسے ہے جومیرے

بعدولي امروخليفه موكا-

حَنَّاثَنَا مُعَثَّلُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَنَّاثَنَا عَبُلُ الرَّحْمَٰ بُنُ مَهْدِيْ بُنُ مَهْدِيْ، قَالَ: حَنَّاثَنَا سُفْيَانُ، مَهْدِيْ، قَالَ: حَنَّاثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاهِمِ ابْنِ بَهْدَلَةً، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: مَا حُبَيْشٍ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: مَا تَرَكَ رُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَلا شَاةً وَلا بَعِيرًا، قَالَ: وَأَشُكُ فِي الْعَبْدِ وَالأَمْةِ.

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم مال فلای نے نہ درہم ودینار چھوڑے اور نہ ہی بکر یاں اور اونت (چھوڑے) راوی کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ (شاید آپ نے) غلام اور لونڈی کے بارے میں بھی فرمایا۔

یعنی اپنے کسی مال کی وصیت کسی کے لیے نہیں کی کہ فلاں مال فلاں کو دینا ورنہ حضور انور نے نماز تقوی طہارت کی وصیت ساری امت کوفر مائی۔ خیال رہے کہ جس مال کی میراث تقسیم نہیں ہو تی اس کی وصیت بھی نہیں ہو تکتی ،میراث اور وصیت گویا ہم جنس ہیں۔ جب حضور انور کا مال قابل میراث نہیں تو قابل وصیت بھی نہیں۔ بعض لوگ ام المرہ منین ہے کہتے تھے کہ حضرت علی حضور کے وصی ہیں ،آپ نے باغ فدک وغیرہ کی وصیت انہیں کی تھی تو آپ تر دید میں فر ماتی تھیں کہ حضور انور کا وصال تو میرے سینہ یر ہوا وصیت کس وقت کر دی وصال کے وقت تو میں موجود تھی۔

(مراة الناتِيَّ، جَمِيمِ ١١٥) 66- بَاكِ مَا جَاءَ فِي رُوِّيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَر خواب مين نيارت

قَالَ: عَلَّاثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ أَبِي إِسْعَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِقِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ رَآنِي فِي الْبَنَامِ فَقَدُ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں ٹی کریم مان اللہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیان مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری

مَ حَلَّقَنَا مُحَتَّدُ بَنُ بَشَادٍ، وَمُحَتَّدُ بَنُ بَشَادٍ، وَمُحَتَّدُ بَنُ الْبُقَتِّى، قَالا: حَلَّقَنَا مُحَتَّدُ بَنُ جَعْفَدٍ، قَالَ: حَلَّقَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حُصَدِينٍ، عَنْ أَبِي

صورت نہیں اپنا سکتا، یا راوی کوشک ہے۔ کہ بیفر ما یا میری هبیهه نہیں بن سکتا۔ صَالِحُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عليه وسلم: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَلُ وَسلم: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَلُ رَآنِي ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَصَوَّرُ أَوْ قَالَ : لا يَتَشَوَّرُ

ب شہرے حلیت: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرت میں فرماتے ہیں کہ یعنی جو شخص خواب میں ایک شکل دیکھے اور سمجھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ حضورا قدی ہی ہیں شیطان آپ کی شکل بن کرنہیں آیا خواہ وہ شخص حضور ہو بھی ناز ھائے شریف کی عمر میں دخیال بھی شریف کی عمر میں دخیال رہے کہ خواب میں حضور کا نورانی چرہ چمکدار ویکھنا اپنے دری عقا کد کی علامت ہاور چمرہ انور میں سیابی ویکھنا اپنے ول کی سیابی برعقیدگی ہے، حضور کا لباس صاف فید چمرہ انور میں سیابی ویکھنا اپنے ول کی سیابی برعقیدگی ہے، حضور کا لباس صاف فید اپنے نیک اعمال ہونے کی علامت ہے، لباس مبارک کثیف ویکھنا اپنے اعمال خراب ہونے کی علامت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ حق نما ہے آئینہ میں اپنا چرہ فظر آت

گفت من آئینه منقول دوست ترکی و مندی به بیند آنچه است

اگرخواب میں حضور کوئی ناجائز تھم دیں تو وہ ہمارے اپنے سننے میں فرق ہے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور فرماتے ہیں اشرب ٹیمراتم شراب پیواس کی تعبیر دی گئی کہ حضور نے فرمایا ہے لاتشرب تو نے غلطی ہے تن لیا اشرب یا نمرے مراد شراب طہور شراب محبت ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ شیطان خواب میں خدا بن کر آسکتا ہے گرمصطفی بن کر نہیں

آسکتا کیونکہ حضور ہادی مطلق ہیں اور شیطان مضل مطلق گراہ گر ہادی کی شکل میں کیسے آسکتا کیونکہ حضور ہادی مطلق ہیں اللہ تعالٰی ہادی بھی ہے مضل بھی دیکھو مدعی الوہیت کے ہاتھ پر بھا نبات ظاہر ہو کتے ہیں جیسے دجال گر مدعی نبوت کے ہاتھ پر بھی عجا نبات ظاہر نہیں ہو کتے ۔ (اضعة اللمعات) (مراة المناجی، ۲۶ می ۴۵ می)

بِمثل آقا

اللہ جان جلالہ نے حضرت محرصلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا ہے نہ بعد میں کوئی بن سکتا ہے، نہ آئے گا۔ سب سے انور ، سب سے اجمل ، سب سے افضل ، سب سے اکمل ، سب سے ارفع ، سب سے انور ، سب سے اہمل ، سب سے انفر ، سب سے انفر ، سب سے انفر ، سب سے اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدی وہ ان الله علیہ واللہ کے مسل و جمال کی تعیرات سے بہت بلند و بالا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکر مسائل اللہ علیہ اس سے بہت تھوڑ اسا ظاہر فرما یا اگر سازا ظاہر فرماتے تو آگھیں اُس کو بردا شت نہ کرستیں۔ یوسف علیہ الصلو ۃ والسلام الرسان ظاہر کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہا م کے حسن کی چند جھلکیاں وکھائی گئیں اور باقی سب مستور رہیں ، کوئی آگھائی نہ فرمانی جوائی حال کی تاب لاسکتی ، وکھائی گئیں اور باقی سب مستور رہیں ، کوئی آگھائی نہ تھی جوائی جمال کی تاب لاسکتی ، اس لئے ہم وہ کی تجھین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کود کھی کرہم تک پہنچایا۔

حضرت ابو مالک الجعی رضی الله تعالٰی عنه اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم مان اللہ اللہ نے فرمایا جس نے محصر خواب میں ویکھا اس نے یقینا مجھے ہی

﴿ حَلَّاثَنَا فَتَيْبَةُ. قَالَ: حَلَّاثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي مَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه

وسلم: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ وَيَحارِ رَآنِي.

#### شرح حديث: خواب مين زيارت

امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة کا ایک خط آپ کے ایک رفیق تین عبدالقاور شاذلی کے پاس حضرت سدی علی خواص علیہ الرحمة نے دیکھا۔ جواس شخص کے جواب میں لکھا تھاجس نے بادشاہ کے یاس آپ کی سفارش طلب کرنے کولکھا تھا۔اس خط کے جواب میں علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے تحریر فرمایا تھا۔میرے بھائی میں اس وقت تک ۵۷ مرتبه بیداری کی حالت میں حضور اقدی صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی خدمت میں بالمشافه حاضر ہوچکا ہوں اگر جھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ بادشاہ وامراء کے پاس جانے سے نبی کر میم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ملا قات ترک کردیں گے تو ضرور قلعہ میں جاتااور بادشاہ سے تمہاری سفارش کرتا۔ میں ایک خادم صدیث ہوں جن حدیثوں کومحدثین سے اپنے طریقوں سے ضعیف کہا ہے ان کی تھیج کے لئے حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی طرف محتاج ہوں اور بلا شبداس کا نفع تمہارے نفع پر ترجیح رکھتا ہے۔ مذکورہ واقعہ کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ حفزت محد بن ترین ماج رسول صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں جا گتے میں حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمنے سامنے زیارت ہوتی تھی۔ جب وہ صبح کے وقت روضہ اطہر یر حاضر ہوئے توحضور انورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی قبر اطہر میں سے کلام فرمایا۔ یہ بزرگ این ای مقام پر فائز رہے حتی کدایک مخص نے ان سے در خواست کی کہ شہر کے حاکم کے پاس اس کی سفارش کریں آپ علیہ الرحمة عامم کے یاس پہنچے اور سفارش کی اس نے آپ علیہ الرحمة کو اپنی مند پر بھایا۔ تب سے آپ عليه الرحمة كي زيارت كاسلسلة حتم مو كيا كهريه بميشه حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وآله

وسلم کی بارگاہ میں زیارت کی تمنا پیش کرتے رہے۔ مگرزیارت نہ ہوئی ایک مرتبدایک شعرعض کیا تو دور سے زیارت ہوئی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ ظالموں کی مند پر بیٹنے کے ساتھ میری زیارت چاہتا ہے اس کا کوئی راستہ نہیں۔حفرے علی خواص فر ماتے ہیں کہ چرہمیں ان بزرگ کے متعلق خرینہ کی کہ ان کو سر كارصلى الله عليه وآله وسلم كي زيارت موكى يانهين حتى كهان كاوصال مو كيا-

(ميزان الشريعة الكبري ص٨٠)

امام شعرانی علیه الرحمة فرماتے ہیں۔حضرت امام ابوالحن شاؤلی اور ان کے شاگر د حفرت شیخ ابوالعباس مرکیسی علیهما الرحمة فرماتے تھے کداگر ہم لمحہ بھر کے لئے حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی زیارت ہےمحروم ہوجا نمیں تو اپنے آپ کو مسلمانوں میں شار نہ کریں۔ (میزان الشریعة ص ۴۸)

حفرت عاصم بن كليب رضي الله سَعِيدِ، قَالَ: حَلَّاثَنَا عَبُلُ تَعَالَى عَدْفِرِ مَاتِ بِين جُمْ سے ميرے والد نے بیان کیا کہ انہوں نے حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فر ماتے ہوئے سنا كه حضور اكرم سان اليالي في فرمايا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتہ مجھے ہی ویکھا کیونکہ شیطان میرا ہم صورت نہیں بن سکتا (حفرت عاصم کہتے ہیں)میرے والد نے فرمایا کہ میں نے سے حديث حفرت ابن عباس رضي الله تعالى عنہ کے سامنے بیان کی اور (پیجھی) کہا کہ

\* حَلَّاثَنَا قُتَيْبَةُ هُوَ ابْنُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْن كُلِّيْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَآني في الْمَنَامِ فَقَلُ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيُطَانَ لا يَتَمَقَّلُني، قَالَ أَي: فَعَنَّ ثُنُ يِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: قُلُ رَأَيْتُهُ، فَلَاكُرْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ ، فَقُلْتُ: شَبَّهُتُهُ

يُشْبِهُهُ.

بع فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّهُ كَانَ مِن نِي رَبِي مِنْ الْنُولِينِ كُوخواب مِن دیکھا ہے اور آپ کو حضرت حسن بن علی رضی الله تعالی عنہ کے مشابہ یا یا ہے (اس ير) حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنه نے تقدیق کی کہ بے شک نی کریم سأنطأليانم حضرت امام حسن رضى القد تعالى عنه کے مشابہ تھے۔

حضرت يزيد فارى رضى الله تعالى عنه جو قرآن یاک لکھا کرتے تھے، فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابن عیاس رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نی کریم منات اليزم كوخواب مين ديكهااور پھريه واقعه حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه كو بتايا \_حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه في فرمايا ب شك رسول القد سال الله فرمايا كرتے تھے كه شيطان ميرے مشابہيں ہوسکتا (اس لیے) جس نے جھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دریکھا (پھر حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه نے فرمایا) کیا تو اس شخص کا حلیه بیان کرسکتا ے جے تو نے خواب میں دیکھا ہے؟ الله عَمَّانُ اللهُ عُمَّانُ اللهُ عُمَّادِ. قَالَ: حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ. وَهُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالا: حَلَّاثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةً ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيّ وَكَانَ يَكُتُبُ الْمَصَاحِفَ ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في المتام زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : فَقُلْتُ لابن عَبَّاسٍ: إنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في النَّوُمِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ ، يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي ، فَنَ رَآنِي فِي النَّوْمِ

فَقُلُ رَآنِي. هَلُ تَسْتَطِيعُ أَنُ تَسْتَطِيعُ أَنُ تَسْتَطِيعُ أَنُ تَسْتَطِيعُ أَنُ تَسْتَطِيعُ أَنُ تَسْتَعُ فَي النَّوْمِ؛ قَالَ : نَعَمُ . أَنْعَتُ لَكَ رَجُلا بَهُنَ الرَّجُلَهُنِ ، جِسْمُهُ لَكَ رَجُلا بَهُنَ الرَّجُلَهُنِ ، جِسْمُهُ وَكَمْهُ أَسْمَرُ إِلَى الْبَيَاضِ ، أَكْتُلُ الْعَيْنَهُ مَا الْعَيْنَهُ مِنَ الضَّحِكِ ، بَمِيلُ وَوَايْرِ الْوَجُهِ ، مَلاَّتُ لِحُيْتُهُ مَا الْعَيْنَهُ مَا بَهُنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ ، قَلْ مَلاَّتُ لِحُيْتُهُ مَا بَهُنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ ، قَلْ مَلاَّتُ لَكُيتُهُ مَا بَهُنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ ، قَلْ مَلاَّتُ فَي وَلا أَكْرِى مَا كَوْنَ هَلَا النَّعْتِ ، فَقَالَ ابْنُ النَّعْتِ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَلَا النَّعْتِ الْمَقَطَةِ مَا النَّعْتِ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَلَا النَّعْتِ الْمَتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَلَا النَّهُ مَا النَّعْتِ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَلَا النَّعْتِ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَلَا النَّعْتَ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَلَا النَّهُ الْعَتْ الْنَ مَعْ هَلَا النَّعْتِ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَلَا النَّهُ الْمَعْتَ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَلَا الْمُنْ الْمُتَعْتَ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَلَا الْعَنْ عَلَى الْمَقَطَةِ مَا الْمُنْ الْعَنْ الْمُعْتِ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هَلَا الْعَلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعِنْ الْمُنْ الْ

انہوں نے کہاہاں میں بیان کرتا ہوں،اس كاجسم اور گوشت دوآ دميول كے درميان كا جسم تحا (نه بهت فربه اورنه بهت پتلا، نه بهت لمبا اور نه بهت پست ) گندم گول سفیدی مأنل رنگ، سرمگیس آنکھیں، ول يندمتكرابث خوشما كنارون والاجبره اور کانوں کے درمیانی تھے اور سینے کو یر کرنے والی داڑھی ، حضرت عوف (راوی) فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان صفات کے علاوہ اور کیا بیان کیا۔ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں، اگرتم بیداری کی حالت میں نی کریم ص کی زیارت ہے مشرف ہوتے توان صفات سے زیادہ نہ بیان کر سکتے ( يعني ني كريم الله سالية إيل كالمحيك يمي عليه مارك تفا)\_

حضرت ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالٰی عندا ہے بچا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو قادہ کے واسلمہ حضرت ابو قادہ کے واسط نبی کریم سائٹ ایلی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سائٹ ایلی نے فرمایا جس نے

❖ حَلَّ ثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِئُ، عَنْ عَبِهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَبَةَ : قَالَ أَبُو قَتَادَةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَآنِي، يَعْنِي فِي النَّوْمِ، فَقَلُدَ أَى الْحَقَّ . جُھے خواب میں دیکھا اس نے حَق دیکھا (یعنی واقعی مجھ ہی کودیکھا)۔

شرح حديث: حكيم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن اس كي شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے چند معنی کیے گئے ہیں: ایک بیر کہ د کھنے ہے مراد ہے خواب میں دیکھنااور حق ہے مراد ہے واقعی دیکھنا باطل کا مقابل یعنی جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا وہ شکل خیالی یا شیطانی نہیں میری ہے۔دوسرے یہ کہ تا قیامت جو ولی بیداری میں مجھے دیکھے گا وہ مجھ بی کو دیکھے گا۔ شیطان میری شکل میں اس کے سامنے نہ آئے گا۔ بعض اولیاء بیداری میں حضور کو و یکھتے آپ سے کلام کرتے ہیں،مصافحہ ومعانقہ کرتے ہیں۔ شیخ ابومسعود ہر نماز کے بعد حضور انورے مصافحہ کرتے تھے، ابوالحن شاذلی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور انور نے فرمایا اے علی اپنے کپڑے پاک رکھو،نور الدین یحی نے روضہ انور سے جواب سلام سنا، شیخ ابوالعباس کہتے ہیں کہ اگر میں ایک ساعت بھی حضور کا جمال نہ دیکھوتو این مرتد ہوجانے کا فتوی دوں ،حضرت غوث یاک وعظ فر مارہے تھے کہ بین علی ابن ہتی سامنے بیٹھے متھے کہ انہیں نیندآ گئی حضورغوث پاک منبرے اتر کر ان کے پاس باادب کھڑے ہو گئے اور حاضرین سے فرمایا با ادب رہو خاموش رہو کچھ دیر بعد علی بیدار ہوئے جناب غوث یاک نے فر مایا اے علی کیاتم نے خواب میں حضور کی زیارت کی بولے ہاں، فرمایا اس لیے میں تمہارے یاس باادب کھڑا ہوگیا، فرمایا تم کو حضور نے کیا حکم دیا عرض کیا آپ کی مجلس میں حاضر رہنے کا بٹیخ علی نے کہا کہ جو مجھ میں نے خواب میں ویکھا جناب فوث نے بیداری میں دیکھا غرضکہ بیداری میں حضور کود کھنا اولیاء اللہ ہے ثابت ہے بیرصدیث اس کی دلیل ہے۔ (اہمۃ اللمعات) کوئی شخص اس دنیا میں آتکھوں سے بیداری میں رب تعالٰی کونہیں دیکھ سکتا، قرآن مجیدفر ما تا ہے: لا

تُذرِ کُهُ الْاَبْطُمُ ان آنکھوں سے رب کو صرف حضور انور نے بیداری میں ویکھا مگر زمین پررہ کرنہیں بلکہ عرش سے ورا جا کر بعنی معراج کی رات، ہال خواب میں رب تعالی کی زیارت ہوسکتی ہے بلکہ بعض خواص کو ہوئی ہے،حضور انور شبح کی نماز میں دیر ے آئے بعد نماز فرمایا میں نے رب کو اچھی صورت میں دیکھا جیا کہ ہم نے باب المساجد میں اس حدیث کی شرح میں لکھ کیے ہیں، بعض لوگ اس حدیث کے معنی بید کرتے ہیں کہ یہاں حق سے مرادرب تعالی کی ذات ہے اور معنی میر ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا تعالی کو دیکھ لیا کیونکہ حضور انور آئینہ ذات کبریا ہیں جیسے کہا جائے کہ جس نے قرآن مجید پڑھااس نے رب سے کلام کرلیا یا جس نے بخاری ویکھی اس نے محمد بن اساعیل کو دیکھ لیا اگر جہ بعض لوگ اس معنی کی تر دید کرتے ہیں لیکن ہم نے جوتو جیم عض کی ای تو جیہے یہ معنی درست ہیں، قرآن کریم نے حضور کو ذکر اللہ فرمایا: قَدُ اَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْمًا رَّسُولًا كيونك حضوركود كي كرخدا تعالى ياد آتا ي حضور مذكر بين إنتها آنت من كِير يهال مرقات، اشعة اللمعات في ال حديث ك متعلق برسی اعلیٰ با تیس فر مائی ہیں ۔ (مراة الناجح، جهزی ۱۳۸۸)

م حَدَّ ثَنَا قَابِتُ ، عَنُ أُنْسِ: حضرت انس رضى الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه فرمات بين جم في تحصفواب مين ويكها اس نے حقیقتہ مجھ ہی کو دیکھا کیونکہ شیطان میری مثال نبیس بن سکتا اور (پی بھی) فرمایا کہ مون کی خواب نبوت کا حصاليسوال حمدے۔

وسلم، قَالَ: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقُلُ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِا يَتَغَيَّلُ بِي وَقَالَ: وَرُؤْيَا الْمُؤْمِن جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَزْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

شرح حديث: عليم الامت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الله الرحمن الى كرشرح

میں فر ماتے ہیں کہ رؤیا صالحہ سے مراد تجی خواب ہے جو نہ شیطانی و سوسہ سے ہونہ دل کے خیالات سے بلکہ خاص رحمان کی طرف سے ہوجس قدر تقویی اعلیٰ اس قدر خواہیں جی ہوتی ہیں۔خیال رہے کہ بھی کفار و فساق کی خواہیں بھی سچی ہوتی ہیں، شاہ مصر کافر تھا مگر اس نے آیندہ کے سامت سال کی قبط سالی بالیوں کی شکل میں دیکھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی اور وہ خواب سچی تھی اس کی اس خواب کے بہت اعلیٰ نیتیج ہوئے۔

اس کا حقیقی مطلب رب تعالی جانے یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعض شارصین نے فرمایا کہ حضور کی نبوت کا زمانہ تئیس سال ہے اور ظہور نبوت سے پہلے چھ ماه يعنى نصف سال آپ كوبهت عى سچى اوراعلى خوابيس آسيس تو زمانه خواب زمانه نبوت كا حيمياليسوال حصه ہے اس ليےخواب كوچھياليسوال حصه فرمايا گيا۔ والله اعلم! بعض روايا ت میں ہے سر وال حصہ ہے بعض میں ہے بچا سوال حصہ ہے۔ فرماتے ہیں صلی اللہ نلیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور میانہ روی نبوت کا چوجیمواں حصہ ہے لبذا جاہیے ہی کہ فر مان پرایمان لاؤمطلب الله رسول کے سپر دکرو، بعض نے فرمایا کے حضورصلی الله علیه و سلم کو چھیالیس خصوصی صفات عالیہ عطا ہوئیں جن میں سے ایک صفت اچھی خواب ہے، بعض نے فر مایا کداس سے عدد خاص مرادنہیں بلکہ زیادتی بیان کرنامقصود ہے یا ہد كه حضور صلى الله عليه وسلم كو وحي حيهاليس فتم كي جوئي ب بلاواسطه جبريل، بواسط جبريل، پھر گھنٹه کی ی آواز، صاف بیان حق تعالی کا خواب میں پچھفر مادیناحتی کے معراج میں مشاہدہ جمال کراکر کلام فرمایا ان چھیالیس حصہ ہے ایک خواب بھی ہے لہذا ہے خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔ (اشعہ) نیال رے کہ حضور پر نبوت ختم ہو چکی مر نبوت کے اوصاف تا قیامت باتی ہیں اوصاف نبوت یا اجزاء نبوت بعیند نبوت نبيل\_ (مراة المناجي، جه، من ١٦٨)

حضرت محمد بن على رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں میں نے اپنے والدے ساکہ حضرت عبدالله بن مبارك رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں جب تو قاضی (منصف) بنایا جائے تو تھے صدیث یاک کی اتباع

الله عَلَّاثُنَا مُعَبَّدُهُ بَنُ عَلِيٍّ، قَالَ سَمِعْتُ أَيْ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ ابُنُ الْمُبَارَكِ: إِذًا ابْتُلِيْتَ بِالْقَضَاءِ فَعَلَيْكَ بِالْأَثْرِ.

# شرح حديث: رسول الله صلّ الله على بيروى

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوَّةٌ حَسَنَةٌ-

ترجمه كنزالا يمان: بي شك تهمين رسول الله كي بيروي بهتر ب-

(エリンカリルアリー)

اللهُ عز وجل مح محبوب، دانائے عُميوب، مُغَرَّ وْعَنِ الْعَيوب صلَّى الله تعالَى عليه وَالهِ وسلَّم نے خود ارشاد فرمایا: خَیْرُالْهَانْ ی هَانْ یُ مُحَتَّدِ لِینی بهترین راسته محد (صلی الله تعالى عليه واله وسلم) كاراسته ب\_اؤكما قال

(الاحمان بترتيب صحح ابن حبان، باب الاعتصام بالنه ... ه الخي الحديث ١٠ . ج ا جن ٢ • الملخصاً ) یقینا نبی کریم رء وف رحیم صلّی الله تعالی علیه واله وسلّم کے فرامین عظیمہ میں ہارے لئے نصیحتوں کے انمول خزانے پنہاں ہیں۔

اہل علم پر مخفی نہیں احادیث کا ترجمہ اور پھراس کی وضاحت بے حد مشکل کام ہے . کیونکہ حدیث تفصیلاتِ عقائد اور احکام شرعیہ کے استنباط کا شرعی ماخذ بھی ہے۔ اگر ر جمہ ووضاحت کرنے والے سے ذرا بھی پؤک ہوگئی تو یکھ بعید نہیں کہ شارع اسلام صلَّى الله تعالى عليه فالبرسكم كالمقصودين ادا مونے سره جائے۔

الله عَلَيْ الله عَلِيّ عَلِي عَلِي عَلِي الله تعالى ا

عند فرماتے ہیں کہ بیاحادیث مبارکددین ہیں، پس تم دیکھو کہ ابنادین کس سے لے رہے ہو (یعنی دیندار اور دیانتدار آدمی سے حدیث لینی نہایت ضروری ہے۔) حَنَّاثَنَا النَّصُّرُ بُنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: هٰلَا الْحَدِيْثُ دِيْنٌ، فَانْظُرُوا حَلَّنُ تَأْخُلُونَ دِيْنَكُمُ،

شہر حدیدہ: حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آپ کا نام محمد ابن سیرین، کنیت ابو بکر ہے، شاندار تابعین میں سے ہیں، آپ کے والد سیرین حضرت انس کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ بڑے عالم، فقیہ علم تعبیر کے امام تھے، آپ کی عمرے سال ہوئی، والھ میں وصال ہوا، بھرہ سے قریبا دس میل دور عشرہ میں خواجہ حسن بھری کے قبہ میں آپ کا مزار ہے، فقیر نے زیارت کی ہے۔

یعنی علم شریعت علم دین جب بے گا جب سکھانے والا استاد عالم دین ہوگا، بے
دین عالم سے حاصل کیا ہوا علم بے دین ہی دے گا،آج لوگ بے دینوں
سے تفیر وحدیث پڑھ کر بے دین ہور ہے ہیں، فر مان کے ساتھ فیضان ضروری ہے۔
(مرا ة المناجح، ج ا م سم ۲۲۳)

سیرعالم صلی الله تعالی علیه 8 له وسلم فرماتے ہیں کہ منکرانِ تقتریر کے پاس نہ بیٹھونہ اُنہیں اپنے پاس بٹھاؤنہ ان سے سلام کلام کی ابتدا کرو۔

(سنن الی داود، کتاب النة ، باب نی ذراری الشرکین ، الحدیث: ۲۵۰، ج ۴، م ۳۰۵)

پیارے بھائیو! بُری صحبت ہے دین و دنیا دونوں تباہ و بر باد ہوجاتے ہیں ، بُرے
ماحول میں انسان کی عادات اور اطوار بگڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی زیادہ ہونے
گئی ہے پیارے مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ کالہ وسلم کی پیاری پیاری شنیں پامال ہونے
گئی ہیں آ ہتہ آ ہتہ انسان فسق و فجور کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کی بیداری

شیطان کے لئے باعث فرحت ومنرت ہوتی ہے،۔لہذا شیطان تعین اس بات کا خواہاں ہوتا ہے کہ ایسا تھیں اس بات کا خواہاں ہوتا ہے کہ ایسا تھی بیدار ہی رہے تا کہ زیادہ سے زیادہ معاشرہ اور اس میں بینے والے افراد اس کے فسق و فجور کا نشانہ بن عمیں چنانچے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں۔

لَا شَيْءَ اشَدُّ عَلَى إِبْلِيسَ مِنْ نَومِ الْعَامِيْ فَإِذَا نَامَ الْعَامِيْ يَقُوْلُ الْمَامِي يَقُولُ ال مَثْيَيْنُتَبِهُ وَيَقُومُ حَتَّى يَعْمِى اللهَ

(كشف المجوب، باب في نومهم في السفر والحضر م ٣٩٥)

ترجمہ: یعنی شیطان پر گناہ گار کے سونے سے بڑھ کرکوئی چیز سخت نہیں کہ جب گناہ گار ہو کہ کا جواٹھ کر اللہ تعالیٰ جب گناہ گا جواٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر یگا۔

### حضرت على مرتضىٰ رضى الله تعالىٰ عنه

خلیفہ چہارم جائشین رسول وزوج بتول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ والہ عنہ کی کنیت "ابوالحن" اور "ابوتراب" ہے۔ آپ حضورا قدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے چچا ابوطالب کے فرزندار جمند ہیں۔ عام الفیل کے پیس برس بعد جبکہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی عمر شریف تیس برس کی تھی ۔ ۱۳ رجب کو جعہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) آپ نے اپنے بچپین ہی میس نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے (رضی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے زیر تربیت ہروقت آپ اسلام قبول کرلیا تھا اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے زیر تربیت ہروقت آپ کی امداد وفقرت میں گئے رہتے تھے۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ میشرہ میں اپنی بعض خصوصی ورجات کے لحاظ سے بہت زیادہ ممتاز ہیں۔ جنگ بدر، جنگ اُحد، جنگ خدر ق وغیرہ تمام اسلامی لڑا ئیوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ جنگ فرماتے خند تی وغیرہ تمام اسلامی لڑا ئیوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ جنگ فرماتے خند تی وغیرہ تمام اسلامی لڑا ئیوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ جنگ فرماتے

رہے اور کفار عرب کے بڑے بڑے نامور بہادر اور سور ما آپ کی مقدی تلوارِ فُرُوالفقار کی مار ہے مقتول ہوئے ۔امیرالمؤمنین حفزت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار ومہاجرین نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے آپ کو امیرالمؤمنین منتخب کیا اور چار برس آٹھ ماہ نو دن تک آپ مند خلافت کو سرفراز فرماتے رہے ۔ کا رمضان من میں کو عبدالرض بن ملجم مرادی خارجی مردود نے نماز فجر کو جاتے ہوئے آپ کی مقدس بیٹانی اور نورانی چہرے پر ایسی تلوار ماری جس ہے آپ شد یدطور پر زخمی ہو گئے اور دودن زندہ رہ کر جام شہادت سے سیراب ہو گئے اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 19 رمضان جمعہ کی رات میں آپ زخمی ہوئے اور اکر مضان شب یکشنبہ آپ کی شہادت ہوئی۔ واللہ تعالی اعلم!

آپ کے بڑے فرزند ارجمند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عند نے آپ کی منماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو فن فر مایا۔ (تاریخ انخلفاء، انخلفاء الراشدون بھی بن ابی طالب رضی اللہ عند، ص ۱۳۲ واسد الغابة ، علی بن ابی طالب ،ج می ص ۱۲۸ تا الملحقطا واز الله الخفاء عن خلافة انخلفاء، مقصد دوم ، اما ما شرامی والموضین وامام هجعین اسد اللہ . . . والح ، ج می ص ۵۰ مسلحقطا ومعرفة الصحابة ، علی بن ابی طالب ، الحدیث : ۳۲۵،۳۳۳ ، جا، ص ۱۰ ملحقطاً وغیر بها)

#### حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

یمن کے قبیلہ دوس سے ان کا خاندانی تعلق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد عبد دامن اسلام میں آگئے تو نام عبد عبد دامن اسلام میں آگئے تو حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ان کا نام عبد اللہ یا عبد الرحمن رکھ دیا۔ ایک دن حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے ان کی آسٹین میں ایک بلی دیکھی تو آپ نے ان کو یا آبا کھڑ نیز ۃ ؛ (اے بلی کے باپ؛) کہہ کر پکارا۔ ای دن سے ان کا بے لقب اس قدر مشہور ہوگیا کہ لوگ ان کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ یہ بہت ہی عبادت گزار، انتہائی متقی

اور پر میز گار صحابی ہیں۔

حفرت ابوالدرداءرضی الله تعالی عند کابیان ہے کہ بیردوزاندایک ہزادر کعت نماز
نفل پڑھا کرتے تھے۔آٹھ سوصحابہ اور تابعین آپ کے شاگر دہیں۔ آپ نے پانچ
ہزار تین سوچو ہتر حدیثیں روایت کی ہیں جن میں سے چار سوچھیا لیس بخاری شریف
میں ہیں۔ وہ ھے میں اٹھتر سال کی عمر پاکر مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع
میں مرفون ہوئے۔ (الا کمال فی اساء الرجال، حرف الحاء، فصل فی الصحابة، ص ۱۲۲ واسد الغابة،
ابوھریرۃ، ج۲، ص ۲۳۱ سے ۲۳ وارشاد الساری لشرح سیجے البخاری، کتاب الا یمان، باب امورالا یمان،
تحت الحدیث: ۹، ج۱، ص ۱۵ سے ۱۵۵)

### حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه

یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے پچیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے فرزند ہیں۔حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے حکمت اور فقہ وتفیر کے علوم
کے حاصل ہونے کے لیے دعا ما تگی۔ ان کاعلم بہت ہی وسیع تھا ای لئے پچھلوگ ان کو
بحر (دریا) کہتے تھے اور تجرالامۃ (امت کا بہت بڑا عالم) یہ تو آپ کا بہت ہی مشہور
لقب ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور گورے رنگ کے نہایت ہی حسین وجیل شخص
تھے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کم عمری کے باوجود امور خلافت کے اہم ترین
مشوروں میں نثر یک کرتے رہے۔

لیٹ بن ابی سلیم کا بیان ہے کہ میں نے طاؤس محدث سے کہا کہتم اس نوعمر مخفل (عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی درس گاہ سے چھٹے ہوئے ہوادر اکا برصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی درس گاہوں میں نہیں جارہے ہو۔

طاؤ*س محدث نے فر*مایا کہ میں نے بیردیکھا ہے کہ ستر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ماہین کسی مسئلہ میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ سب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر عمل کرتے تھے اس کئے جھے ان کے علم کی وسعت پراعتماد ہے اس لئے جسے ان کے علم کی وسعت پراعتماد ہے اس لئے میں ان کی درس گاہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاسکتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خوف خدا کا بہت زیادہ غلبہ رہتا۔ آپ اس قدر زیادہ روتے کہ آپ کے دونوں رخساروں پر آنسوؤں کی دھار بہنے کا نشان پر گیا تھا۔ ۱۸ ھے میں بمقام طا نف اے برس کی عمر میں وصال ہوا۔ (اسدالغابة ،عبداللہ بن عباس ، ج سم میں مصال ہوا۔ (اسدالغابة ،عبداللہ بن عباس ، ج سم میں مصال ہوا۔ (اسدالغابة ،عبداللہ بن عباس ، ج سم میں مصال ہوا۔ (اسدالغابة ،عبداللہ بن عباس ، ج سم میں مصال ہوا۔ (اسدالغابة ،عبداللہ بن عباس ، ج سم سے مصال ہوا۔ (اسدالغابة ،عبداللہ بن عباس ، ج سم سے سمال ہوا۔ (اسدالغابة ،عبداللہ بن عباس ، ج سم سے سمال ہوا۔ (اسدالغابة ،عبداللہ بن عباس ، ج سمالے سمالے مصال ہوا۔ (اسدالغابة ،عبداللہ بن عباس ، ج سمالے سمالے سمالے ہمالے سمالے ہمالے سمالے سما

### حفرت سائب بن يزيدرضي الله تعالى عنه

ان کی کئیت ابو پزید ہے بنو کندہ میں سے تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال پیدا ہوئے اور ججۃ الوداع میں اپنے والد کے ساتھ حج کیا۔ امام زہری ان کے شاگردوں میں بہت ہی مشہور ہیں۔ مرھے میں ان کی وفات ہوئی۔

(الا كمال في اساءالرجال،حرف السين فصل في الصحابة بس ٥٩٨)

## حضرت ام باني بنت ابوطالب رضي الله تعالى عنها

سیحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں فتح مکہ کے سال ۸ھ میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ظہور اسلام سے پہلے ہی ان کی شاوی ہمیرہ بن ابی وہب کے ساتھ ہوگئی تھی ہمیرہ اپنے کفر پراڑار ہااور مسلمان نہیں ہوا۔

(الاستيعاب، تتاب كى النماه، باب الها، ٢٥٦ ما أم ها فى بنت أبى طالب، ج م بس ١٥٥)

الس لئے ميال بيوى ميں جدائى ہوگئ حضور اقدر صلى الله تعالى عليه كاله وسلَم في الله تعالى عليه كاله وسلَم بوتو الن كے زخى دل كوت كين دينے كے لئے ان كے پاس كہلا بھيجا كه اگر تمہارى خوا بش ہوتو ميں خود تم سے نكاح كرلوں انہوں في جواب ميں عرض كيا كه يا رسول الله تعالى الله تعالى عليه كاله وسلّم عجب كرتى تقى تو بھلا اسلام كى دولت مل جانے كے بعد ميں كيوں فه آپ سے محبت كروں كى ؟ ليكن بڑى مشكل بيہ ہے كه مير سے چھوٹے چھوٹے جھوٹے بيع بيں مجھے خوف ہے كه مير سے ليكن بڑى مشكل بيہ ہے كہ مير سے جھوٹے جھوٹے بيع بيں مجھے خوف ہے كہ مير سے ليكن بڑى مشكل بيہ ہے كہ مير سے جھوٹے جھوٹے بيع بيں مجھے خوف ہے كہ مير سے ليكن بڑى مشكل بيہ ہے كہ مير سے جھوٹے جھوٹے جھوٹے بيع بيں مجھے خوف ہے كہ مير سے ليكن بڑى مشكل بيہ ہے كہ مير سے جھوٹے جھوٹے جھوٹے بيع بيں مجھے خوف ہے كہ مير سے ليكن بڑى مشكل بيہ ہے كہ مير سے جھوٹے جھوٹے جھوٹے بيع بيں مجھے خوف ہے كہ مير سے ليكن بڑى مشكل بيہ ہے كہ مير سے جھوٹے جھوٹے جھوٹے بيع ميں جھوٹے بيع ميں جھوٹے ہيں جھے خوف ہے كہ مير سے ليكن بڑى مشكل بيہ ہے كہ مير سے جھوٹے جھوٹے بيع ميں جھوٹے بيع ميں

ان بچوں کی وجہ ہے آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ڈالہ وسلم کوکوئی تکلیف نہ پہنچ جائے حضورصلی الله تعالى عليه والهوسلم إن كاجواب من كرمطميّن ہو گئے ۔

حفزت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی بیدو دخصوصیات بہت زیادہ باعث شرف ہیں ایک بید کہ فتح مکہ کے دن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہانے ایک کا فرکوامان اور پٹاہ وے دی اس کے بعد حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ نے اس کافر کوقتل کرنا جاہا جب ام مانی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہے عرض کیا تو آ ہے صلی اللہ تعالی علیہ والبہ وسلم نے فرمایا کہ جس کوتم نے امان دے دی اس کوہم نے بھی امان دے دی۔

(صحح ابخاری، کتاب الجزية ولهوادعة ، باب امان النساء، رقم الحا۳، ج۴، ص ۴۷)

دوسری مید که فتح مکہ کے دن حضور صلی الله تعالی علیه كالبه وسلم نے ان كے مكان پر تخسل فر ما یا اور کھانا نوش فر ما یا پھر آٹھ رکعت نماز جاشت ادافر مائی۔

(صحيح ابخاري، كمّاب العسل ، باب التستر في العسل عند الناس ، رقم • ٢٨ ، جّ ١ أم ١١٥)

## حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها

بيه امير المونين حضرت ابو بكرصديق رضي الله تعالى عنه كي صاحبزا دي مين ان كي ماں کا نام" امرومان " ہےان کا نکاح حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھالیکن کا شانہ نبوث میں بیدید پندمنورہ کے اندرشوال ۲ ھ میں آئيں پير حضور صلى الله رتعالي عليه واله وسلم كي محبوبه اور بہت ہي چيتي بيوي ہيں \_

(شرح العلامة الزرقاني، حضرت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، جسم ص ١٨٥٠٣٨٢\_٣٨) حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بوی کے لحاف میں میرے اوپر وجی نہیں اڑی گر حضرت عاکشہ جب میرے ساتھ نبوت کے بستر پر سوتی رہتی ہیں تو اس حالت میں بھی پر وی اتر تی رہتی ہے۔

(صحح ابخارى، كتاب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وملم ، باب فضل عائشة رضى الله عنها ، رقم

(0010,570,000)

فقہ وحدیث کے علوم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم کی بیبوں کے درمیان ان کا درجہ بہت اونجا ہے بڑے بڑے صحابہ تھم الرضوان ان سے مسائل یو چھا کرتے تصعبادت میں ان کا بیالم تھا کہ نماز تہجد کی بے حد یا بند تھیں اور نفلی روز ہے بھی بہت زیادہ رکھتی تھیں سخاوت اور صدقات وخیرات کے معاملہ میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ المهوسكم كى سب بيبيول مين خاص طور يربهت متاز تهين ام دره رضى الله تعالى عنها كهتي ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں سے ایک لا کا درہم ان کے پاس آئے آپ نے ای وقت ان مب در جمول کو خیرات کر دیا ای دن وہ روزہ دارتھیں میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب در جمول کو بانث دیا اور ایک در جم بھی آپ نے باتی نہیں رکھا کہ اس سے آپ گوشت خرید کرروز ہ افطار کرتیں تو آپ نے فر ما یا کہ اگرتم نے پہلے کہا ہوتا تو میں ایک درہم کا گوشت منگا لیتی آپ کے فضائل میں بہت ی حدیثیں آئی ہیں کا رمضان منگل کی رات میں فاق یا ۵۸ ویس مدیند منورہ کے اندر آپ کی وفات ہوئی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور رات میں دوسری از واج مطہرات کے پہلو میں جنت القیع کے اندر مدفون ہو کیں۔ (شرح العلامة الزرقاني على المواهب، حضرت عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها، ج يم بس ٨٩ ٣-٣٩٢)

عبداللدابن مغفل

آپ مزنی ہیں، بیعت رضوان میں شریک ہوئے اولاً مدینہ منورہ میں پھر بھرہ میں رہے آپ ان گیارہ میں سے ہیں جنہیں حضرت عمر نے بھرہ بھیجالوگوں کوعلم فقہ سکھانے کے لیے، آپ نے بھرہ میں ۲۰ ساٹھ میں وفات پائی، آپ سے خواجہ حسن بھری وغیرہ نے روایات لیں حسن بھری فرماتے ہیں کہ بھرہ میں ان سے افضل کوئی نہ ہوا۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه

بيامير المؤمنين حفزت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كے فرزندار جمند ہيں۔

ان کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون ہے۔ یہ بچپن ہی میں اپ والد ماجد کے ساتھ مشرف بداسلام ہوئے۔ یہ ملم وضل کے ساتھ بہت ہی عبادت گزار اور حتی و پر ہیز گار سے ۔ میمون بن مہران تا بعی کا فرمان ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر (رضی اللہ تعالیٰ علیہ عنہ) ہے بڑھ کر کی کو حتی و پر ہیز گار نہیں دیکھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمانوں کے امام ہیں۔ یہ حضورعلیہ الصلو ق والسلام کی وفات اقدیں کے بعد ساٹھ برس تک جی مجمعوں اور دو سرے مواقع پر مسلمانوں کو اسلامی احکام کے بارے میں فتویٰ دیتے رہے۔ مزاج میں بہت زیادہ سخاوت کا غلبہ تھا اور بہت زیادہ صدقہ و فیرات کی عادت تھی۔ اپٹی جو چیز پیند آ جاتی تھی فورا ہی اس کو راہ خدا عزوجل میں فیرات کردیتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہزار غلاموں کو خریدخرید کر آزادفر مایا۔ جنگ خند ق آوراس کے بعد کی اسلامی لڑا ئیوں میں برابر کفار سے جنگ کرتے رہے۔ ہاں البتہ اوراس کے بعد کی اسلامی لڑا ئیوں میں برابر کفار سے جنگ کرتے رہے۔ ہاں البتہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جولڑائیاں ہو میں آپ ان لڑائیوں میں غیر جا نبدار رہے۔

عبدالملک بن مردان کی حکومت کے دوران تجاج بن یوسف تعفی امیر الحج بن کر ایسال کوٹوک دیا ہجاج بن ایسال کوٹوک دیا ہجاج بات طالم نے جل بھن کر اپنے ایک سپاہی کو تھم دے دیا کہ وہ زہر میں بھایا ہوا نیزہ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے باق کی تین ماردے چنا نچہاں مردود نے آپ کے باؤں میں نیزہ ماردیا نہر کے اللہ سے آپ کا باؤں بہت زیادہ بھول گیا اور آپ علیل ہوکر صاحب فراش ہو گئے۔ مکار تجاج بن یوسف آپ کی عیادت کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت اکاش! مجھے معلوم ہوجاتا کہ کس نے آپ کو نیزہ مارا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کوجان کر پھرتم کیا کردگے؟ حجاج نے کہا کہ اگر میں اس کو قبل نہ کروں تو خدا مجھے مارڈ الے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بھی ہرگز ہرگز اس کو تی نہیں کردگے اس فرتہ ہیں کردگے اس فرتہ ہیں کردگے اس

اے ابوعبدالرحن! آپ ہرگز ہرگزیہ خیال نہ کریں اور جلدی سے اٹھ کر چل ویا۔ای مرض میں سامے ہے. میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تین ماہ بعد حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه چوراى يا چهاى برس كى عمرياكر وفات پا گئے اور مکہ معظمہ میں مقام "محصب " یا مقام" ذی طویٰ " میں مرفون ہوئے۔

(الإ كمال في اساءالرجال، حرف العين، فصل في الصحابة ، ص ٢٠٨ - ١٠٥ واسد الغابة ،عبدالله بن عمر بن الخطاب،ج ٣٠،٥ ١-١٥ ٣ ملخصا)

#### حضرت ابو جحیفه

آپ کا نام وہب بن عبداللہ سوائی ہے یعنی سواء ابن عامہ سے ہیں،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ نابالغ تھے گر حضور سے روایات لی ہیں،آپ کو حضرت علی رضی الله عند نے وزیر خزاند بنایا تھا،آپ حضرت علی کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رے،آپ کوف میں سم کھی میں فوت ہوئے،آپ سے آپ کے بیٹے عوذ نے اور بہت ہے تا بعین بلکہ حضرت علی نے بھی روایات کیں۔ (اشد دمر قات)

### حضرت ابورمثه تيمي

آپ كنام مي اختلاف بي ياتورفاعدائن يثربي بي يا عماره ابن يتربي بقبيلة تيم رباب سے ہیں نہ کہ تیم قریش ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تھی ہیں اپنے والد کے ساتھ آئے اور دونوں مسلمان ہو گئے بعد میں کوفہ میں قیام رہا۔ (لمعات ومرقات وافعۃ الممعات) ام المؤمنين سيده ام سلمه رضي الله تعالى عنها

سيده رضى الله تعالى عنها كا نام مندبنت الى اميه بن مغيره بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کا نام عا تکہ بنت عامر بن ربیعہ ہے۔

(مدارج النبوت، تسم پنجم، باب دوم، درذ کراز داج مطبرات وی، ج۴ جم ۵۷ ۲) ام المؤمنين سيده ام سلمه رضي الله تعالى عنها سے تين سواٹھتر حديثيں مروى ہيں ان میں تیرہ حدیثیں بخاری ومسلم میں صرف بخاری میں تین حدیثیں اور تنہامسلم میں تیرہ اور باقی دیگر کتابوں میں مروی ہیں۔

(مدارج النبوت، تسم پنجم، باب دوم، درذ کراز داج مطبرات وی، ج۲ جس ۷۲ ۲)

ام المؤمنين حضرت ام سلم رضى الله تعالى عنها كاوصال امهات المؤمنين ميں ہے سب ہے آخر ميں ہوا۔ آپ رض الله تعالى عنها كاوصال وصف ميں ہوا جوصح ترب اور بعض الله تعالى عنه كل شهادت كے بعد بتاتے ہيں۔ اور اس قول كى تائيداس روايت ہے ہوتی ہے جے ترفدى نے ایک انصار كى بوي سلمی رضى الله تعالى عنها كوروت ہوك و كھے كرعوض كيا الله تعالى عنها كياس مسلمہ رضى الله تعالى عنها كوروت ہوك و كھے كرعوض كيا اے ام سلمہ! رضى الله تعالى عنها كوروت ہوك و كھے كرعوض كيا اے ام سلمہ! رضى الله تعالى عنها كى الله تعالى عنها كوروت ہوك و كھے كرعوض كيا اے ام سلمہ! رضى الله تعالى عنها كوروت ہوك و كھے كرعوض كيا اے ام سلمہ! رضى الله تعالى عليه كالمروا و كھا ہے۔ آپ صلى الله تعالى عليه كالمروا و رواور سلم كود كھا ہے۔ آپ صلى الله تعالى عليه كالمروا و رواور ہيں اورگر يوفر مارہ ہيں، آپ صلى الله تعالى عليه كالمروا و الله إصلى الله تعالى عليه كالمروا و رواور ميں و رقد و كالمروورو تھا جس ہيں۔ قرما يا: جہاں حسين رضى الله تعالى عنه كوشہيد كيا گيا و ہاں موجود تھا جس ہوتا ہے كہام حسين رضى الله تعالى عنه كوشہيد كيا گيا و ہاں موجود تھا جس ہوتا ہے كہام حسين رضى الله تعالى عنه كوشہيد كيا گيا و ہاں موجود تھا جس ہوتا ہے كہام حسين رضى الله تعالى عنه كوشہيد كيا گيا و ہاں موجود تھا جس ہوتا ہے كہام حسين رضى الله تعالى عنه كوشہيد كيا گيا و ہاں موجود تھا جس ہوتا ہے كہام حسين رضى الله تعالى عنه كوشہيد كيا گيا و ہاں موجود تھا جس

ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال چورای سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ ان کی نماز جنازہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بقول دیگر سعید بن زیررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔

( مدارج النبوت الشم پنجم، پاب دوم درذ کراز داج مطیرات دی، ج۲، ص ۲۵ م)

حضرت اساء بنت يزيدرضي الله تعالى عنها

یے حفزت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنه کی پھوپھی زاد بہن ہیں اور ان کی کنیت ام سلمہ ہے قبیلہ انصار سے تعلق رکھنے والی صحابیہ ہیں یہ بہت عقل مند اور ہوش گوش والی عورت تعيل ايك مرتبه حضور عليه الصلوة والسلام كي خدمت مي حاضر جويس اور كهزلكيس كه يارسول الله صلى الله تعالى عليه والمرسلم! من بهت ي عورتول كي نمائنده بن كرآئي مول سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کالہ وسلم کومردوں اورعورتوں دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے چنانچہ ہم عورتیں آپ پرایمان لائی ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ الموسلم کی پیروی کا عہد کیا ہے اب صورت حال ہی ہے کہ ہم عورتیں پردہ نشین بنا کر گھر دل میں بٹھا دی گئی ہیں اور ہم اپنے شوہروں کی خواہشات پوری کرتی ہیں اور ان کے بچوں کو گود میں لئے پھرتی ہیں اوران کے گھروں کی رکھوالی کرتی ہیں اوران کے مالوں اور سامانوں کی حفاظت کرتی ہیں اور مردلوگ جنازوں اور جہادوں میں شرکت کر ك الرعظيم حاصل كرتے بي تو سوال يہ ہے كمان مردوں كے ثو ابول ميں سے كھي بم عورتول کو بھی حصہ ملے گا یا نہیں ہین کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے صحابہ کرام علیھم الرضوان ہے فر مایا کہ دیکھواس عورت نے اپنے دین کے بارے میں کتنا اچھا موال کیا ہے پھرآ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ اے اساء رضی اللہ تعالیٰ عنها! تم من لوادر جا كرغورتول سے كهدد و كه عورتيں اگراہے شوہروں كى خدمت گزارى كر ك ان كوخوش ركيس اور جيشه ايخ شو جرول كى خوشنودى طلب كرتى رئيس اور ان كى فر مانبرداری کرتی رہیں تو مردوں کے اعمال کے برابر بی عورتوں کو بھی تواب ملے گاہیان كرحفزت اساء بنت يزيدرضي الله تعالى عنها مارے خوشي كے نعرہ تكبير لگاتي ہوئي باہر تكليل-(الاستيعاب،باب النساء،باب الالف ٣٢٧٥،أساء بنت يزيد، ج٣٩م٠ ٥٥٠)

حضرت عبدالله بن جعفر رضى الله تعالى عنه

یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں ۔ ان کی والدہ کا نام "اساء بنت عمیں "رضی اللہ تعالی عنہا ہے ۔ ان کے والدین جب ججرت کر کے حبثہ چلے گئے تو یہ حبثہ ہی میں پیدا ہوئے پھر اپنے والدین کے ساتھ ججرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ یہ بہت ہی واشمند ولیم، نہایت ہی علم وضل والے اور بہت ہی پاکباز و پر ہیزگار تھے اور خاوت

میں تو اس قدر بلندم تبہ تھے کہ ان کو بخو المجؤد (سخاوت کا دریا) اور اسْنَی الْمُسْلِمِیْنَ (مسلمانوں میں سب سے زیادہ تی) کہتے تھے۔ نؤ سے برس کی عمریا کر ۱۹۸ھ میں مدینہ منورہ کے اندر وفات یائی۔(الاکمال فی اساء الرجال، حزف العین، فصل فی السحابة، ص ۲۰۴ داسد الخابة، عبدالله بن جعفر رضی الله عنه، ج ۲۰۳ میں ۱۹۹)

ان کے وصال کے وقت عبدالملک بن مروان اموی خلیفہ کی طرف سے مدینہ منورہ کے حاکم حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے ان کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر پہنچی تو وہ آئے اور خود اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دے کرکفن پہنا یا اور ان کا جنازہ اٹھا کر جنت ابقیع کے قبر ستان تک لے گئے۔

حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہمائے آنوان کے رخسار پر بہدرہے تھے اور وہ زور زور سے بیہ کہدرہے تھے کہ اے عبداللہ بن جعفر! رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بی بہترین آ دمی تھے، آپ میں بھی کوئی شرتھا بی نہیں، آپ شریف تھے، لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے والے نیکو کار تھے۔ پھر حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہمائے آپ کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ آپ کی عمر شریف کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ کی عمر تق اور بعض کا قول ہے کہ بانو سے برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ ای طرح آپ کے وصال کے سال میں بھی اختلاف ہے۔

م م هد ، عمر ه ، هم هد متن اقوال بي - (اسدالغابة ، عبدالله بن بعفر بني الله عنه ، هم هد من الله عنه ، هم هد من التعن ، عبدالله بن بعفر ... الخ ، ج م م ٢٥٧) حضر ت ر بير بن العوام رضى الله تعالى عنه

یہ حضور اقد سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ہیں۔ اس لئے بیر شتہ میں شہنشاہ مدینے صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جھتیجے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے جھتیجے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واماد ہیں۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ یعنی ان دس خوش نصیب صحابہ کر ام

رضی اللہ تعالی عنبم میں سے ہیں جن کو حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم فے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔

بہت ہی بلند قامت ، گورے اور چھریرے بدن کے آدمی تھے اوراپنی والدہ ماجدہ کی بہترین تربیت کی بدولت بچپن ہی ہے نڈر ، جفائش ، بلندحوصلہ اور نہایت ہی اولوالعزم اور بہادر تھے۔ سولہ برس کی عمر میں اس وقت اسلام قبول کیا جبہہ ابھی چھ یا سات آدمی ہی حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ تمام اسلامی لڑائیوں میں دلا وران عرب کے مقابلے میں آپ نے جس مجاہدانہ بہادری کا مظاہرہ کیا تواریخ جنگ میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ آپ جس طرف بھی تلوار لے کر بڑھتے کفار کے پرے کے مثال ملنی مشکل ہے۔ آپ جس طرف بھی تلوار لے کر بڑھتے کفار کے پرے کے میں کاٹ کررکھ دیتے۔

آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوحضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے جنگ خندق کے دن "حواری "(مخلص وجال نثار دوست ) کا خطاب عطافر مایا۔ آپ جنگ جمل سے بیز ار ہوکر واپس تشریف لے جارہ بھے کہ عمر و بن جرموز نے آپ کو دھو کہ وے کرشہید کردیا۔ وقت شہادت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف چونسٹھ برس کی تھی۔ کرشہید کردیا۔ وقت شہادت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف چونسٹھ برس کی تھی۔ اسلامی میں بمقام سفوان آپ کی شہادت ہوئی۔

پہلے یہ وادی السباع "میں دفن کئے گئے گر پھر لوگوں نے ان کی مقدس لاش کو قبر سے نکالا اور پورے اعزاز واحترام کے ساتھ لاکر آپ کو شبر بھرہ میں سپر دخاک کیا جہاں آپ کی قبر شریف مشہور زیارت گاہ ہے۔(الاکمال فی اسماء الرجال، حرف الزای، فعل فی الصحابة، ص ۵۹۵ واسد الغابة ،الزبیر بن العوام، ج ۲، ص ۲۹۵ ملحقطا والریاض النفر ق فی مناقب العشر ق، البالسادی فی مناقب الزبیر بن العوام، الفصل السادی فی خصائصہ ،ذکر اختصاصہ ... الحج، ج ۲، ص ۲۷۵ البالسادی فی مناقب الربیم مناقب المجمود اللہ بیر بن العوام، الفصل السادی فی خصائصہ ،ذکر اختصاصہ ... الحج، ج ۲، ص ۲۵۵ البو بمر م

آپ كا نام نقيع ابن حارث ابن كلده بي ، تقفي بيس ، آپ غزوه طائف كے موقعه

پر ایک کنوئیں کی ری کے ذریعہ جے عربی میں بکرہ کہتے ہیں، لٹک کر حضور انور کی خدمت میں پہنچ حضور انور نے فرمایاتم ابوبکرہ لیعنی ری والے ہو، آپ غلام تھے حضور نے آپ کو آزاد کیا، بھرہ میں قیام رہا وہاں ہی وفات ہوئی، ۹ مم انجیاس میں وفات ہوئی۔ (اکمال)

## حضرت ابوامامه بابلي رضي الله تعالى عنه

ان کا نام صدی بن عجلان ہے گریہ اپنی گنیت ہی کے ساتھ مشہور ہیں۔ بو بابلہ کے خاندان سے ہیں اس لئے بابلی کہلاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے صلح حدید میں شریک ہو کر بیعۃ الرضوان کے شرف سے سرفراز ہوئے۔ دوسو پہلے صلح حدید میں ان میں اور حدیثوں کے درس واشاعت میں ان کو بے حد پہلے سے مردی ہیں اور حدیثوں کے درس واشاعت میں ان کو بے حد شخف تھا، پہلے مصر میں رہتے تھے پھر جمع چلے گئے اور وہیں الا مھے میں اکا نوے برک کی عمر میں وفات پائی۔ بعض مؤرخین نے ان کا سال وفات المھے تحریر کیا ہے۔ یہ اپنی داڑھی میں زردرنگ کا خضاب کرتے تھے۔

(اسد الغابة، صدى بن عجلان، ج٣، ص١٦ ا والا كمال في اساء الرجال، حرف البحرة، فصل في الصحابة، ص ٥٨٦ والا علام للزركلي، صدى بن عجلان، ج٣، ص ٣٠٣)

## حفرت سفيندرضي الله تعالى عنه

یے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں اور بعض کا قول ہے کہ یہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام حقے انہوں نے اس شرط پر ان کو آزاد کیا تھا کہ عمر بھر رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت کرتے رہیں گے۔" سفینہ"ان کالقب ہے۔ ان کے نام میں اختلاف ہے کی فدمت کرتے رہیں گے۔" سفینہ"کی نے" رومان "نام بتایا ہے: " سفینہ "محر بی میں شتی کو کہتے ہیں۔ ان کالقب" سفینہ" مونے کا سبب ہے کہ دوران سفرایک شخص تھک گیا

تواس نے اپنا سامان ان کے کندھوں پر ڈال دیااور یہ پہلے ہی بہت زیادہ سامان اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے نوش طبعی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے نوش طبعی اور مزاح کے طور پر یہ فر مایا کہ اُنٹ سَغِینکہ (تم توشق ہو) اس دن ہے آپ کا یہ لقب اتنامشہور ہوگیا کہ لوگ آپ کا اصلی نام ہی بھول گئے ، لوگ ان کا اصلی نام پوچھتے تو یہ فرماتے تھے کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ میرا نام رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے "سفینہ" رکھ دیا ہے اب میں اس نام کو بھی ہرگز ہرگز نہیں بدلوں گا۔ (الا کمال فی اساء الرجال ، حرف السین ، فسل فی الصحابہ ، م 20 داسد الغابہ ، سفینہ رضی اللہ عند ، ج۲ ، م ۱۸۷)

### حضرت ابوموي اشعرى رضى الله تعالى عنه

حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے باشدہ تھے کہ کرمہ میں آکر اسلام قبول کیا۔ پہلے ہجرت کر کے جبشہ چلے گئے پھر جبشہ سے کشتیوں پر سوار ہوکر تمام مہاجرین حبشہ کے ساتھ آپ بھی تشریف لائے اور خیبر میں حضور علیہ الصلو ہ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے مجمود تک یہ بھرہ کے گورز مقرر فر مایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک یہ بھرہ کے گورز رہے جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں مروع ہوئی تو کی جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طرفد ارضے گراس جھڑے ہوئی تو کہ کہ کہ عرض اللہ تعالی عنہ کے طرفد ارضے گراس جھڑے ہوئی ۔

(الاكمال في اساءالرجال، حرف الميم فصل في الصحابة ، ص ١١٨)

#### مغيره بن شعبه

آپ تقفی ہیں، خندق کے سال ایمان لائے پھر مہاجر ہوکر مدینہ منورہ حاضر ہوئے، آخر میں کوفہ میں رہے ستر سال عمر ہوئی ۵۰ پچاس میں وفات ہوئی، آپ سے بہت احادیث مروی ہیں، امیر معاویہ کی طرف سے حاکم رہے آپ کا مزار کوفہ میں ہے مشهور صحافي بي \_ (الا كمال في اساء الرجال، حرف الميم فصل في الصحابة، ص ١١٨) عبداللدابن مسعود

آپ کی کنیت ابوعبدالرحمن ہے، ہزلی ہیں، پرانے مؤمنین سے ہیں، حفرت عمر فاروق سے کچھ پہلے ایمان لائے بلکہ آپ اسلام کے چھٹے صاحب ہیں کہ آپ سے سلے صرف یا فیج آ دمی ایمان لائے تھے حضور انور کے خاص خادم تھے حضور کے صاحب اسرار تھے سفر میں حضور انور کی تعلین مسواک وضو کا برتن آپ کے یاس رہتا تھا بدر وغیرہ تمام غزوات میں شریک ہوئے ،حضور انور نے آپ کے جنتی ہونے کی گواہی دی اور فر ما یا کہ میں اپنی امت کے لیے وہ چیز پند کرتا ہوں جو ابن مسعود پند کریں اور وہ چیز ناپند کرتا ہوں جو ابن معود ناپند کریں، اخلاق عادات طور طریقہ میں حضور انور سے بہت ملتے جلتے تھے و بلے دراز قدم گندی رنگ تھے حضرت عمر کے زمانہ بلکہ شروع خلافت عثمانيه ميں بھي كوفد كے حاكم رہے، پھر بيت المال كے محافظ پھر مديد منور ه آگئے وہاں ہی ۳۲ میں وفات ہوئی، ساٹھ سال سے زیادہ عمریائی خلفاء راشدین نے آپ ے احادیث لیں۔مترجم کہتا ہے کہ صحابہ کرام میں بڑے فقیہ صحالی ہیں حتی کہ امام اعظم الوصيفه آپ كي ا تباع كرتے ہيں \_ (الا كمال في الماء الرجال، حرف العين فصل في الصحابة)

جابرا بن عبدالله

آپ کی کنیت ابوعبراللہ ہے،انصاری ہیں، ملمی ہیں، بہت احادیث آپ سے مردی ہیں،آپ بدروغیرہ اٹھارہ غزوات میں شریک ہوئے ،حضور انور کی وفات کے بعد شام ومعر گئے، آخر نابینا ہو گئے تھے، آپ کی عمر چور انوے سال ہوئی سے چوہتر میں مدیند منورہ میں وفات ہوئی،آپ مدیند منورہ کے آخری صحابی ہیں کہ آپ کی وفات سے زمین مدینصحابی سے خالی ہوگئی۔(الا کمال فی اساء الرجال ،حرف الجم فصل فی الصحابة)

حفرت عبدالله بن سلام

حفرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنه مدینه میں يہود يوں كے سب سے

بڑے عالم تھے، آپ کی کئیت ابو یوسف ہے اسرائیلی ہیں، یوسف علیہ السلام کی اولاد
سے ہیں، بنی عوف ابن خزرج کے حلیف تھے خودان کا ابنا بیان ہے کہ جب حضور صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ ہے ججرت فر ما کر مدینہ ہیں تشریف لائے اور لوگ جوق در جوق
ان کی زیارت کے لئے ہر طرف ہے آنے لگے تو ہیں بھی اُسی وقت خدمت اقدی میں
حاضر ہوا اور جو نہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ
کر دیا کہ یہ چہرہ کی جھوٹے آدی کا چہرہ نہیں ہوسکتا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے اینے وعظ میں یہ ارشاد فر مایا کہ

أَيْهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا الثَّاسُ نِيَامُ

آے لوگو! سلام کا چے چا کرو اور کھانا کھلاؤ اور ( رشتہ دارول کے ساتھ) صلدرجی کرواورراتوں کو جبلوگ سور ہے ہوں توتم نماز پڑھو۔

حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھااور آپ کے بیہ چار بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف بداسلام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا بیا آنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے میود یوں میں کھلیلی مجے گئی۔

(مدارج النبوت بشم سوم ، باب اول ، ج۲ ، ص ۲۲ ملخصا والمستدرك للحائم ، كتاب البر والصله ، باب ارحموا الل الارض ... الخ ، الحديث ۵۹ ۲۳ ، چ۵ ، ص ۲۲ ملخضا )

حضور انور نے آپ کے جنتی ہونے کی شہادت دی آپ کے بیٹوں پوسف اور محمد وغیر ہمانے آپ سے روایات لیس، مدینہ منورہ میں ۳۳ تینتالیس میں وفات ہو گی آپ کے فضائل بہت ہیں، آپ کے متعلق بہت آیات ہیں۔

#### حضرت سلمان فارسي رضى الله تعالى عنه

ان کی گنیت ابوعبداللہ ہے اور بیرحضورا قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے آزاد كردہ غلام ہيں ۔ يہ فارس كے شہر" رامبرمز"ك باشندہ تھے۔ مجوى مذہب كے يابند تھے اور ان کے باپ مجوسیوں کی عبادت گاہ آتش خانہ کے نشطم تھے۔ یہ بہت ہے را ہوں اور عیسائی سادھوؤں کی صحبت اٹھا کر مجوی مذہب ہے بیزار ہو گئے اور اپنے وطن سے مجوی وین چھوڑ کر دین حق کی علاش میں گھر سے نکل پڑے اور میسائوں کی صحبت میں رہ کر میسائی ہو گئے ۔ پھر ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیااورا پنا نظام بنا کر چے ڈالا اور کے بعد دیگرے بیدل آ دمیول سے زیادہ اشخاص کے خلام رہے۔ جب رسول اللہ عز وجل وصلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم مدینه منوره تشریف لائے تو اس وقت بیرایک یمبودی كے غلام تھے جب انہوں نے اسلام قبول كرليا تو جناب رسول الله عز وجل وصلى الله تعالیٰ علیه واله وسلم نے ان کوخر پدکرآزا دفر ماویا۔

جنگ خندق میں مدیند منورہ شہر کے گرد خندق کھود نے کامشورہ انہوں نے بی دیا تھا۔ یہ بہت ہی طاقتور تھے اور انصار ومہاجرین دونوں ہی ان سے مجت کرتے تھے۔ چنانچەانساريول نے كہنا شروع كيا كە سَلْسَانُ مِنَايعنى سلمان بىم ميں سے بين اور مہاجرین نے بھی یہی کہا کہ سلّمان مِنّا یعنی سلمان ہم میں سے ہیں حضور ا کرم صلی الثد تعالى عليه واله وسلم كا ان پر بهت بڑا كرم عظيم تھا جب انصار ومها جرين كا نعر ہ سنا تو ارشاد فرمایا: سَلْمَانُ مِنَّا اَهُلُ الْبِیّتِ (یعنی سلمان ہم میں ہے ہیں) پہ فرما کران کو ا ہے اہل بیت میں شامل فر مالیا عقد مواخات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ان کو ابوالدرداء صحابی رضی الله تعالی عنه کا بھائی بنا دیا تھا، اکا برصی بدرضی الله تعالی عنه میں ان کا شار ہے۔ بہت عابد وزاہد اور مقی ویر ہیز گار تھے۔

حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهاكا بيان ے كه بهرات ميس بالكل عى ا کیے صحبت نبوی سے سرفراز ہوا کرتے تھے۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه فرمایا کرتے تنے کہ سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اول بھی سیمااور علم آخر بھی سیمااوروہ ہم اہل بیت میں سے ہیں \_احادیث میں ان کے فضائل ومناقب بہت مذکور ہیں \_ابوقعیم نے فرمایا کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہوئی پعض کا قول ہے تین سو پیاس برس کی عمر ہوئی اوردوسو یچاس برس کی عمر پرتمام مؤرضین کا اتفاق ہے۔ هس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنه کی وفات ہوئی۔

بيمرض الموت مين تضآو حضرت سعداور حضرت عبدالله بن مسعوورضي التدتعالي عنها ان کی بیار بری کے لیے گئے تو حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عندرونے لگے۔ ان حضرات نے رونے کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ہم لوگوں کو وصیت کی تھی کہتم لوگ و نیا میں اتنا ہی سامان رکھنا جتنا کہ ایک سوار مسافر اینے ساتھ رکھتا ہے لیکن افسوس کہ میں اس مقدس وصیت برعمل نہیں كركا كونكدير بياس اس بي كيوز الدمامان ب-

بعض مؤرخين نے آپ رضي الله تعالى عنه كي وفات كا سال ١٠ رجب ١٣٠٠هـ يا اسمے تحریر کیا ہے۔ مزار مبارک مدائن میں ہے جوزیارت گاہ خلائق ہے۔

(اسدالغابة، سلمان الفارى، ج٢، ص ٨٥ - ٣٩٢ ملتقطأ والا كمال في اساء الرجال، حرف السين فصل في الصحابة، ص ٥٩٥ وكنز العمال، كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، سلمان الفارى، الحديث: ٢٤١٢، ج٥، الجزء ١٣٠ ص ١٨٥ وتعد يب التعذيب مرف السين ، علمان الخير الفارى ، ج ١٩٠٥ مم المعقط)

## حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله تعالى عنه

ان کی کنیت ابواسحاق ہے اور خاندان قریش کے ایک بہت ہی نامور مخص ہیں جو مكه مرمه كے رہنے والے ہیں۔ بدان خوش نصيبوں ميں سے ايک ہیں جن کو نبی ا كرم صلى الله تعالیٰ علیه واله وسلم نے جنت کی بشارت وی۔ بیابتدائے اسلام ہی میں جبکہ انجی ان ك عمرستره برس كي تفي دامن اسلام ميس آ كي اورحضور نبي اكرم صلى الله تعالى عليه واله

وسلم كے ساتھ ساتھ تمام معركوں ميں حاضرر ہے۔ يہ خود فرما يا كرتے تھے كہ ميں وہ بہانا شخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار پر تیر چلا یا اور بم لوگوں نے حضور علیہ الصلوة والسلام كے ساتھ رہ كراس حال ميں جہادكيا كہ بم لوگوں كے ياس سوائے بول کے پتوں ادر بول کی پھلیوں کے کوئی کھانے کی چیز نکھی۔

( الإكمال في اساء الرجال، حرف السين ، فصل في الصحابة ، ص ٥٩٦ ملحقطاً ومعرفة الصحابة ،معرفة سعد ين اني وقاص ... الخ ، الحديث: ٥٢٥ ، ج ١٥، ص ١٥١

حضورا قدى صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے خاص طور پران كے لئے بيد وعا فر مائى: اللُّهُمْ سَدِّدُ سَهْمَهُ وَأَجِبُ دَعُوتُهُ

اے اللہ! عزوجل ان کے تیر کے نشانہ کو درست فریادے اوران کی وعاکو مقبول فرما! (كنز العمال، كتاب الفضائل، فضائل الصحابة ، سعد بن ابي وقاص ... الخ، الحديث: • ١٢٢٣، ١٤٤، الجزر ١١، ص ٩٢)

خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی بی فارس اور روم کے جہادوں میں سید سالار رہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو کوفہ کا گورزمقررفرمایا پھراس عہدہ سے معزول کردیا اور سے برابر جہادوں میں کفار ہے بھی سابی بن کراور بھی اسلامی شکر کے سید سالار بن کراڑتے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عندامیر المؤمنین ہوئے تو انہوں نے دوبارہ انہیں کوفہ کا گورز بنادیا۔ بید مدینہ منورہ کے قریب مقام "عقیق" "میں اپنا ایک گھر بنا کر اس میں رہتے تھے اوز ۵ هوه بیم جبکه ان کی عمر شریف بچهتر برس کی تھی ای مکان کے اندر دصال فر مایا۔ آپ نے وفات سے پہلے بیدوصیت فر مائی تھی کہ میرے کفن میں میرااون کا وہ پرانا جبہ ضرور پہنا یا جائے جس کو پہن کر میں نے جنگ بدر میں کفار سے جہاد کیا تھا چنا نچہ وہ جبہ آپ کے کفن میں شامل کیا گیا۔ لوگ فرط عقیدت ہے آپ کے جنازے کو کندھوں پر

اٹھا کر مقام "عقیق" " ہے مدینہ منورہ لائے اور حاکم مدینہ مروان بن الحکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی قبر منور بنائی۔

"عشر ہمبشر ہ" بیعنی جنت کی خوشخبری پانے والے دس صحابیوں میں سے یہی سب
ہے اخیر میں ونیا سے تشریف لے گئے اور ان کے بعد دنیا عشر ہ مبشرہ کے ظاہری وجود
سے خالی ہوگئ مگر زماندان کی برکات سے ہمیشہ ہمیشہ ستفیض ہوتا رہے گا۔

(الا كمال في اساء الرجال، حرف السين ، فصل في الصحابة ، ص٥٩٦ واسد الغابة ، سعد بن ما لك القرشي ، ج٢ ، ص ٣٣ م ١٠ مستقطاً وملخصاً )

### حضرت ابوذ رغفاري رضى الله تعالى عنه

ان کا اسم گرای جندب بن جنادہ ہے گراپی کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں۔
بہت ہی بلند پایہ صحابی ہیں اور یہ اپنے زہد وقناعت اور تقوی وعبادت کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے ہیں۔ ابتداء اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے یہاں تک کہ بعض مؤرضین کا قول ہے کہ اسلام لانے میں ان کا پانچوال نمبر ہے۔ انہوں نے مکہ مرمہ میں اسلام تبول کیا پھر اپنے وطن قبیلہ بن عفار میں چلے گئے پھر جنگ خندق کے بعد بجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور حضور علیہ الصلوة والسلام کے بعد بچھ دنوں کے لیے ملک شام چلے گئے پھر وہاں سے لوٹ کر مدینہ منورہ آئے اور مدینہ منورہ سے چند میل دور مقام "ربذہ" میں سکونت اختیار کر لی۔ بہت سے صحابہ اور تا بعین علم حدیث میں آپ کے شاگر دہیں۔ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بمقام ربذہ سے میں آپ نے وفات پائی۔

(الا كمال في اساء الرجال، حرف الذال، فصل في الصحابة، من ٩٩٠ واسد الغابة، جندب بن جنادة،

جابي وسهام اسم ملحقطاً)

ان کے بارے میں حضورا قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ارشادگرا می ہے کہ

جس شخص کو حضرت نیسلی علیه السلام کی زیارت کا شوق ہووہ ابوذ رکا دیدار کر لے۔ ( كنژالعمال، كتاب الفضائل، ذكرالصحابة وتضلهم ... الخ، الحديث: ٣٣ ٢٢٤، ج١، الجزء ١١، ١٩ ص٥٥ ٣) حضرت عوف بن ما لك رضى الله تعالى عنه

ان کی گنیت کے بارے میں انتظاف ہے بعض کا قول ہے کہ ان کی گنیت" ابوعبد الرحمن" ہےاوربعض کے نز دیک" ابوحماد"اور کچھ لوگوں نے کہا کہ" ابوعمرو" ہے۔

اسلام لانے کے بعدسب سے پہلا جہادجس میں انہوں نے شرکت کی وہ جنگ خیبر ہے۔ یہ بہت ہی جاں باز اورمجاہد صحالی تھے۔ فتح مکہ کے دن قبیلہ اتبجع کا حجنڈ ا انہیں کے ہاتھ میں تھا۔ ملک شام کی سکونت اختیار کر لی تھی اور حدیث میں کچھ صحابہ رضی الله تعالی عنهم اور بہت ہے تابعین ان کے شاگر دہیں ۔ شہر دہشق میں سم کے صال مين ان كا وصال شريف موا\_ (اسدالغابة ، كوف بن ما لك الشَّجي ،ج م، ص ٣٣٠)

#### زيد بن ثابت

آپ انصاری ہیں،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کا تب ہیں، ہجرت عے بعد ہے وفات یاک تک کاتب رہے، صحابہ کرام میں بڑے فقیہ ہیں، علم میراث کے امام ہیں، قرآن مجید جمع کرنے والی جماعت کے امیر ہیں کہ آپ نے اپنی جماعت کے ساتھ خلافت صدیقی میں قرآن مجید جمع کیا اور عہد عثانی میں اے مصاحف میں تقل فرمایا،آپ سے بڑی مخلوق نے احادیث روایت کیں، پیاس سال عمر یائی ۵س پینتالیس میں وفات شریف ہوئی۔

## حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه

خليفة دوم جانشين پيفير حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كى كنيت "ابوحفص" اورلقب" فاروق اعظم" ، ب- آپ رضی الله تعالی عنه اشراف قریش میں ا پنی ذاتی وخاندانی وجاہت کے لحاظ ہے بہت ہی متاز ہیں۔ آٹھویں بیثت میں آپ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی شجرہ رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے شجرہ اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے شجرہ اللہ سے ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے تیرہ برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے چھے سال ستائیس برس کی عمر میں مشرف بداسلام ہوئے ، جبکہ ایک روایت میں آپ سے پہلے کل انتالیس آ دمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلمان ہوجانے سے سلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو ایک بہت بڑا سہارامل سے بیاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خانہ کعب کی صحید میں اعلانے نماز اوافر مائی۔

آپ رضی اللہ تعالی عند تمام اسلائی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لاتے رہے اور پغیبراسلام صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی تمام اسلائی تحریکات اور سلح وجنگ وفیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں حضور سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے وزیر ومشیر کی حیثیت سے وفادار ورفیق کا رد ہے۔

امیرالمؤ منین حضرت ابو برصدیق رضی الله تعالی عند نے اپنے بعد آپ رضی الله تعالی عند کو خلیفہ فتخب فر مایا اور دس برس چھ ماہ چاردن آپ رضی الله تعالی عند نے تخت خلافت پر رونق افر وز ہو کر جانتینی رسول کی تمام ذمہ داریوں کو باحس وجوہ انجام دیا۔ ۲۲ ذی المجھ سرس ہے۔ چہار شنبہ کے دن نماز فجر میں ابولؤلوہ فیروز مجوی کافر نے آپ رضی الله تعالی عند کوشکم میں فتجر مارا اور آپ یہ زخم کھا کر تیسرے دن شرف شہادت سے سرفراز ہوگئے ۔ بوقت وفات آپ رضی الله تعالی عند کی عمر شریف تریسٹی برس کی تھی۔ حضرت صہیب رضی الله تعالی عند کی عمر شریف تریسٹی برس کی تھی۔ حضرت صہیب رضی الله تعالی عند کے پہلوئے انور میں مدفون ہوئے۔

(الا كمال في اساءالرجال،حرف لعين فصل في الصحابة ،ص ٢٠٢)

نعمان بن بشير

ا بوعبدالله حضرت نعمان ابن بشررضی الله عنه انصاری ہیں، آپ جرت کے بعد

انسار میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی عمر آٹھ سال نو مبینے تھی، آپ کے والدین بھی صحابی سے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپ کوفہ کے والی تھے، سمے دھنہ میں آپ کوالل محص نے شہید کیا، آپ سے ایک جماعت نے احادیث روایت کیں جن میں آپ کے صاحبزاد ہے محمد اور حضرت امام شعبی (رضی اللہ عنہم) بھی شامل ہیں۔ میں آپ کے صاحبزاد ہے محمد اور حضرت امام شعبی (رضی اللہ عنہم) بھی شامل ہیں۔

### حضرت ابوطلحه انصاري رضى الله تعالى عنه

سے تبیلہ انسار کے خاندان بونجاریس سے تھے۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہانے بیوہ ہوجانے کے بعد ان سے نکاح کرلیا تھا۔ یہ بہت ہی مشہور تیرا نداز اور نشانہ باز تھے۔ ان کے بارے میں حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ و کم نے ارشاوفر مایا تھا کہ لشکر میں ابوطلی کی ایک للکارایک ہزار سواروں سلی اللہ تعالی علیہ والہ و کم کے ہجرت فرمانے سے بڑھ کر رعب دار ہے۔ یہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ و کم کے ہجرت فرمانے سے بڑھ کر رعب دار ہے۔ یہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ و کم کے ہجرت فرمانے سے بڑھ کر رعب دار ہے۔ یہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ و کم کے موقع پرمنیٰ کی گھاٹی میں اپنے سرساتھیوں کے ساتھ حضورا قدیل صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ و کم کے موقع پرمنیٰ کی گھاٹی میں انتہائی جذبہ ایمانی اور جوش اسلامی کے ساتھ جہاد اور اس کے بعد کی تمام اسلامی الوائیوں میں انتہائی جذبہ ایمانی اور جوش اسلامی خدمات کے مور کے اور اسلامی خدمات کے مور کے دور اسلامی خدمات کے شاہ کار پیش کرکے اس ھے۔ میں ستتر بری کی عمر شیں راہی ملک بقا ہوئے۔

(الا كمال في اساءالرجال، حرف الطاء بفعل في الصحابة ، ص ٢٠١ و كنز العمال ، كتاب الفضائل ، فضائل الصحابة ونضلهم رض الند شنم ، الحديث: ٣٣٣ ع ٦٠،٣٣٣ ، ٢٢ ، الجزء ١١،٩٠٣) حصرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه

اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه کا نسب نامه به

ہے: انس بن مالک بن النفر بن مفتم بن زید بن حرام انصاری ۔ آپ قبیلہ انصار میں خزرج کی ایک شاخ بن نجار میں ہے ہیں ان کی والدہ کانام ام سلیم بنت ملحان ہے۔ ان کی کنیت حضورا کرم صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے ابو حمزہ رکھی اور ان کامشہور لقب "خادم النبي" إوراس لقب يرحفرت انس رضي الله تعالى عنه كوب حد فخر تها-دل برل کی عمر میں بیضدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور دس برس تک سفر ووطن ، جنگ وصلح ہرجگہ ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور ہر دم خدمت اقدی میں حاضر باش رہتے۔حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ك تركات ميں سے ان كے ياس چھوٹى ى المعى تقى \_ آب نے وصيت كى تقى كراس کو بوقت وفن میرے کفن میں رکو دیں۔ چنانچہ بدلائھی آپ کے کفن میں رکا دی گئے۔ حضور اکرم صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے ان کے لیے خاص طور پر مال اوراولا دیس ترتی اور برکت کی دعا عی فر مائی تھیں، چنانچہ ان کے مال اور اولا دیس بے صد برکت و ترتی ہوئی مختلف ہو یوں اور باندیوں سے آپ کے اتی اور دواؤکیاں پیدا ہو عیں اورجس دن آپ کا وصال ہوا اس دن آپ کے بیٹوں اور پوتوں وغیرہ کی تعداد ایک سو میں گئی۔ بہت زیادہ حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے حنا کا خضاب سراور داڑھی میں لگاتے تھے اور خوشبو بھی بکثرت استعال كرتے۔آپ نے وصيت فرمائي كەميرےكفن ميں وہى خوشبولگائي جائے جس ميں حضور رحمت عالم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كالسينه ملا مواب \_ان كي والده حضور اكرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے پسینہ کوجمع کر کے خوشبومیں ملا یا کرتی تھیں۔

حضرت عمرض الله تعالی عند کے دورخلافت میں لوگوں کوتعلیم دینے کے لیے آپ مدینہ منورہ سے بھرہ چلے گئے۔ آپ کے سال وصال اور آپ کی عمر شریف کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور بیے کہ رام ہے میں آپ کا وصال ہوا۔ بعضوں نے عمرے میں ا

بعض نے معص فے وہ وہ کوآپ کے وصال کا سال تحریر کیا ہے۔ بوتت وصال آپ کی عمر شریف ایک سوتین برس کی تھی ۔ بعض نے ایک سودس بعض نے ایک سو سات اور بعض نے ننانوے برس لکھا ہے۔ بھرہ میں وفات یانے والے صحابیوں میں ے سب سے آخر میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے بعد شہر بھرہ میں کوئی صحابی باقی نہیں رہا۔بھرہ سے دوکوں کے فاصلہ پرآپ کی قبرشریف بنی جوزیارت گاہ خلائق ہے۔آپ بہت ہی حق گو،حق پیند،عبادت گزار صحابی ہیں اور آپ کی چند کر امتیں بھی منقول ہیں۔

(الاكمال في اساء الرجال، حرف البحرة، فصل في الصحابة، ص٥٨٥ واسد الغابة، انس بن ما لك بن

النضر ، ج ا،ص ١٩٢\_١٩٥ ملحقطأ)

## سال میں دومرتبہ پھل دینے والا باغ

ان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت سے کدونیا بھر میں تھجوروں کا باغ سال میں ایک ہی مرتبہ پھلتا ہے مگرآپ کا باغ سال میں دومرتبہ پھلتا تھا۔

(مثكاة المصابح، كتاب الفضائل والشمائل، بإب الكرامات، الحديث: ٥٩٥٢، ج٦،٥١٠)

## شوق ديداررسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

رسول الله عز وجل وصلى الله عليه وسلم كا ديدار ايمان كا باعث بهوتا تقااس بنا يرصحابه كرام رضى الله تعالى عنهم اس كے نهايت مشاق رہتے تھے۔ جب سركار صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم ججرت كركے مدينة تشريف لائے تو تشكان ديدار ميں جن لوگوں نے آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كونهيں ديكھا تھا وہ آپ كو پہچان نه سكے ليكن جب دھوپ آئی اور حفرت ابو بكر صديق رضي الله عنه في آپ كاويرا پني جاور كاساييكيا، توسب في اس سامید میں آفتاب نبوت کی دیدے اپنا ایمان تازہ کیا۔ (میح ابخاری، کتاب مناقب الدأ نصار، باب هجرة النبي صلى الله عليه وملم واصحابه الى المدينة ، الحديث: ٣٩٠٦، ٢٣، ٩٣م ٥٩٣)

ججة الوداع ميس مشاقان ديدارني آفاب نبوت كوبال كى طرح اين حلق ميس

لے لیا، بدوآ کرشر بت دیدار سے سیراب ہوتے تھے اور کہتے تھے: بیر مبارک چیرہ ہے۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت کے زمانہ میں جب ججرہ مبارکہ
کا پردہ اٹھا یا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حالت نماز میں ملاحظہ فرما کر مسکرائے تو
اس آخری دیدار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر مسرت کی وہ کیفیت طاری ہوئی کہ
سوچا نماز بی تو ڈویں اور اس جمال بے مثال کا آج جی بھر کر نظارہ کرلیں ۔ حضرت
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

كان وجهه ورقة مصحف ماراء ينا منظرا كان اعجب الينا من وجه النبى صلى الله عليه وسلمحين وضح لنا-

(صحیح ابخاری، کتاب الاذان، باب اهل العلم والفضل احق بالامامة ، الحدیث: ۱۸۱، جا، م ۱۳۳۳)
آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا چره قرآن کے ورق کی طرح صاف تھا
جم نے کوئی منظر ایسا نه دیکھا جو جمیں رخ انور کے اس منظر سے زیادہ
خوشگوار ہوجب چره مبارک ہم پر نمودار ہوا۔

بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آئیسیں صرف اس لئے عزیز تھیں کہ ان کے ذریع تھیں کہ ان کے ذریع تھیں کہ ان کے ذریعے رسول اللہ عزوجل وصلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا۔لیکن جب خداعز وجل نے ان کواس شرف سے محروم کر دیا تو ، وہ آٹکھوں سے بھی بے نیاز ہوگئے۔

ایک صحابی رضی الله تعالی عنه کی آنکھیں جاتی رہیں ،لوگ عیادت کوآئے تو انھوں نے کہا کہ ان سے مقصود تو صرف رسول الله عزوجل وصلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کا دیدار تھا۔لیکن جب آپ کا وصال ہوگیا، تو اگر میرے وض تباله کی ہرنیاں اندھی ہوجا عیں اور میری بینائی لوٹ آئے تب بھی مجھے پیندنہیں۔

(الادب المقروباب العيادة من الريد، الحديث: ١٥٣٥، ص١٥٣)

#### ہمارےا دارے کی ویگرمطبوعات دکش طباعث تیجیتی اورمنفر دمونیوعات معیاراور بدت کی علامت

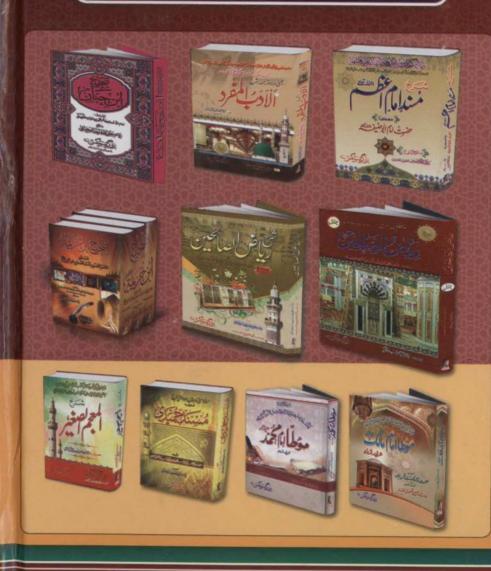



LARA LARA

